

حضرت مولاناسيد شوكت عسلي نظي رصاحب امام وخليب جبامع مسجد بمسبى

ترجم. شیخ الحب میشد مولانا محمسد ابرا بهت خطیب احب مظلالعالی

> مربب مفتی محراشفاق قاضی دارالانآءوالارشاد، جائع معد، مبئ

ناسشر جامع مسجد آف جمبی طرسط زدمنگل داس مارکیک ممبی ۲



نام كتاب : خطب ت نظير

خطبات : حفرت مولانا سيد شوكت كي نظب رُصاحب

ترجمه : مشيخ الحديث حفرت مولانا محمد ابراهيم خطيب صاحب

مرتب : مفتى محمدا شفاق قاضى

تعداد: ایک ہزار(۱۰۰۰)

پ قیمت : ۱۸۰/روپځ

ناسشر : جامع مسجد آف بمبئی ٹرسٹ، ۴۶ جکیر اسٹریٹ،

معت بل: منگل داسس مار کیٹ، مسبی ۲-۲

ملنے کے پتے : ا۔ انجمن دردمت دانی سلیم ورقی ٹرسٹ مہاڑ

۲۔ حبامعہ حسینی عربیہ سشر یوردھن

٣- جامع مسجداً ف جمبنی رست

نز دمنگل داس مار کیٹ ممبئی ۲

| نمبر | عناوين                                              |               | نار<br>ناب <sub>ر</sub> |
|------|-----------------------------------------------------|---------------|-------------------------|
| ۵    | مقدمه                                               |               |                         |
| 9    | پیشِ لفظ                                            |               | r                       |
| 15   | عرضِ متر جم                                         |               | ~                       |
| ۱۳   | حیات وخد مات حضرت مولا ناسید شوکت علی نظیر صاحب ا   |               | 7                       |
| ٣٩   | هجرت کی حقیقت                                       | محسرم الحسرام | ۵                       |
| 4    | هجرت کی اہمیت                                       |               | 7                       |
| ۵۳   | حق وباطل میں معرکہ                                  |               | 4                       |
| 45   | لمبي عمراور نيك عمل                                 |               | ۸                       |
| 49   | توبدواستغفار                                        |               | 9                       |
| 44   | مومن کی صفات                                        | صف إلمظنو     | 1+                      |
| ۸۳   | علم، مال اور نیت                                    |               | 11                      |
| 19   | انسانی زندگی کااصل مقصد                             |               | 11                      |
| 97   | اسلام اورنظافت كى تعليم وترغيب                      |               | 100                     |
| 1+1  | رائے کے حقوق                                        |               | ۱۴                      |
| 1+9  | رحمة للعالمين                                       | رىخالا دل     | 10                      |
| 110  | مدینه منوره میں آ سالٹھ آلیہ کی پہلی جمعہ           |               | 17                      |
| 177  | درود شریف کی حقیقت اوراس کی اہمیت                   |               | 14                      |
| IFA  | نبی کریم صلافی آیپاریم کی ذات اورآپ کے کلام کی عظمت |               | 11                      |

| المراس   | صفحة | عناوين                                       |          | برثار |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------------------------------------|----------|-------|
| ۱۹۹ اسلام کاصرف زبانی دعوی کا ۱۹۹ اسلام کاصرف زبانی دعوی کا ۱۳۹۹ اسلام کاصرف زبانی دعوی کا ۱۳۹۹ اسلام کاصرف زبانی دعوی کا ۱۳۹۹ اسلام کاصورت است کا نمازی صحیح شکل وصورت است کا افزائی ایمیت است کا افزائی ایمیت الوداع است کا افزائی الوداع است کا افزائی در افزائی الودائی در افزائی کا فرائد المی افزائی کا فرائد المی افزائی کا فرائد المی افزائی کا فرائد المی افزائی کا افزائی کا فرائد المی افزائی کا کا کا کا افزائی کا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 124  | صلهرجمي                                      | -81      | m/    |
| ا المنازي من المنازي منازي المنازي المنازي منازي المنازي منازي المنازي منازي المنازي منازي المنازي ا  | 200  | آپ صالینتا آیا ہم سب سے بڑھ کر فیاض وسخی تھے | Ĭ.       | ۳۰    |
| اسم المنازي صحيح شكل وصورت المسلم المنازي ال  | 191  | اسلام كاصرف زباني دعوى                       | ا<br>سام | ۴.    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 199  | نماز کی صحیح شکل وصورت                       | 1        | ۱۸    |
| الوداعات الوداعات الوداعات الوداعات الوداعات الوداعات الوداعات الوداعات المسلم   | m+1  | فضيلت رمضان                                  | 5        | 4     |
| الوداعات الوداعات الوداعات الوداعات الوداعات الوداعات الوداعات الوداعات الوداعات المعالى الوداع المعالى المعال  | 110  | فرضيت زكوة                                   | j        | 44    |
| الوداعات الوداعات الوداعات الوداعات الوداعات الوداعات الوداعات الوداعات المسلم   | 41   | اعتكاف كي الهميت                             | 7.       | 46    |
| ۳۲۳ اعمال صالحه پرمداومت رمضان کےعلاوہ بھی عبادت کی ترغیب رمضان کےعلاوہ بھی عبادت کی ترغیب ۲۲۸ اوراس کی حفاظت ۲۲۸ اورانی کی فرمت ۲۲۸ اورانی کی فرمت ۲۲۸ اورانی کی فرمت ۲۲۸ اورشکر گزاری ۲۲۸ اورشکر گزاری ۲۲۸ احترام سلم ۲۲۸ احترام سلم ۲۲۸ احترام سلم ۲۲۸ احترام سلم ۲۲۸ اورار کان اسلام کی حکمت ۲۲۸ احترام سلم ۲۲۸ اورار کان اسلام کی حکمت ۲۲۸ احترام سلم ۲۲۸ احترام سلم ۲۲۸ اورانی اسلام کی حکمت ۲۲۸ احترام سلم ۲۲۸ اح  | ٣٢٨  | مخفی صدقه کی فضیات                           | 3        | 40    |
| رمضان کےعلاوہ بھی عبادت کی ترغیب المسلم کی حفاظت نیک عمل اور اس کی حفاظت المسلم کی خفاظت المسلم کی خفاظت المسلم کی خوا کد المسلم کی خوا کد المسلم کی خوا کد المسلم کی حکمت احترام مسلم احترام اح  | rra  | الوداع اے ماہِ رمضان                         | ,        | 4     |
| سه نیک عمل اوراس کی حفاظت نیک عمل اوراس کی حفاظت بہتان، بدخلی اورالزام تراشی کی ندمت میں سمج میں محمد | 444  | اعمال صالحه پرمداومت                         |          | 72    |
| مه بهتان، بدهنی اورالزام تراشی کی مذمت بهتان، بدهنی اورالزام تراشی کی مذمت مهتان، بدهنی اورالزام تراشی کی مذمت مهتا اورشکر گزاری مهتا مهتا مهتابی بهتان میشام میش | ۲۳۸  | رمضان کےعلاوہ بھی عبادت کی ترغیب             | 4:7      | 44    |
| مه بهتان، بدهنی اورالزام تراشی کی مذمت بهتان، بدهنی اورالزام تراشی کی مذمت مهتان، بدهنی اورالزام تراشی کی مذمت مهتاه میشود نی کے فوائد مهتا مهتاه میشود نی کے فوائد مهتام مسلم مهتاه میشود کی اورار کانِ اسلام کی حکمت میشود میشود کی کی میشود کی کی میشود کی میشود کی میشود کی میشود کی میشود کی کی میشود کی میشود کی میشود کی میشود کی کی کند کا | rar  | نیک عمل اوراس کی حفاظت                       | 2.<br>2. | ۹م    |
| منت اورشکر گزاری مدت مدت اورشکر گزاری مدت مدت اورشکر گزاری مدت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ma9  | بهتان، بدظنی اورالزام تراشی کی مذمت          | 5        | ۵٠    |
| مه دعا قبول کیوں نہیں ہوتی محسل محسل محسل محسل محسل محسل محسل محسل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 240  | کم خورد نی کے فوائد                          |          | ۵۱    |
| ۵۵ احترام مسلم<br>ه احترام المسلم ک حکمت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | m21  | نعمت اورشکر گزاری                            |          | ۵۲    |
| ۵۵ کی اورارکانِ اسلام کی حکمت کی اورارکانِ اسلام کی حکمت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | m22  | دعا قبول کیون نہیں ہوتی                      | ••       | ۵۳    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 717  |                                              | <u> </u> | ۵۳    |
| ۵۲ الله اوراس کے رسول کی محبت ۵۲                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | m 19 |                                              | 3        | ۵۵    |
| ۵۷ ذو الحب اسوة ابراجيمي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | m92  |                                              | ,        | ۲۵    |

## مقدمه

بسمرالله الرحمن الرحيم

الحمدالله رب العالمين والصلوة والسلام على رسوله الكريم وعلى اله واصحابه اجمعين.

خطیب اور مخاطبین کے درمیان اظہارِ بیان کا وہ طریقہ جس میں منتخب کردہ موضوع کومؤ تر طور پر اپنی تمام تر جزئیات کے ساتھ گوش گذار کردیا جائے ، خطابت کہلاتا ہے، چونکہ خطابت کی تعریف کھنے کے فن کے وجود میں آنے کی تاریخ سے بھی زیادہ قدیم ہے، اس لئے یقین سے کہا جا سکتا ہے کی خطابت ابلاغ کا قدیم ترین ذریعہ ہے، ایک اعلیٰ پائے کے خطیب کے لئے بیضروری ہوتا ہے کہ وہ اپنی مافی الضمیر بطریقِ احسن ومدل طریقہ سے سامعین کے سامنے پیش کر سکے، اور وہ خود بھی موضوع کے مختلف بہلوؤں پر مضبوط گرفت رکھتا ہو، ساتھ ہی ساتھ کسی امرکی تغلیط وضحیح کی قرار دہی پر ملکہ بھی رکھتا ہو۔

آپ کے خطبات عربی زبان کے تمام ترشیرینی اور اثر آفرینی کے ساتھ فصاحت و بلاغت کا ایسا گراں قدرسر مایہ ہے جن میں زہد و ورع اور رشد و ہدایت کی ندمه ب خطبات الطب

شمعیں روثن ہیں،آپ نے جمعہ کےخطبات میں مختلف موضوعات پر جامع اورفکر انگیز خیالات کا اظہار فرمایا ہے ،ان خطبوں میں نہ صرف وا قعات بیان کئے گئے ہیں ، بلکہ وا قعات کا تجزیه اور پھر تجزیه کی روشنی میں راہیں بھی متعین کی گئی ہیں ، یہ وہ ملفوظات ہیں جن سےملت کواپنی راؤمل کے قعین میں آ سانیاں پیدا ہوتیں ہیں۔ حضرت مولا ناسيد شوكت صاحب نظير رحمة الله عليه رحمة واسعة سے لي تعلق كي بناء پر پچھ عرصة بل آپ کی حیات ہی میں خاکسار کے دل میں خیال آیا کہ ان خطبات کی اشاعت کی جائے ،اورساتھ ہی اردو کے قالب میں منتقل بھی کیا جائے ، تا کہ حضرت والا کے ارشاد وملفوظات سے ملت کو اور زیادہ فیض پہنچے اور اس تعلق سے حضرت والا ہے اجازت طلب کی گئی اور الحمد للدآپ نے رضامندی کا اظہار فرمایا ، یہاں میھی واضح کردیناضروری ہے کہ حضرت مولانا نے مختلف موضوعات پرسیکڑوں خطبات دیئے ہیں ،ان خطبات کوار دو کا جامہ پہنا نا کوئی آ سان کا منہیں تھا، پیجو ئے شیروہی لاسکتا تھا جوعربی واردوزبان پربیک وقت ململ دسترس رکھتا ہو، الله تعالی نے بیمشکل بھی آسان فرمادی اور دل سے آواز آئی که کتاب'' تحفة الباری'' کے مصنف جامعه حسینیه شر پوردھن کے استاذ وشیخ الحدیث حضرت مولا نامحمد ابراہیم صاحب دامت برکاتہم العاليهاس كام كواحسن طور پرانجام دے سكتے ہیں، چنانچه بات آب كے سامنے پیش كی گئی اور اللہ کا احسان کہ موصوف نے اس اہم کام کوسرِ انجام دینے کی ذمہ داری قبول فر مائی اور پیهکام اتنی دل جمعی اورمکمل انهاک سے انجام دیا که تر جمه کاحق ادامو گیا الله آپ کی اس خدمت کوقبول فرمائے ،اللہ تعالی حضرت مولا ناسید شوکت علی نظیر صاحب رحمة الله عليه كى مغفرت فرمائيس اورآب كے درجات بلندفر مائے ، اور حضرت مولانا کے ملفوظات وشیخ الحدیث مولا نا ابرہیم صاحب کی کاوشوں سے امت کو مستفید فرمائيں-طبات نظیر کی ترتیب کا بیرکام سلسله وارکیا گیاوه اس طرح که چار ماه پرمشمل

رمضان تاذی الحجه کے خطبات سلسله نمبررا، پھرمحرم تاریخ الآخر کے خطبات سلسله نمبرر۲

کی ترتیب پرانجمن دردمندانِ تعلیم وترقی مهاؤ ٹرسٹ کی زیرِ نگرانی کیے بعد دیگرے شائع ہوئے۔ شائع ہوئے۔

پھرتیسرا حصہ جمادی الاولی تا شعبان سلسلہ نمبرر ۳ کی اشاعت میں کچھ وجوہات کی بناءبہت تاخیر ہوتی چلی گئی ، اللہ جزائے خیر دےمفتی محمد اشفاق قاضی کو جنہوں نے اس تیسرے حصہ کوتر تیب دے کریائی تکمیل تک پہنچایا مفق اشفاق قاضی جامعه حسینیه عربیہ سے فارغ انتحصیل ہیں ، بندہ جب جامعہ اسلامیہ مدینہ منورہ سے اپنی تغلیمی سلسلہ کومکمل کرکے جامعہ حسینیہ عربیہ شریوردھن میں تدریبی خد مات سے منسلک ہوا،اس وقت موصوف عربی ششم کے طالب علم تھے، انہوں نے میرے یاس تخریج حدیث ہے متعلق کتاب پڑھی ہے، نیز خارجی اوقات میں حفظ احادیث، نقسیم میراث وغیرہ فنون کی تحصیل میں بھی وہ بہت ہی پیش پیش رہے، جامعہ سے فراغت کے بعد مولا ناخالدسیف اللّٰدرحمانی صاحب کے یہاں تخصص فی الفقہ والا فناءکیا،اس کے بعد امارتِ شرعیه یشنه بهار سے قضاء کی تعلیم حاصل کی پھر کچھ عرصہ تک ممبئی میں تدریبی خدمات سے منسلک رہنے کے بعد دبئی کی ایک بہت ہی مشہور ومعروف برپیٹش اسکول میں برسرِ روز گار ہوئے کہان دینی خدمت کے جذبہ کے تحت تھوڑ ہے ہی عرصے میں لوٹ آئے ،اسی زمانے میںمفتی سلمان سرکھوت ایک جاد ثہ میں انتقال فرما گئے اور جامع مسجد جمبئی میں دا رالا فتاء کی خدمت ہے متعلق ایک ذی استعداد وہوشمند ، فعال اور متحرک مفتی کی ضرورت شدت ہے محسوس کی جانے لگی ،حضرت مولا ناسید شوکت علی نظيرًا ورجامعه حسينيه عربييشر يوردهن كےاسا تذہ وذمہ داران كى نظرمفتى اشفاق قاضى ير یڑی اورانہیں اس خدمت کے لئے راضی کرلیا گیا،انہوں نے اس خدمت کوقبول کیا اور بڑی تو جہاورخوش اسلو بی سے نبھانے لگے، اسی اثناء انہیں جامعۃ الملک سعود ریاض سے ماجستر (ایم،اے) کی تعلیم کے لئے اسکالرشب پرمدعوکیا گیا، بزرگوں کے مشوروں ہے وہ'' سعودی ریاض'' چلے گئے اور اپنی تعلیم مکمل کرنے کے بعد پھر جامع مسجد جمبئی کی خدمت سے منسلک ہو گئے ، انہوں نے ریاض میں مخطوطات کی تحقیق کے

مقدمه ک طبات نظیر ۱

سلسلہ میں کچھ کورس بھی کیا، اس مناسبت سے انہوں نے جا مع مسجد جمبئی کی مخطوطات کی ترتیب ور قیم کا کام بھی بہت ہی خوش اسلو بی سے انجام دیا، وقناً فوقاً اس کام کے لئے بندہ سے مشورہ اور رابطہ بھی کرتے رہے اور اللہ کے فضل وکرم سے آج یہ کتب خانہ دوبارہ مرتب و منظم ہو گیا ہے، انہوں نے خطبات نظیر کے تیسر سے حصے کو ترتیب دینے میں بڑی گئن اور جدو جہد سے کام کیا، اور اس طرح وہ تیسرا حصہ بھی مسجد جا مع جمبئی سے شاکع ہوا، خطبات نظیر کے ذکورہ تینوں جھے چار چار ماہ کی ترتیب پرعلیحدہ علیحدہ شاکع ہوا، خطبات نظیر کے ذکورہ تینوں حصے چار چار ماہ کی ترتیب ہوجا عیں، محترم ہونے کے بعد بڑی شدت سے بیضرورت محسوس کی جارہی تھی کہ ان فدکورہ تینوں مصول کو یکجا کرکے ایک ہی جلد میں مکمل سال کے خطبات مرتب ہوجا عیں، محترم موصوف نے بیکام بھی مکمل کرکے ائمہ وخطباء کے لئے خصوصی طور پر نیز دیگر عوام واہلِ علم کے لئے ایک سہولت کا کام انجام دیا ہے، اللہ تبارک وتعالی ان کی بیمسائی جہلہ کو قبول فرمائے اور خوب خوب اجرِ عظیم اور بہترین بدلہ عنایت فرمائے اور ان خطبات کوملت اسلامیہ کی رہبری ورہنمائی اور اصلاح ودر تگی کا ذریعہ اور ہم سب کے لئے ذخیرہ آخرت بنائے۔ آمین

مفتى رفيق بور كرمدنى صاحب

استاذِ حدیث وفقه جامعه حسینیم بیشر پوردهن خ

صدر انجمن در دمندانِ تعلیم وتر قی

## ببشي لفظ

بسمر الله الرحمن الرحيم

الحمد لله الذي خلق الانسان، وعلمه البيان، والصلوة والسلام على سيد الانام، افصح اللسان وابلغ البيان وعلى اله وصابته الكرام، ومن تبعهم بأحسان المابعد:

الله ربِ ذوالحبلال والاكرام كا بِ انتها فضل واحسان ہے مجفن اس كى توفيق وعنايت سے خطبات نظير كے تينول حصول كى يكباطباعت كا كام تكميل كو پہنچا، جس ميں محرم الحرام سے لے كر ذوالحجہ تك كممل سال كے خطبے ماہانہ اور ہفتہ وارى ترتیب كے ساتھ قال كئے گئے ہيں، اس سے بل يہ تمام ہى خطبے تين عليحده عليحده حصول ميں چار چار ماه كى ترتیب كئے گئے ہيں، اس سے بل يہ تمام ہى خطبے تين عليحده عليحده حصول ميں چار چار ماه كى ترتیب پر حضرت مولا ناسيد شوكت على نظير نور الله موقده و بود مضجعه كى حيات ہى ميں شاكع بو حضرت مولا ناسيد شوكت ہيں، ايك عرصہ سے بڑى شدت كے ساتھ يہ ضرورت محسول كى جار ہى كہ تمام خطبات ايك ہى جلد ميں دستياب ہو سكے، اس ضرورت كے پيشِ نظر كى جاد نى كوشن ہے، الله رحمن ورجيم اپنے فضل وكرم سے قبوليت عطافر ما ئيں، اور خطاولغزش كومعاف فرما ئيں۔

یہ میری سعادت اور خوش بختی ہے کہ مخدومی ومر بی حضرت مولانا سید شوکت علی نظیر رحمۃ اللہ علیہ رحمۃ واسعۃ کے خطبات کا بیکام مجھ ناچیز کے حصہ میں آیا، حضرت مولانا کے خطبات بڑی محنت وعرق ریزی اور جان فشانی کے ساتھ تیار کردہ ہے، حضرت کی زندگی بھر کا یہ معمول رہا کہ ہفتہ بھر خطبہ جمعہ کے موضوع کے سلسلہ میں فکر مندر ہتے تھے، اور شپ جمعہ بعد نمازِ عشاء بڑے اہتمام اور بالکل توجہ اور یکسوئی کے ساتھ خطبہ جمعہ تیار کیا کرتے، کہا جاتا ہے کہ بھی بھاراس تیاری میں نمازِ فجر کا وقت ہوجا یا کرتا تھا، یہ مولانا کا مایہ نازاور گرال قدر علمی سر مایہ ہے، جس میں آیات واحادیث، وعظ و تذکیر اور علم و حکمت کے بے شارقیمی لعل و گو ہر موجود ہیں، آپ کی ابنی ان خطبات کی تحریر بہت ہی فیس وخوش خط اور سریع کتابت کی اعلیٰ وعمدہ مثال ہیں، آپ خطابات کی تحریر بہت ہی فیس وخوش خط اور سریع کتابت کی اعلیٰ وعمدہ مثال ہیں، آپ

کے خطبے اور وعظ ونفیحت سے مستفید ہونے کے لئے لوگ بہت دور دور سے مثلا کرلا، پنویل، ارن اور کلیان سے جامع مسجد جمبئی میں نمازِ جمعہ ادا کرنے کے لئے حاضر ہوا کرتے تھے، خطبہ کے الفاظ وکلمات شستہ وشائستہ، حالات ِ حاضرہ پر بہت ہی مرتب و

منظم کلام اورامتِ اسلامیہ کے لئے رہبری ورہنمائی کاسامان ہوا کرتا تھا۔ پیشِ نظر مجموعہ میں جملہ خطبات نقل کئے گئے ہیں ،اس خطبات کے معانی

پیں سربنوعہ یں جملہ طلب میں ڈھالنے کے این ۱۰ سبب سے ساں مقاہم کواردوزبان وادب کے قالب میں ڈھالنے کے لئے جس شخصیت کا انتخاب کیا گیا وہ بھی اہل کوکن کے لئے محتاج تعارف نہیں ، بالخصوص فقد شافعی پر گہری نظر کے

سیاوہ کا ہن ون سے سے صابی سارت ہیں ؟؟ حامل، فنِ حدث وعلوم حدیث کے ممتاز و ماہر عالم دین، مادرِ علمی جامعہ حسینیہ عربیہ شریوردھن کے شیخ الحدیث حضرت مولا نامحمدابراہیم بن علی خطیب صاحب مدخلہ العالیہ

جنہوں نے بہت ہی سلیس اور بامعنی ترجمہ سے ان خطبات سے استفادہ خواص کے ساتھ ساتھ عوام کے لئے بھی آ سان کردیا ہے۔

خطبات ِنظیر کے جمع وتر تیب اور اشاعت کی اصل ابتداء استاذِ حدیث وفقه جامعه حسینیه عربیه شریوردهن اور صدر انجمن در دمندانِ تعلیم و ترقی مهادُ حضرت مفتی رفیق پورکرصاحب مدخله العالی کی تھی، بلکہ ابتدائی دو حصه آپ ہی کی فکروں اور مسلسل

جدو جہد کے سلسلہ میں منظرِ عام پرآ چکے تھے،خطبات کے تیسرے حصہ کا کام آپ، ی نے احقر کے سپر دکیا اور بفضلہ تعالیٰ ماضی قریب میں وہ شائع ہو چکا، ابضرورت تھی کہان علیحلہ ہ علیجلہ ہ حصوں کو یکجا کر کے شائع کیا جائے، لیکن دوبارہ مکمل مجموعہ یکجا شائع کرنے

کے لئے تلاش بسیار کے باوجود پہلے ترتیب کردہ خطبات کی کمپیوٹرائز سافٹ کا پی دستیاب نہ ہوسکی ،لہذا کمپوزنگ کا کام از سر نو کرنے کی ضرورت پیش آئی ،ابتداء میں محسوں ہوا کہ

کام بہت آسان ہے اور بہت جلد کمل ہوجائے گالہیکن عربی عبارت کے اعراب (زبر، زیر، پیش) وغیرہ میں کافی محنت اور وقت ہوتا چلا گیا، بہر حال! اب باری تعالیٰ کے فیض

خاص سے بیکام پایئر تھمیل کو پہنچا۔

میں نہایت ہی شکر گذار ہوں ،اپنے ان تمام رفقاء وساتھیوں کا جنہوں نے

پیشِ لفظ

11

خطبات ِنظير

خطبات کی تحریر وغیرہ ،اسی طرح پروف ریڈنگ اور مسودہ پر نظرِ ثانی کے لئے اپنا وقت فارغ کیا،اور بڑی محنت ولگن سے بیذ مہداری نبھائی ،اللہ سبحانہ وتعالی سب کواپنے شایانِ شان اجرو بدلہ عنایت فرمائے ،اوراخلاص کے ساتھ اپنے دین کی خدمت کے لئے قبول فرمائے ،آمین۔

خطبات کے اس مجموعہ میں حتی المقدوراس بات کی کوشش کی گئی ہے کہ مل صحت کا اہتمام ہوسکے، بار بار نظر کی گئی ہے، ایک ایک جملہ پڑھا وسنا گیا ، پھر بھی عربی عبارت اور اعراب ور جمہ میں کوئی سہو و خطا نظر آئے تو ضرور نشاندہ ہی فرمائیں، ہم آپ کے مرہونِ منت ہول گے، آخر میں ہرقاری وسامع سے فرداً فرداً درخواست ہے کہ ناچیز کواپنی دعائے خیر میں ضرور یا در کھیں۔

رَبَّنَاتَقَبَّلُ مِنَّااِنَّكَ انْتَ السَّمِيْخِ الْعَلِيْمُ وَتُبْعَلَيْنَا إِنَّكَ انْتَ التَّوَ ابْ الرَّحِيْمُ

محمداشفاق قاضی خادم دارالافتاءوالارشاد،مسجدِ جامع بمبیک

## عرض مترجم

بسم الله الرحمن الرخيم

الحمد لله رب العالمين، والصلوة والسلام على سيد المرسلين و على الموصيه اجمعين اما بعد:

اسلام ایک اجتماعی دین ہے، اسی لئے بنج وقتہ نمازوں کو باجماعت مشروع فرمایا، مزید نمازِ جمعہ کو ایک ہی جگہ منعقد کر کے ہفتہ واری ایک بڑا اجتماع گویار کھا گیا، اور حاضرین کے سامنے خطبۂ جمعہ کی شکل میں وعظ وقصیحت اور تذکیر کومشروع کیا گیا، خطبۂ جمعہ اسلام کا ایک اہم شعار ہے، اور دورِ رسالت وصحابہ سے قبلِ نمازِ جمعہ دوخطبوں کا اہتمام کیا جاتا رہا ہے، یہ خطبے اللہ تعالی کی حمد وثنا، شہادتین ، درود شریف ، تقوی کی وصیت، قرآنی آیات کی تلاوت، موقع وکل کی مناسب وعظ وقصیحت اور مومنوں کے قت میں دعاؤں پرمشمل ہوتے ہے۔

ہمارے دست ونظر میں جو کتاب ہے وہ بھی جمعہ کے خطبوں کا مجموعہ ہے، جے خطیب عصر حضرت العلام سید شوکت صاحب قدس سرہ نے بمبئی کی مشہور تاریخی جامع مسجد کے منبر سے حاضرین وسامعین کے سامنے پیش کیا، جو خطبوں کے تمام تقاضوں اور خوبیوں کوانپنے اندر سموئے ہوئے ہے، اس میں زبان وادب کی لطافت و چاشنی، حالات وضرورت کی رعایت اور سامعین کے نہم و مزاج کا خیال رکھا گیا ہے، اسلام کی حسین تعلیما کو نمایاں کیا گیا ہے، قرآنی آیات، احادیث نبویہ اور اقوال و احوال سلف کا ایک خوبصورت گلدستہ بلیغ و مؤثر انداز میں طالبین رشد و ہدایت کی خدمت میں پیش کیا جارہا ہے، اس میں خوبصورت گلدستہ بلیغ و مؤثر انداز میں طالبین رشد و ہدایت کی خدمت میں پیش کیا جارہا ہے، اس میں خطبہ کے تمام ارکان و اجزاء کی مکمل رعایت کی گئی ہے۔

لیکن صدافسوس عربی زبان سے ہماری دوری اور ناوا قفیت کی وجہ سے سامعین

کا ایک بڑا طبقہ براہِ راست کما حقہ مقاصد ومفاہم خطبہ تک رسائی سے قاصر ہوتا ن

ہے،حضرت مولا نااسی وجہ سے بعد نمازِ جمعہ اپنے بیارے اور دل نشیں لب ولہجہ میں اس

کامفہوم بھی سامعین کے گوش گذار کردیتے ایکن شایدوہ اردوخطبات کما حقہ محفوظ نہیں کئے جاسکے ، اس لئے حضرت والا کے بعض منتخب خطبات کی طباعت کے ساتھ عام

. افادیت کے لئے ترجمہ کی رائے سامنے آئی۔

حضرت مولا ناسيد شوكت صاحب رحمة الله عليه كان خطبات كرتر جمه كاحكم

حضرت کی طرف ہے اس خاکسار کو ہوااور تلمیل حکم میں ترجمہ تونہیں البتدا پنی بساط کے

مطابق مفہوم کی ادائیگی کی کوشش کی ہے، جو یقیناً خامیوں سے پر ہوگی، گذارش ہے کہ یا

توبغرضِ اصلاح مطلع کریں یا پھرعفووستاری سے کام لیں ،عربی خطبات آسان کی بلندی

ہے مثلِ آ فتاب ضیاء پاش ہیں ہمیکن خا کسار کااردو قالب خا کی حیثیت کا حامل ہے۔ نب

الله تعالیٰ اس سلسله کے تمام معاونین کی خد مات کو قبول کرلیں اور اس کا نفع

عام وتام فرمائيں۔

والسلام

محمدا براہیم بن علی خطیب .

ارشعبان بحسم إره

جامعه حسينيه عربيه بثر يوردهن

خطبات بطیر سرا کا مطبات بطیر

فخرِ کوکن حضرت اقدس مولا ناسید شوکت علی نظیر صاحب نورالله مرقده وقدس سره حیات وخد مات

مرتب:مفتی محمداشفاق قاضی خادم دارالا فتاء جامع مسجم مبئی

سيدى ومرشدى ،قدوة السالكين و بقية الصالحين ، مرجع الخلائق ومنبع الفوائد

حضرت مولا نا سید شوکت علی نظیر رحمة الله علیه ہم سب کے لیے ایک روثن چراغ اور

دلیلِ راہ تھے، عارفین کے لیے نعمتِ کبریٰ اور طالبین کے لیے غنیمتِ عظمیٰ تھے، حضرت والا کی حیات مبارکہ بحرِ بیکراں تھی ،جس میں بے شارلؤ کو ومرجان تھے، ابتدائی تعلیم و

تربیت سے لے کر گجرات و دیوبند کاسفر، پھر جامعہ اسلامیہ تعلیم الدین ڈانجیل کی تدریبی خدمات اورمیندری وبنگالی پورہ مسجد کی امامت اوروعظ و تذکیر کی مجالس نیز مسجد جامع سمبئی کی شاہانہ امامت و خطابت کے مجموع ۵۲ رسال کے مختلف ابواب اور

بن و قرق و مقصی جنہیں زبانیں بیان کرتے نہ تھکیں اور قلم تحریر کرتے کرتے متفرق گوشے وہ تھے ،جنہیں زبانیں علم میزیں ہور جنہوں نرچیز میں سواکتاں فیض

سیراب نہ ہوں ، کتنے ہی طالبانِ علوم ِنبوت ہیں جنہوں نے حضرت سے اکتسابِ فیض کیا اور کتنے ہی سائلین علوم شریعت ہیں، جنہیں حضرت کے مخضراور جامع کلمات سے

کیا اور سے بی ساین ملوم سریعت ہیں، میں سرت ہے سراورجاں مات ہے۔ رہبری ورہنمائی حاصل ہوئی ،حضرت والا کے ظریفانہ جملے اور مختلف المزاج سائلین

ونا قدین کولا جواب کردینے والے جوابات لا ثانی اورنا قابل فراموش ہیں۔ حضرت قبلہ کی شخصیت بلااختلاف نابغهٔ روزگاراوریکتائے زمانی ہی ،البتدان

سب اوصاف وکمالات کے باوجود آپ بہت ہی مخفی الحال رہے، آپ کی زندگی گوشہ نشینی کی ایک ایسی اعلیٰ مثال ہے جس کی نظیراس زمانے میں شاید ہی مل سکے، ابتداء ہی

سے جلسہ جلوس اور نام ونمود سے آپ کو یک گونہ وحشت رہی ، بھی بھی اس بات کو پہند نہ کیا کہ آپ کا نام اخبار و جرائد میں نظر آئے ، یا آپ کی تصویر کسی ورق یا سرورق کی زینت بنے ،کسی کیمرہ مین کی کیا مجال کہ آپ کی تصویر تھینج سکے ، کے • • ۲ ء میں جب

۔ آپ پندرہ روز تک سیفی ہاسپیٹل میں رہر پھر گھر آئے ،اس وقت آپ کے بیاری کی

خبراور دعاؤں کی درخواست'' کوکن کی آواز''اخبار میں سرخیوں کے ساتھ شائع ہوئی تھی،جسمیں فخرِ کوکن کا لفظ بھی تھا،کسی صاحب نے پی خبرآ ہے کے گوش گذارکرنی چاہی تو بڑے اہتمام سے سننے گلے کین جیسے ہی اس لفظ' فخرِ کوکن' سے ان صاحب نے ابتداء کی ،فوراً اخبارلیکرایک طرف رکھوادیا اور بڑی بے چینی سے کہنے لگے کہ''شوکت کب سے فخر کوکن ہو گیا''،ایک مرتبہ ایک بہت صاحب نسبت بزرگ نے اینے احباب کو بیہ بات کہی کہ جب بھی میری ایمانی کیفیت میں مجھے تنز لمحسوں ہوتا ہے تو میں حضرت مولا ناشوکت صاحب کا مراقبہ کر لیتا ہوں ،اس سے میری وہ کیفیت ختم ہوجاتی ہے،کسی نے بیہ بات حضرت مولا نا سے ذکر کی ،تو فوراً چند جملے کہہ کراسکی اہمیت سے صرف ِنظر کرواتے ہوئے بڑی ہی کسر شانی کااظہارفر مایا۔ حضرت مولا ناکی ابتدائی تعلیم وتربیت اینے آبائی وطن میندری ہی میں ہوئی ، آپ نے وہاں پرائمری اردواسکول میں چوتھی جماعت تک تعلیم حاصل کی ،اس وقت آپ کے دینی اور ارد و تعلیم کے استاذ محتر معلی میاں جناب تھے، آپ نے ناظر وُ قر آن کریم بھی آٹھیں سے پڑھا، پھر حضرت مولا نا کے خسر مولا ناسیدا بوالحسن بن سیدعثان نظیر اورمسجد جامع بمبئي کے امام وخطیب حضرت مولا ناغلام محمر حي الدين خطيب صاحب جنکا آپس میں دوستانہاور گہراتعلق تھا،ان دونوں کی شہ پرآ پ نے مدرسہ کا رخ کیا، نیز حضرت مولا نا کے دا دا جان بھی اہل علم فضل سے تھے، علماء سے محبت کرتے تھے، ان كا اراده مولانا كوعالم وين بنانے كا تھا، والدصاحب اس زمانے ميں افريقه ميں تھے، اوراُن کی خواہش بھی یہی تھی ، چِنانچہ حضرت مولا نا کے دا دا مرحوم نے حضرت مولا ناسید عبدالرزاق نظیر صاحب ہے کہا کہ ان کو مدرسہ لے جاؤ ،مولا نا سیدعبد الرزاق نظیر صاحب نے حضرت مولا نا سے سوال کیا کہ: کہاں جانا پیند کرو گے؟ مولا نانے جواب دیا که 'جہال مسجدیں اچھی اچھی ہول'' ( گویا بچین ہی ہے آپ کومساجد سے تعلق و لگاؤتھا)،لہذاحضرت مولا ناسیرعبدالرزاق صاحب مولا ناشوکت صاحب کے مزاج و

مذاق اور نظافت ونزاکت کالحاظ رکھتے ہوئے آپ کو جامعہ حسینیہ راندیر لے گئے اور

مہتم جامعہ حضرت مولا ناسعیداحمد صاحب کے سپر دکر دیا مہتم صاحب کا مزاج بہت سخت تھا، بقول مولا نا'' جلالی''مہتم سے، بہت رعب اور دبد بہتھا، جب جامعہ تشریف لاتے تو طلبہ تو در کنار اساتذہ بھی خائف اور محتاط رہتے تھے'' ایکن حضرت مولا ناسید شوکت نظیر صاحب رحمۃ اللہ کے ساتھ وہ شفقت اور محبت کا معاملہ کیا کہ گھر سے کھانا مجمولا اکرتے تھے۔

یہ وہ زمانہ تھا جب علاقہ کوکن میں مدار سِ اسلامیہ کا فقد ان تھا، حافظ و عالم اور مفتی و قاری تو کجا، ناظر کا قر آن کریم پڑھنے والے بھی خال خال ہی نظر آتے تھے، ایسے وقت میں آپ نے ہمت سے کام لیا اور فارسی اول سے لے کر چہار م عربی تک جامعہ حسینیہ راند پر میں طالبِ علمانہ زندگی بسرکی، زمانہ طالبِ علمی کی ایک وہ بات جو آج ہم سب کے لیے قابلِ اتباع و تقلید ہے، بلکہ اس سے بڑھ کر قابل تعجب ہوگی وہ یہ کہ حضرت مولا نا اپنی نازک مزاجی اور اہلِ خانہ و قرابت دار اور والدین کے محبوب و منظورِ نظر ہونے کے باوجود چارسال تک جامعہ ہی میں رہے، تعطیلات میں بھی گھر نہ آئے، اسا تذہ کرام کا ادب واحترام، درسی کتابوں کی عظمت اور ہم سبق ساتھیوں سے الفت و محبت آپ کا شیوہ تھا، آپ نے بھی کسی کا دل نہ دکھا یا، لیکن باطل کے سامنے بھی سر بھی سر بھی اور قرب و جو ارکے علاقوں میں مجالس وعظ و تذکیر اور خطبات جمعہ کا اہتمام فرماتے، اور قرب و خوار کے علاقوں میں مجالس وعظ و تذکیر اور خطبات جمعہ کا اہتمام فرماتے، خیف و نزار جسم ، طبیعت میں حد درجہ نظافت ، لباس شستہ وشائستہ اور قلب ایمانی کیفیات سے معمور ہوتا، بقول مولا نا ارشد صاحب استاذِ جامعہ حسینیہ عربیہ شریوردھن کیفیات سے معمور ہوتا، بقول مولا نا ارشد صاحب استاذِ جامعہ حسینیہ عربیہ شریوردھن

جامعہ حسینیہ راندیر کی تعلیم کے بعد آپ نے احمد آباد کارخ کیا اور وہاں کے ایک ادارہ مدرسہ انوار العلوم (آسٹوریا گیٹ) میں داخلہ لیا، آپ کے ساتھ اس ادارہ میں آپ کے استاذِعزیز حضرت میں آپ کے استاذِعزیز حضرت

کہ'' دوران تعلیم عربی اول یا دوم میں حضرت نے شریوردھن کی مسجد جامع میں خطبہً

جعهد ياتھا''۔

مولا ناظریف الحسن صاحب نوراللّه م قده و بردم ضجعه بیچی، جوحفزت والا کو بہت چاہتے مولا ناظریف الحسن صاحب نوراللّه م قدہ و بردم ضجعه بیچی ، جوحفزت والا کو بہت چاہتے

اور محبت کرتے تھے، شاگر درشید نے بھی ان کی تو جہات وعنایات کی خوب خوب لاج رکھی اور استاذگرام کی قدر کی خصوصی نظرِ انتخاب سے استفادہ کیا اور تین سالہ موقوف علیہ درس نظامی کی نصائی تعلیم کو ——اینے ایک دوسرے رفیقِ درس حضرت مولا نامحفوظ

صِاحب جوعمر میں حضرت مولا ناسے بہت بڑے تھے، کے ساتھ — ایک سال میں

مکمل کرلیا ، استاذ عزیز مولا نا ظریف الحسن شیخ الاسلام حضرت مولا ناحسین احمد مدنی رحمہ اللّٰہ کے شاگر درشید تھے ، چنانچہ استاذ نے اپنے محبوب شاگر دوں کو بھی اپنے استاذ

کی خدمت میں دارالعلوم دیو ہندروانہ کیااورساتھ ہی ناظم تعلیمات کی خدمت میں ایک سفارشی رقعہ بھی لکھ دیا، جس میں تحریر تھا:'' دوطالب علم بھیج رہا ہوں جنہوں نے نصابی کورس مکمل کرلیا ہے ، امید ہے کہ حضرت والا داخلہ کے سلسلہ میں عنایت فرمائیں

گ'استحریر کے جواب میں دارالعلوم سے جواب آیا:''یہاں سفارش کا منہیں کرتی، ہم نے امتحان لیا،لہذاوہ اس قابل نکلے کہ ان کا یہاں داخلہ کردیا گیا۔''اس طرح حصہ مداروں شدکہ علی نظرے میں اللہ علی میں العلام، لدین میں اخل دیس ہو گئروں

حفرت مولا ناسید شوکت علی نظیر رحمة الله علیه دار العلوم دیو بند میں داخل درس ہو گئے اور قرآن و حدیث کی شمع نوری سے فیض یاب ہوتے چلے گئے ، آپ نے چار سال

دارالعلوم میں قیام فرما یا اوراپنے اساتذہ کرام سے خوب خوب اکتسابِ قیض کیا۔ حضرت مولانا کا زمانۂ طالب علمی بہت تنگدتی کی حالت میں گذرا، گھر کے

مالی حالات ٹھیک نہیں تھے، بڑے چچاسید محمر صاحب نے جاتے وقت ۵۷ررو پئے

عنایت کیے تھے، نیز انجمن اسلام مروڈ جنچیر ہ کی طرف سے بھی کچھ معمولی سا وظیفہ جاری تھا،حضرت فرماتے ہیں کہ ایران میں مولا ناعبدالرزاق کے بڑے بھائی اور دیگر

کچھ رشتہ دار تھے، ان سب احباب کی طرف سے کچھ روپٹے ملا کرتے ،جس میں سے آ دھے میں خودر کھ لیتااورآ دھےاپنی والدہ کو بھیجا کرتا ، پیرکہ کرخوب رونے لگتے۔

آپ کے اساتذہ کرام میں سر فہرست شیخ الاسلام حضرت مولا ناحسین احمہ

مدنی کا عالی مقام ہے، حضرت شیخ الاسلام کو حضرت مولا نا شوکت علی نظیر رحمۃ الله علیہ

سے بہت انس ومحبت تھی اور حضرت مولانا سید شوکت صاحب رحمۃ اللّہ علیہ کو بھی اپنے عظیم المرتبت وجلیل القدر وفقید المثال استاذ ، تحریک آزاد کی ہند کے ظیم مجاہد ، تختِ تفسیر وحدیث کے بے تاج بادشاہ ،میدانِ علم وعمل کے بے مثال رہبر ورہنما حضرت شیخ الاسلام مولانا سید حسین احمد مدنی رحمۃ اللّہ علیہ سے بے پناہ اور بہت ہی گہرار بطوتعلق تھا، جس کی شہادت کے لیے بہت سے واقعات ہیں ، جن میں دوایک ذکر کئے جاتے ہیں:

(۱) حضرت مولانا کے جمبئی کے قیام میں ایک مرتبہ پاؤں میں کچھ زخم ساہوا، جس میں شدید درد بھی رہتا مختلف دوائیں لگوائیں، بہت علاج کروایا، لیکن آ رام نہ آیا، ایک رات درد میں کراہتے ہوئے آنکھ لگ گئی تو کیاد یکھا کہ حضرت مولا ناحسین احمد مدفئ نمودار ہوئے اورار شاوفر مایا کہ ناریل کا تیل کیوں نہیں لگا لیتے، آ رام ہوجائے گا، آئکھ کھلتے ہی ناریل کا تیل لگا یا اور اللہ کی قدرت کہ فوراً آ رام ہوگیا۔

یہ واقعہ اپنے اسا تذہ ورفقاء سے بھی سنا اور ایک مرتبہ حضرت مولانا کی زبانی بھی سنا، ذکر کرتے ہوئے اپنے مشفق ومر بی استاذ کو یا دفر ما کرخوب خوب رونے گے۔

(۲) دوسرا ایک واقعہ کہ حضرت مولانا سید حسین احمہ مدنی کو کن کے سفر سے لوٹے تو وہاں کے چمپا کے پھول کی خوشبو آپ کو بہت پہند آئی ایک مرتبہ حضرت مولانا شوکت علی صاحب سے فرمایا کہ تمہارے گاؤں میندری گیا تھا وہاں کے چمپا کے پھول کی خوشبو بہت پیند آئی ،کسی وقت جب مولانا تعطیلات میں اپنے گھر میندری سے واپس لوٹ رہے تھے تو اپنے محبوب استاذ کے لیے ایک شیشہ میں سرکہ ڈال کر چمپا کا واپس لوٹ رہے تھے تو اپنے محبوب استاذ کے لیے ایک شیشہ میں سرکہ ڈال کر چمپا کا پیس جوں کا توں موخوا رہا اور جب وفات ہوئی ، اسی دن وہ مرجھا کر کالا ہوگیا۔

(۳) ایک مرتبه حضرت مولانا سید شوکت علی نظیر صاحب رحمة الله علیه بیار ہوگئے، بہت شدید بخار ہوا، حضرت مدنی نے بڑی شفقت کے ساتھ دیو بند کے ایک حکیم صاحب کے پاس بھیجاجو بڑے نبض شناس تھے، نام غالباً حکیم فخر الدین تھا، نبض

پکڑ کرسوال کیا کہ کہاں سے آئے ہو؟ جواب دیا: دیو بندسے،سوال کیا کہ دیو بند میں

کہاں سے آئے توحضرت مولا نانے جواباً کہا کہ ممبئی کے علاقے سے، پھرسوال کیا کہ

مبلی میں کہاں سے آئے ہوتواس پر حضرت مولا ناسید شوکت صاحب نے سوال کیا کہ مرکب میں نہاں سے آئے۔

اس کا بھی نبض سے پچھتلق ہے؟ اس پر حکیم صاحب نے کہا کہ نبض بتاتی ہے کہ عربی النسل ہو، تو پھر حضرت نے فرمایا کہ جی ہاں! تقریباً سات سوسال قبل ہمارے آباء و

احدادیمن کےعلاقے حضرموت سے ہندوستان آئے تھے۔

حضرِت شیخ الاسلام کےعلاوہ دیگراسا تذہ کےصرف نام پیش کئے جاتے ہیں:

(۱) حضرت حکیم الاسلام مولانا قاری طیب صاحب (۲) حضرت مولانا فخر الحسن

صاحب (۳) حضرت مولا نا عبدالواحد صاحب (۴) حضرت مولا نا ظهور صاحب (۵) شیخ الادب حضرت مولا نااعز از علی صاحب (۲) حضرت مولا ناسید حسن صاحب

(2) حضرت مولا نابشیراحمدخان صاحب وغیر ہم۔ سمے سیاھ بمطابق <u>۱۹۵۵ء میں حضرت مولا</u> نانے دارالعلوم دیو بند سے دور ہ

حدیث کی بھیل سے فراغت حاصل کی ،اس زمانے میں دارالعلوم دیو بند کے اہتمام باوقار

پر حضرت مولانا قاری طیب صاحب رحمه الله جلوه نشیں تھے، فراغت سے قبل ختم بخاری کے موقع پرایک واقعہ بھی پیش آیا، جس سے حضرت کی شخصیت با کمال اور مقبولیت کا انداز ہ

ہوتا ہے ، کہ مولانا کی فراغت کے سال ختم بخاری کے لیے حضرت مولانا احمالی باسکنڈی (آسام) تشریف لائے تھے، آپرات ہی دارالعلوم دیوبند بھنچ گئے تھے، مبح

نمازِ فَجْرِ کے بعد مولانا احمالی صاحب رحمہ اللہ کی نظر مولانا سید شوکت علی صاحب پر پڑی، فوراً ہی آواز دے کر بلایا اور نام دریافت کیا، حضرت مولانا نے اپنانام ذکر کیا تو اس پر

حضرت مولا نااحم علی باسکنٹریؒ نے ارشادفر مایا کہ: ''ہیجیں ۔ ہمیں خوں سعر ہو ہے ہی کہا

'' آج رات ہمیں خواب میں آپ ہی دکھلائے گئے لہذاختم بخاری کی آخری حدیث آج آپ ہی پڑھیں گے۔''

اوراس طرح ختم بخاری کی آخری حدیث درس گاه میں تمام طلبہ وحاضرین علاء

کی مجلس میں پڑھنے کی سعادت آپ ہی کے حصہ میں آئی، یہ واقعہ مولانا ذکر بھی نہ فرماتے تھے،خود ایک مرتبہ مولانا احمد علی باسکنڈی اپنی وفات کے آخری زمانے میں ممبئ کے قیام کے موقع پر مسجد جامع میں تشریف لائے تھے،آپ نے خود ہی بید کر فرمایا،جس کے بعد بیوا قعہ لوگوں کے علم میں آیا۔

ربی کے سیات کی است کی وجہ سے ہے،جس کا ذکر گذرا کہ آپ اپنے آپ کوخفی الحال اور پوشیدہ رکھنا پیند فر ماتے تھے۔

آپ کے درسی ساتھیوں کی ایک طویل فہرست ہے، حضرت قاضی مجاہد الاسلام قاسمی صاحب بھی آپکے ہم جماعت ہیں، فرماتے ہیں کہ زمانۂ طالبِ علمی میں جب بھی قضاء حاجت کے لئے ہم طلبِ اعجاتے اور اذان شروع ہوجاتی تومولوی شوکت اطمینان سے باہر ہی انتظار کرتے رہتے ، بھی بھی اذان کے وقت استنجاء خانہ نہ جاتے یہاں تک کے اذان مکمل ہوجاتی۔

درسِ نظامی سے فراغت کے بعد حضرت مولا نا سب سے پہلے اپنی ہی بستی میندری آ گئے اور بلا مشاہرہ امامت وخطابت نیز مکتب کی دینی تعلیم کے فرائض انجام دینے لگے، بعد نمازِ جمعہ بیان بھی فرماتے اور لوگوں کوئلم وعمل کی دعوت دیتے ، بہت ہی

حکمت اور مصلحت کے ساتھ امتِ محمد بیکو تعلیماتِ اسلامی کی طرف توجہ دلاتے ، مسائل کے سوال کا اطمینان بخش جواب اور ناقد کے نقد کا منہ توڑ اور خاموش کردینے والے جواب آپ کی اپنی خصوصیت اور خدا دادخو بی وصلاحیت تھی۔

ایک سال تک تقریباً بستی "میندری" میں خدمت کرنے کے بعد جامع مسجد جمبئی کے امام وخطیب شریوردھن کے رہنے والے حضرت مولا ناغلام کمی الدین خطیب صاحب رحمہ اللہ نے بلا بھیجا اور بنگالی پورہ مسجد کی امامت کے فرائض سونپ دیئے ، تقریباً ایک سال تک حضرت نے بحسن وخو بی امامت کی خدمات انجام دیں جسے آج بھی پرانے لوگ یاد کرتے ہیں۔

پھرجامعہاسلامیة تعلیم الدین ڈاہیل کے ہتم باصفات حضرت مولا ناسعیداحمہ

بزرگ صاحب کو پتہ چلا کہ حضرت مولانا سید شوکت علی نظیر جمبئی کی مذکورہ مسجد میں امامت کے فرائض انجام دے رہے ہیں تو آپ کی علمی قابلیت وصلاحیت اوراس سے بڑھ کر حکمت عملی اور حسن تدبیر کی خداداد خوبی کی بنا پر آپ کواپنے ادارے میں تدریبی خدمات کے لیے دعوت دی، بلکہ ساتھ لے گئے اور طلبہ کی نگرانی کے لیے بھی منتخب خدمات کے لیے دعوت دی، بلکہ ساتھ لے گئے اور طلبہ کی نگرانی کے لیے بھی منتخب

خطبات نظير

فرمایا، حضرت مولانا نے بہت ہی قلیل عرصہ میں اساتذہ وطلباء میں خاصی مقبولیت حاصل کر لی اور بہت ہی خوش اسلو بی اور حسن تدبیر سے سارا نظام منضبط ومرتب کردیا، جامعہ میں آپ نے شوال 1924 سے ذی الحجہ 1940 تک چودہ ماہ خدمات انجام دیں جماعت عربی اول کی مکمل تدریس آپ ہی کے ذم تھی، آپ نے جامعہ اسلامیہ ڈائھیل، میں 'دیوانِ متنبی'' بھی پڑھائی اور اس طرح آپ کا تدریسی مرحلہ بھی بہت ہی کامیاب میں 'دیوانِ متنبی'' کھی پڑھائی اور اس طرح آپ کا تدریسی مرحلہ بھی بہت ہی کامیاب

میں ' دیوانِ مبی' بھی پڑھائی اور اس طرح آپ کا تدریسی مرحلہ بھی بہت ہی کا میاب رہا ،ایک مرتبہ حضرت مفتی عبد الرحیم لا جپوری صاحب رحمہ اللہ نے بمبئی میں فرمایا تھا ﴾:

''شوکت علی ابھی تک جامعہ میں ہوتے توشیخ الحدیث بن چکے ہوتے۔'' حامع مسجد جمبئی کی امامت وخطابت کے زرین ۵۲ رسال:

جامع مسجد جمبئ تقریباً • ۲۴ رساله قدیم مسجد ہے، جواسلامی نقش ونگار اور فن

تعمیر کا اعلی نمونہ ہے، اس مسجد کی شان وشوکت کی طرح اس کے ائمہ وخطباء بھی علم ومل کے میدان میں قابلِ قدرر ہے ہیں، ان میں سرفہرست حضرت مولا ناسید شوکت علی نظیر آگی ذات بابر کت گرا می قدر ہے، جامعہ اسلامیہ تعلیم الدین ڈابھیل میں تدریس کے بعد جامع مسجد کے امام وخطیب حضرت مولا نا غلام محمد محمی الدین خطیب صاحب نے حضرت مولا نا غلام محمد محمی الدین خطیب صاحب نے حضرت مولا نا سعید بزرگ صاحب کو خط روانہ کیا، جس میں بہتر برتھی اب مولوی سید شوکت علی کو بمبری بھیج دیا جائے، ان کی یہاں ضرورت ہے، ایک دوخطوط کے بعد بھی حب مسئلہ علی نہ ہوا، تو خطیب صاحب نے تاریخ بھی جس میں حضرت مولا نا شوکت صاحب کو جلد از جلد روانہ کرنے کی بات تھی اور لکھا تھا کہ سجد جامع جمبئی میں مولوی سید حساحب کو جلد از جلد روانہ کرنے کی بات تھی اور لکھا تھا کہ مسجد جامع جمبئی میں مولوی سید

صاحب توجیدار جبندروانہ ترنے ق بات ق اور مھا ھا کہ تجدجا ں جن یں سوتوں سید شوکت علی کی ضرورت ہے ، چنانچہ مولا ناسعید احمد بزرگ نے یہ کہتے ہوئے آپ کی

کارنامہ انجام دیا بعصری عیم یا فتہ علیاءی ایک طویں ہہرست ہے ہو سرت حولا ہا ہے فیض یا فتہ ہیں ،آپ کا اندازِ تدریس وعظ وحکم سے بھر پور ہوا کرتا تھا ، دینیات کے دروس کا تذکرہ تقریباً آپ کے ہرشا گرد کے زبان زد ہے،آپ سے پڑھ کرمختلف میدانوں میں آگے بڑھنے والے تمام ہی مستفیدین آپ کوخوب یا دکرتے ہیں،آپ کے زیرتر بیت ہونہار طلباء آج دنیا بھر میں موجود ہیں اور مختلف شعبہ جات میں خدمات

کے زیرِ رہیت ہوہ ہار علباء ای دنیا بھریں ہو بود ہیں اور سعف سعبہ جات یں صد ہاک انجام دے رہے ہیں ،اس میں ایک مثال ڈاکٹر شفیع شیخ کی ہے، جنہوں نے محمد یہ ہائی اسکول سے ایس ،ایس ،سی (SSC) پاس کیا اور پورے مہارا شٹر میں اردو میں اول آکر گولڈ میڈل حاصل کیا، پھر انہوں نے اسلعیل یوسف کالج ممبئی سے بی ،اے ایم اے اور پی ایج ڈی کی ڈگریاں حاصل کیں اور بے ایم میں وہیں عربی لکچرد اے اور پی ایج ڈی کی ڈگریاں حاصل کیں اور بے ایم میں وہیں عربی لکچرد

مقررہوئے، <u>۳۷۹</u> میں بر ہانی کالج ممبئ میں صدر شعبہ عربی اور ثقافت ِ اسلامی کے عہدے پر فائز ہوئے ، <u>۱۹۹۳ء میں ممبئ یو نیور</u>ٹی میں صدر شعبہ عربی کی حیثیت سے ان کا تقر رغمل میں آیا، آپ نے عربی زبان وادب سے متعلق کی کتابیں انگریزی زبان میں اسی طرح اردوزبان میں تصنیف کی ، اردو سکھنے کیلئے بھی آپ نے انگریزی میں ایک

کورس تیارکیا جو کافی مقبول ہے، اردو میں آپ کی کتاب ''عربی زبان وادب کااردو پراٹر''اپنے موضوع پر بہت ہی جامع کتاب ہے ، اسی طرح آپ کی ایک کتاب گفت میں میں میں دور میں ملاحی زبات کی میں '' میں میں جہند

پیمان با میراث کی ایمیت' ہے، مصنف آخر میراث کمشدہ اور دوسری کتاب''اسلام میں حسنِ اخلاق کی اہمیت' ہے، مصنف آخر الذكرا پنى كتاب كے صفحة اول كوان كلمات سے زیبِ قرطاس كرتے ہیں: ''استاذ ک محترم مولا نا شوكت علی نظیر صاحب کی خدمتِ اقدس میں جن کی

شخصیت مجسم حسنِ اخلاق ہے''

حضرت مولانا سيدشوكت على نظير رحمة الله عليه كے مسجد جامع جمبئ ميں تقرري

کے مناسبت سے جامع مسجد کے <u>۱۹۲۳ء</u> کے رجسٹراور ماہانہ روداد کے مطابق خطیبِ

جامع مسجد مولا نا حاجی غلام محمد خطیب صاحب ۲۷ را پریل ۱۹۲۳ء سے ڈیڑھ ماہ کی رخصت پر کج بیت اللہ کیلئے تشریف لے جارہے تھے،اس دوران ان کی نیابت اور

پنجو قتہ فرض نمازوں کی امامت کے لئے قاضی امیر الدین کا انتخاب کیا گیا، کین جمعہ کی امامت وخطابت کے لئے خطیب جامع مسجد مولانا غلام محمد صاحب نے حضرت مولانا

المامت و رطابت سے سیب جاں مجد تولا مالا مدصائب سے سرت ولا مالا سید شوکت صاحب کا انتخاب فرما یا ، مذکورہ تاریخ سے یہ پہتہ چلتا ہے کہ حضرت مولا ناسید

شوکت صاحب نے جامع مسجد جمبئی میں سب سے پہلی امامت وخطابت ۳ مرئی <u>۱۹۲۳ ہ</u> کوفر مائی اور اس طرح آپ کی ان خد مات کا آغاز ہوا ، پھر <u>۱۹۸۲ ،</u> میں امام وخطیب

مسجد جامع حضرت مولا ناغلام محمد خطیب صاحب رحمه الله علیه نے اپنی ناساز طبیعت کی بنایر اپنی ذمه داری سے سبکدوش ہونے کا ارادہ ظاہر کرتے ہوئے استعفیٰ نامہ پیش

ہنا پر آپن دمہ داری سے سبدوں ہونے ہ آرادہ طاہر سرے ہوئے اس مامہ ہیں۔ کیا جسے آپ کی طبیعت کا خیال کرتے ہوئے منظور کیا گیا،اور آپ سے استدعا بھی کی

گئی کہ آپ اعزازی طور پرمنصبِ ہٰذا پر برقر ارر ہیں نیز مذکورہ استعفٰی کی قبولیت کے بعد باضابطہ کمل امامت وخطابت کی ذمہ داری حضرت مولا ناسید شوکت علی نظیر کے سپر د

بور بالعابية من بالمحتاد المحتاد المح

کے آخری کھات تک باقی رہا۔ میں میرمون سے مات میں خارج نہ میں خارج

مسجد جامع کے سابق امام وخطیب حضرت مولانا غلام محد خطیب صاحب رحمه الله علیہ کی وفات بتاری اارد ممبر کے 194ء کو ہوئی، آپ نے اپنی حیات کے آخر میں حضرت مولانا سید شوکت علی نظیر نوراللہ مرقدہ کے حق میں ایک تاریخی جملہ یہ ارشاد فرمایا تھا کہ ''عموماً نائب اصل کے مقابلے میں کم علم وفضل اور رتبہ والا ہوتا ہے، کیکن

خطبات بطیر ۲۳ (طبات بظیر ۲۳)

میں اللہ کو گواہ بنا کرید کہتاہوں کہ میرے ساتھ ایسانہیں ہوااور میرانائب صفات وکمالات علم وفضل اورا خلاق وتقو کی میں مجھ سے کئی گنالائق و فائق ہے۔ حضرت مولا نا سید شوکت علی نظیر صاحب نوراللّه مرقده امامت وخطابت کے اس منصب عظمٰی پرآ خری وقت تک فائز رہے،تقرری کے وقت آپ کی عمرتقریباً • ۳۰ر سال تھی ،حضرت مولا نا کومسجد جامع بمبئی سے بے انتہالگا وَاورتعلق تھا، آپ بنی بیاری کے زمانے میں بھی مسجد جامع کے قیام اور نمازوں کے لیے ماہی بے آب کی طرح تڑ پتے تھے، آپ کومسجد، اس کے ظاہر و باطن اوراس کی درو دیوار سے ایسی انسیت و محبت تھی جیسی عاشق کومعثوق اور حبیب کومحبوب سے ہوجایا کرتی ہے، گویامسجد جامع آپ کی روح اور جان تھی جس کے بغیر آپ بے چین و بے قرار ہوجاتے ، آپ اس حدیث مبارک کےمصداق اور جیتی جاگتی مثال تھے،جس میں فرمایا گیا کہ' عرش کے سائے میں رہنے والے سات لوگوں میں سے ایک و پخض بھی ہو گاجس کا دل مسجد میں لگارہے''سوائے ضروری وجہاوراضطراری کیفیت کے مسجد جامع کے علاوہ کہیں اورنہیں جاتے جتی که ایک مرتبه حضرت مولا ناعلی میاں رحمه الله تعالی کویه کهنا پرا که: ''شوکت ندوہ آیا کرو، وہاں بھی جمعہ پڑھی جاتی ہے۔'' <u> 199۲ء</u> کے فسادات کے موقع پر جب ہر کوئی گھر سے نکلتے ہوئے لرز تا تھا، حضرت مولا نانے مسجد جامع کا ساتھ نہ جھوڑ ااور باو جودلوگوں کےاصرار کے وہاں سے کہیں نہیں گئے، زندگی میں کئی سفروں کی پیش کش ہوئی ہوگی ، کتنی ہی جگہوں پر مدعوکیا گیا ہوگا کیکن طبیعت میں بالکل میسوئی اور بے نیازی تھی کہیں جانے کو پیندنہیں فرماتے تھے، بلکہ بوقت ضرورت کہیں جانابھی پڑاتونماز کے لیےفوراً مسجد آ جایا کرتے تھے۔ کھبی کبھار نماز سے قبل وضوء کیلئے آپ مسجد جامع کے حوض پر تشریف لا یا کرتے تھے ،ایک صاحب کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں حوض پر مولانا کے بغل میں وضوء کرر ہاتھا تو کیا دیکھتا ہوں کہ مولا نا بہت ہی احتیاط سے تھوڑ اتھوڑ ایانی چلومیں لے کراپنا چہرہ اور ہاتھ حتیٰ کہ دونوں پیراس طرح دھور ہے ہیں، جیسے گویایانی کا بہت قحط

خطبات نظير

ہو، مجھے بڑاتعجب ہوااور آج بھی میں مولانا کی طرح عمل کی کوشش کرتا ہوں، بیدراصل اس حدیثِ مبارکہ بڑمل تھاجس میں ارشادِ نبوی علی صاحبھالتسلیم ہے کہ وضو میں اسراف

سے بچو،اگر چیتم جاری نہرسے وضو ہی کیوں نہ کررہے ہوں۔

آپ کا ابتدائی دور میں عموماً بیہ عمول تھا کہ اکثر نماز کی اِذان سے قبل ہی مسجد

ے دروازہ تک پہنچ کر باہر ہی انتظار کرتے رہتے اور جیسے اذان مکمل ہوجاتی مسجد میں

داخل ہوتے ، غالباً دووجہیں ہوسکتی ہیں ایک مؤذن کے کلمات ِاذان کا جواب اور دعوتِ اذان کی قبولیت کے ساتھ مسجد میں داخلہ اور دوسری وجہ تا کہ مسجد میں داخل ہوتے ہی

منازادا کرتے ہوئے تحیۃ المسجدادا کی جاسکے۔واللّٰداعلم

ایک مرتبہ کوئی ضرورت مندسائل اپنی حاجت مانگئے مسجد میں کھڑا ہوکر اعلان کرنے لگا توبڑے خاص انداز میں ارشاد فر مایا کہ آپ اور ہم سب فقیر اللّٰہ المغنبی

سرے تھ توہر سے حال الدار ہی ارساد سرمایا کہا ہا اور ، مسب سیراندہ المعندی کے دربار میں حاضر ہوئے ہیں ، کیاکسی مالدار اور شخی کے گھر پر جاکر وہاں آنے والے

کے دربار میں حاصر ہوئے ہیں ،لیا سی مالداراوری کے ھرپر جا لروہاں ا نے والے دیگر واردین سے اس بخی کی موجودگی میں کسی اور سے مانگے گا؟۔۔۔اس کے بعد سے

پھرسائلین کااعلان مسجد جامع میں بالکل بند ہوگیا۔

اپنے ساتھیوں، رفقاءاور مسجد کے دیگر خدام کے ساتھ بھی آپ بہت ہی محبت وشفقت سے پیش آیا کرتے تھے، ۸۰ رکی دہائی میں ایک مؤذن صاحب جو بنگلور کے

ر سے والے تھے، اپنی آخری دور میں ذہنی اعتبار سے بیار ہو گئے تھے، کبھی کبھارا پنی اسی

کیفیت میں مولانا کو کچھ کہہ جاتے ،لیکن مولانا تبھی بھی ناراض نہیں ہوتے اور نہ ہی منہ چھڑاتے بلکہان کے ساتھ اور بھی شفقت اور خیر خواہی کامعاملہ کرتے۔

تپھڑاتے بلکہان کےساتھاورتھی شفقت اورخیرخواہی کامعاملہ کرتے۔ حضرت مولا نا کے کمرہ سے لگ کرمسجد کے بیت الخلاء کی صفائی کرنے والے

رہاکرتے ہیں مولانا کبھی کبھار ان کو کھانا سمجتے ،کبھی بیسہ دیتے ،لوگ مولانا سے کہتے

ہیں کہآپ پیجنگن کو کیوں دیتے ہیں؟۔۔۔تومولا نافر ماتے کہ پیتمہارے لئے جھنگن ہے ا

لیکن میرے لئے پڑوس ہے۔ ساتھ

مسجد جامع کے باہر کی گلی کی صفائی والا بھی آپ کی اس فراخ دلی وفیاضی اور

ر حطبات بھیں ۔ ان میں اس کے بیاس ایک پوٹھلی میں وہ سارے روپیغ جوں کہ توں محفوظ ہیں۔ اس کی بیاس ایک پوٹھلی میں وہ سارے روپیغ جوں کہ توں محفوظ ہیں۔

آپ دوسروں کوخوب نوازتے تھے، چاہے سائل ہو یامحروم،استاذ ہو یاطالب علم، دینی درسگاہ سے منسلک ہویاعصری ادارول سے ہرکس وناکس کے ساتھ آپ کاب ممل تھالیکن دوسروں سے ہدایا قبول کرنے میں خود بہت احتیاط سے کام لیتے تھے، کسی کاحق ذمه میں باقی رہے میہ بالکل گوارا نہ تھا، ایک مرتبہ اسکول سے واپسی پربس میں سوار ہوئے، بہت بھیرتھی،مسجد آنے تک دوہی اسٹوپ تھے،کنڈیکٹر کے آنے تک آپ کا بس اسٹاپ آ گیا ہوا تر گئے ، دوسرے روز صبح بھی بس سے گئے،بس بالکل خالی تھی ، کنڈ یکٹر سے دونکشیں خریدیں،اس نے سوال کیا کہ دوسرا کون ہے؟ توعرض کیا کہ وہ کل کی ٹکٹ ہے۔ مسجد جامع بمبئی کی امامت وخطابت کے اس طویل عرصے میں آپ نے جمبئی کے شب وروز کی مختلف جھلکیاں دیکھیں ،متنوع شخصیات اورمختلف المز اج افراد سے واسطه پرا،حضرت مولانا کی شخصیت ہی ایسی تھی کہ جوکوئی آپ کود یکھاوہ آپ سے متاثر ہوئے بغیر نہ رہتا، چاہے دین شخصیت ہویا دنیوی، ہم مزاج ہویا مخالف جتی کہ بعض دیگرمسلک ومشرب سے تعلق رکھنے والے وہ حضرات جن کا پیعقیدہ ہوا کرتاہے کہ دیو بندی ائمه کی افتداء میں نماز درست نہیں ہوتی ،ان کوبھی یہ کہتے ہوئے سنا گیا کہ ہماری نماز ان (حضرت مولانا سید شوکت) کے پیچھے ہوجاتی ہے،آپ بھی اپنے مصلیان کے ساتھ بڑی محبت وشفقت کے ساتھ پیش آیا کرتے تھے،ایک مصلی کہتا ہے کہ ایک مرتبہ میرا ہاتھ فیکچر ہو گیا، پلاسٹک لگا کر میں نماز کے لئے حاضر ہوا، فرض نماز کے بعد میں اپنی سنتوں میں مشغول ہو گیا،حضرت مولا نانے مجھے دیکھا اور میری نماز کی تکمیل کا انتظار کرتے رہے ، پھرخود ہی تشریف لائے اور میراحال اور سبب دریافت کرنے لگےاس واقعے کامجھ پرزندگی بھرا تر رہا۔ جمعه کا دن تو وا قعتاً مسجد جامع کی فضاء میںعید کا دن ہوا کرتا تھا،لوگ بہت دور

دور مثلاً کرلا، پنویل ،اُرن اور کلیان سے جامع مسجد جمبئی نماز جمعہ کی ادائیگی کے لئے

حاضر ہوا کرتے تھے۔

'' خطبات ِمسجد جامع بمبئی'' حضرت مولا نا کا مایی ناز اورگراں قدرعلمی سر مایه

خطبات نظير

ہے،جس کےسلسلہ میں حضرت خود فر ماتے ہیں کہ'' بھی کبھار میں ساری ساری رات

بیٹھ کر خطبہ کو مرتب کرتا ہوں'' آج بھی بے شار خطبات مخطوطات کی شکل میں آپ کے

یاس محفوظ ہیں،جن میں سے چند کواسلامی مہینوں کی ترتیب پرمفتی رفیق پور کر مدنی حفظہ

الله نے انجمن دردمندان تعلیم وترقی کے ماتحت ترتیب دے کر بنام''خطبات نظیر'،

شائع كروايا ہے،خطبات كى عربى تحرير بہت ہى واضح اور سريع كتابت كى عمد ه واعلى مثال زبان شسته وشائسته، حالات حاضره پر بهت ہی مرتب ومنظم کلام گویا ہر جمعہ کا خطبہ

عامة الناس كے ليے ہفتہ وارى ايك پيغام ہوتا تھا، وقت اور حالات كے مناسب جامع

ترین الفاظ میں امت کی رہبری ورہنمائی فرماتے تھے، چاہے بدعات ورسومات کی اصلاح ہو یاعلم وعمل کی ترغیب یا موجودہ وقت کی کوئی اہم ضرورت، انداز اتنااچھا، دل

میں انر جانے والا کہ مجمع میں موجود ہر مخص ایک نیت عمل کے کراٹھتا، نہ کسی پرنقذ ورد، نہ

کیچیڑا چھالنے والی باتیں، بلکہاصلاح معاشرہ، تزغیب وتذ کیرپیش نظر ہوتی بھی کبھار موضوع سلسله وار ہوتا تو کئی کئی ہفتے ترتیب واراس پر بات جاری رہتی،

چنانچەايك مرتبه كا واقعه ہے كەدشىنِ اسلام، شاتم رسول ( سالىنۇلايلۇ ) سلمان رشدی نے مقام صحابیت پر کیچڑ اچھالا تو حضرت والا نے عظمت صحابہ کے موضوع پر

سل ایک سال تک باون ۵۲ رخطبه دیئے جوآج بھی محفوظ ہیں۔

ایک زمانے تک جمعہ کے روز بعد نمازِ جمعہ حضرت کے کمر ہ میں کھانے کا اہتمام

ہوا کرتا تھااور جتنے مہمان تشریف لاتے سب ہی شرکت کیا کرتے تھے۔

مسجد جامع میں نماز ادا کرنے والےمصلیان کے ساتھ ساتھ ان کے گھر کے

بیح بھی کبھی کبھار حاضری دیا کرتے تھے،خصوصاً اتوار کی نمازِ ظہر،عصر اور مغرب کے درمیان بچوں کا یک ہجوم ہوا کرتا تھااور حضرت مولا نا ان کو دعاؤں سے نوازتے کسی

کے سریر شفقتاً ہاتھ رکھتے ،اورکسی کے ساتھ مزاح بھی فرمایا کرتے تھے، بھی کبھارتمام

حطبات سیر ۲۸

بچوں کوجع کر کے ان سب کے ہاتھوں کو اپنے دونوں ہاتھوں میں لے لیتے ، ایک مرتبہ باندرہ میں اپنے ایک جاننے والے کے یہاں مولانا تشریف لے گئے ، اس گھر میں ایک چار پانچ سالہ چھوٹی بچی تھی ، مولانا اسکے ساتھ شفقت ومحبت سے کھیلنے لگے ، بچی کے دادانے اسکو مخاطب کر کے کہا کہ اچھا گھلِ مل گئی ہے ، اس پر بچی نے داداکو جواب

دیا که'' آپ بھی ایسے ہوجاؤ، آپ کے ساتھ بھی کھیلنے لگوں گی''مولاناان صاحب سے کہنے گلے کہ آپ کو بکی نے طمانچہ لگادیا۔

اكثر بروز اتوار بعد نماز عصر حضرت مولانا عبدالعزيز صاحب امام وخطيب

چونا بھٹی مرکز تشریف لایا کرتے اور حضرت مولا ناشوکت صاحب کے کمرہ میں ایک علمی مجلس ہوا کرتی تھی، بعد نماز مغرب مسجد کے صحن میں حضرت مولا نا عبدالعزیز صاحب سے صاحب وعظ ونصیحت بھی فرمایا کرتے تھے، حضرت مولا نا عبدالعزیز صاحب سے

ہمارے لئے کھانے پینے کا بھی نظم فرما یا کرتے تھے۔

جلے گئے۔

مسجد جامع بمبئی کے اطراف واکناف میں مقیم بوہرہ جماعت کے اشخاص بھی آپ کو بہت ہی قدر کی نگاہ سے دیکھا کرتے تھے، ایک مرتبہ جبین مذہب کے پچھ اشخاص آپ کی خدمت میں آ کرعرض کرنے لگے کہ ہماری ایک بہت بڑے گروہ کئی

دنوں سے بستر پر ہیں اور انہیں بہت تکلیف ہے، آپ انکے لئے کوئی نسخہ تجویز فرمادیں کہ وہ یا تو اچھے ہوجائیں یا مالک کے پاس چلے جائیں، مولانا نے ان لوگوں کو ایک چھوٹی می بوتل میں زمزم پانی دیا اور کہا کہ' ایک ایک قطرہ انہیں پلاؤاور بعد میں مجھے اطلاع کرنا'' دو دن بعد وہ لوگ آئے اور اطلاع دی کہ ہمارے گروہ مالک کے پاس

مسجد جامع کے مصلی پرآخری نماز کی امامت ۱۵ردسمبر کے ۲۰۰۰ء نماز ظہر کی

ادا فرمائی، اوراس کے بعد آپ طویل علالت کے شکار ہو گئے۔اگست کے بیائی آپ کی شوگر ۰۰ ۵سے تجاوز ہوگئی اور آپ مینی ہائیٹیل میں ۱۵ دن سے زیادہ زیرعلاج رہے۔ صحب مندی کرنیا نرمین آپ کیا معمول تھا) مغیب کی نماز سے کے قبل

جان کرلوگ دعاؤں کی درخواست اور مشوروں کے لئے حاضر ہوا کرتے تھے ہمبئی کی مقیم آبادی کی ایک بڑی تعداد ایسی ہوگی جن کے اساء گرامی مولانا کے تجویز کردہ ہیں الڑکیوں کے لئے تجویز کردہ ایک مستقل نام عائشہ یا حمیر اہوا کرتا تھا، ایک مرتبہ ایک صاحب نے اپنی بیٹی کی ولادت کی اطلاع دی اور فوراً میر بھی خبر کردی کہ گھر والوں ایک صاحب نے اپنی بیٹی کی ولادت کی اطلاع دی اور فوراً میر بھی خبر کردی کہ گھر والوں

ہیں کا سب سے ہیں ہیں ہیں ہیں ہیں ہیں ہیں ہیں۔ نے خدیجہ نام رکھا ہے، بہت ہی خوشی کااظہار کیا ،خوب دعا نمیں دیں اور پھر فر مایا کہ دوسری بیٹی ہوگی توعا ئشدر کھنا۔

سرخ رومال کو بچھا کر حضرت مولانا سے تشریف رکھنے کی درخواست کی ،حضرت مولانا نے

اس رومال کوبڑے سلقہ سے تہدکیا اور پھراپنے سرپرر کھ کراُس نشست پر بیٹھ گئے۔ ایک مرتبہ ابھی آخری ایام میں مفتی قاسم مظفر پوری صاحب سی مناسبت سے بمبئی تشریف لائے تھے توحفرت مولانا شوکت صاحب کے ملاقات کے لئے آب کمرہ میں حاضر ہوئے مفتی قاسم مظفر پوری صاحب بھی بہت ہی متقی اور پر ہیز گار اور اہل دل بزرگ ہیں بیآ ہے کی حضرت مولا نا شوکت صاحب سے پہلی ملا قات تھی جس وقت آ ہے حضرت مولا ناشوکت صاحب سے مصافحہ کرنے لگے تو بہت دیر تک دونوں ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑ کرروتے رہے اور فضاء میں ایک رفت اور گریدکا ایک عجیب سابن گیا۔ جامعه حسینیم بیشر پوردهن سے ربط و تعلق: ابتداء ہی سے حضرت مولا نا کو جامعہ حسینیہ عربیپشر پوردھن سے گہرار بط وبعلق تھا،حضرت اگر چیجلسہ وجلوس میں شرکت کے عادی نہیں الیکن اس کے باوجود جامعہ حسینیہ عربیپشر بوردھن کے سالا نہ اجلاس میں یابندی سے آمداور جامعہ کے ہر ہرمشورہ اور فیصلہ میں شریک ہوتے رہتے تھے،حضرت مولا نا جامعہ حسینیہ عربیہ شریوردھن کے سر پرست اعلیٰ تھے، جامعہ کی ہرضرورت کا پاس ولحاظ رکھنا اور اس کی تکمیل کی فکر کرنا، اس كوحضرت مولانانے بميشه اولين درجه ديا ہے،اس موقع سے وہ بات يادآتي ہے جو مهتم جامعه حضرت مولا ناامان الله صاحب مد ظله العالى نے ذکر فر مائی ، کہتے ہیں کہ:

'' جامعہ حسینیہ عربیشر یوردھن کے بانی اور ہمارے سب سے پہلے ذمہ دار واللہ مرقدہ ایک مرتبہ جب اساتذہ والد ماجد مرحوم جناب عبد الرحیم بروڈ صاحب نور اللہ مرقدہ ایک مرتبہ جب اساتذہ جامعہ کے تعلق سے پھے مسائل آئے ، توسید ھے حضرت مولا ناسید شوکت علی نظیرٌ صاحب کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ اب میرا کام ہوگیا، آگے آپ ہی ان حفاظ و علماء کی جماعت کو سنجالیں ، اور اسی واقعہ کے پس منظر میں مدنی مجلس کا انعقاد کمل میں آیا،

معاءی بما حت و تعجایی ، اورای وا تعدیه بات میری مدن می استار کا یک بیاری استار کا یک بیاری استار کا یک بیاری می <u>۱۹۹۲ می</u> کے فسادات کے موقع پر جب حالات وگرگوں ہوئے ، اس وقت بھی جامعہ کے سفر کومؤخر یا ملتو ی نہیں فر ما یا ، بلکہ ابھی اس آخری پیرانہ سالی کی عمر میں ایک مرتبہ ڈاکٹروں نے سفر سے منع فر ما یا تو گھر والوں نے جلسہ میں شرکت کا سفر ملتو کی کردیا، جس کی وجہ سے حضرت مولا نانے کھانا پینا چھوڑ دیا ،لہذا مجبوراً حضرت کو جامعہ حسینیہ عربیہ شریوردھن پہنچانا پڑا۔

حكمت ودانا كَي اور ذ كاوتِ خداوندى:

حفرت مولانا سيرشوكت على نظيرصاحب رحمة الله عليه: ومن يؤت الحكمة فقد أوتى خير اكثير ا \_ كامل وكمل مصداق تھے، بارى تعالى نے آپ كو حكمت ودانائی اور ذہانت و ذکاوت کا وافر حصہ ودیعت فرمایا تھا، حضرت والا کی زندگی کے مختلف وا قعات اس کے شاہد ہیں ،شروع ہی سے حاضر جواب ،فرض شاسی اور معاملہ فہی کی صفات سے متصف تھے،حضرت کی زندگی میں ایسے کئی موقع آئے جن میں آپ نے مختلف اشخاص کے مابین جاری اختلا فات اور تنازعات کواپنی حسن تدبیر اور حکمت ودانائی سے حل کر کے اتحاد وا تفاق کی راہ ہموار فر مادی ، نبی کریم صلافظالیا ہم کی ایک عظیم صفت سے جس کوہم جو امع الکلم (یعنی الفاظ کم اور معانی زیادہ) سے یاد کرتے ہیں،حضرت والا کی زندگی میں بہت ہی واضح اورعیاں بیاں نظر آتی ہے،حضرت کے خطاب اور وعظ وتذكير كے كلمات چاہے جامع مسجد میں بعد نمازِ جمعہ خطبہ كاتر جمہ ہويا جامعہ حسینیہ عربیہ شیر وردھن کے اجلاس کے موقع پر کئے جانے والے ملفوظات ہوں ، بہت ہی مختصر اور جامع ہوا کرتے ہیں، دویانچ منٹ کی تقریر میں پورے مجمع کواپنی طرف متوجه کرلیناسی میں ان کو ہنسانا بھی ، رلا ناتھی ، پیرحضرت کا اپنا خاص فن تھا، اس

میں آپ کا کوئی شریک اور ثانی نظر نہیں آتا۔ ہر وقت ہنتے مسکراتے ، خندہ پیشانی سے پیش آنے والی اس شخصیت کا یہ پُرنور اور گلاب کی طرح کھلا ہوا چہرہ ، اس وقت انتہائی محزون اور مغموم ہوجا تا ہے ، جب کوئی بات خلاف شریعت ہوجاتی ہے ، حضرت والا خلاف شریعت کسی بات کو برداشت نہیں فرماتے تھے، دین کی کسی بھی بات کا استہزاء و مذاق یا دینی جدو جہد میں رخنہ ڈالنے والوں کوآپ فوری تنبیہ فرماد یا کرتے تھے، لیکن اس میں بھی انداز بڑا مخلصانہ و حکیمانہ اور مثبت ہوتا ، اس کی اعلیٰ ترین مثال وہ تحریر ہے جو کسی موقع پر ''مسجد جا مع بمبئی'' کے

ٹرسٹ کے تحت آنے والے قبرستان میں ایک بددین اور ملحدِ اسلام اور احکاماتِ اسلامیہ سے انکاری کامقبرہ بنانے اوراس کی اجازت پرغور کرنے والے مشاورین مسجد حامع کوکھی گئ تھی ،جس میں ایک طرف اپنی حمیت دین اورغیرتِ ایمانی کا پرزور اظہار فر ما یا ، ساتھ ہی ساتھ مسائل شرعیہ کی طرف سیح رہبری اور رہنمائی فر ماکر بڑے پیارے اور محبت بھرے انداز میں اصلاح وتربیت کا کام بھی کیا، گویا سانے بھی مرے اور لاٹھی مجى نالوٹے كے مصداق آپ نے بڑے حسن وخو بى سے يكارنامدانجام ديا۔ مزاج وطبیعت:

حضرت والا کا مزاج بہت ہی ظریفانہ وخوش طبع تھا،جس کاانداز حضرت سے ملنے جلنے والے ہر ہرشخص وفر دکوا چھی طرح ہے، بات کرنے کا سلیقہ وطریقہ اتنا پیارااور

دل میں ساجانے والا کہ پہلی ہی ملاقات میں انسان آپ کا گرویدہ ہوجاتا ،مزاج میں ترش روئی اور بدمزاجی بالکل نکھی ،اگر کوئی بات خلاف طبیعت پیش آ جائے تو صرف خاموثی اختیار کرتے ، اس سے زیادہ کچھنہیں ،سب وشتم کرنا ،سخت وست جملے کہنا ، یا بلا وجہ کسی کوڈانٹ ڈیپٹ کرنا،حضرت مولانا کی شان کے بالکل خلاف تھا،ہم خیال و

ہم مزاج لوگوں کی بات تو در کنار ، مخالفین اور بلا وجہ نقتہ کرنے والوں کے ساتھ بھی یہی معاملہ ہے،ساتھ ہی طبیعت میں اتنی نفاست اور نظافت ہے کہجسم یا کپڑوں پر آپ کو کوئی داغ ، دھبہ بھی نہ نظر آئے گا ، ایسی شان وشوکت کے ساتھ اللہ نے اپنے اس

یبارے کورکھا کہ دیکھنے والے دیکھنے رہ جائیں۔ همت افزائی ویذیرائی:

حضرت والا میں جواں سال فارغین کی ہمت افزائی ویذیرائی والی صفت بدرجهُ اتم موجودتھی، نئے کام کرنے والے افراد، دین کی فکروں اورمحنتوں میں وقت دینے والے علماء کرام کوخوب سراہتے تھے، جامعہ حسینیہ عربیہ شریوردھن میں ہونے والے اجلاس میں یامسجد جامع میں کسی نماز کے بعد یاخطبۂ جمعہ کے بعدان کا تعارف کرانا،ان کے کامول کوسراہنااور قدر کی نگاہ ڈالنا پیحضرت کا شیوہ رہاہے،اس کی بہت

خطبات نظیر سس (خطبات نظیر)

سى مثاليں مل جائيں گى ، الله رب العالمين حضرت مولا نا كوانبياء وصديقين اورسلفِ صالحين كى مصاحبت ميں جنت الفردوس اعلى عليمين ميں مقام عنايت فرمائيں ، آپ كے درجات بلندفر مائيں اور ہم خاكساروں كوآپ كے نقشِ قدم پر چلنے كى توفيق عطا فرمائے۔ آمين

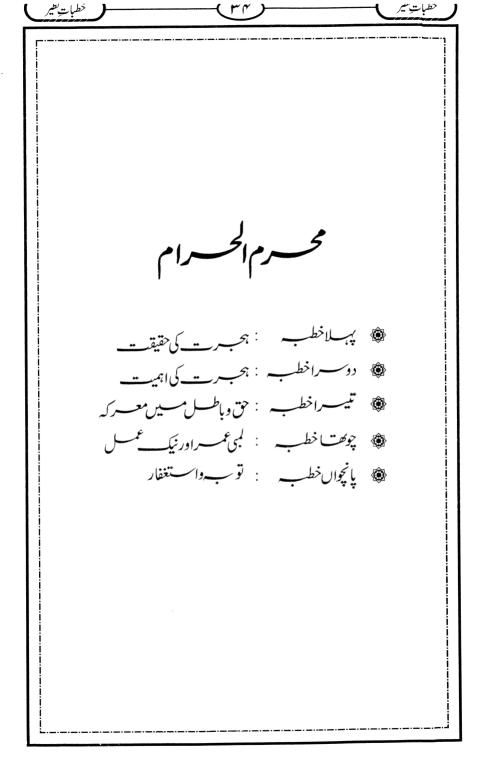

بهلاخطيه

### بِسْمِ اللهِ الرَّحْنِ الرَّحِيْمِ مُحْرِم الحرام

آلْحَهُلُوللْهِ يَنْصُرُ دِيْنَهُ، وَيُعِزُّ حِزْبَهُ آخَمَلُهُ سَبُعَانَهُ مَنِ اعْتَصَمَرِ بِهِ كَفَاهُ وَرَفَعَ شَأْنَهُ، وَاشْهَدُ اَنْ لَا اللهِ الآالله وَحَدَهُ لاَ شَرِيْكَ لَهُ لاَ يُنِلُّ مَنْ وَالاَهُ، وَاشْهَدُ اَنَّ هُحَتَّى اَعْبُدُهُ وَرَسُولُهُ، جَاهَلَ مَنْ وَالاَهُ، وَلاَ يُعِزُّ مَنْ عَادَاهُ، وَاشْهَدُ اَنَّ هُحَتَّى اَعْبُدُهُ وَرَسُولُهُ، جَاهَلَ الْبَاطِلَ وَقَمَحَ جُنْدَهُ اللهُ مَا اللهُ عَلَى سَيِّدِنَا هُحَتَّيْ وَعَلَى آلِهِ وَ الْبَاطِلَ وَقَمَحَ جُنْدَهُ اللهُ مَا اللهُ عَلَى اللهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَلَى اللهُ عَنْهُمْ وَرَضَى اللهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَلَى اللهُ عَنْهُمْ وَرَسُوا عَلَى اللهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَلَى اللهُ عَنْهُمْ وَرَسُوا عَلَى اللهُ عَنْهُمْ وَرَسُوا عَلَى اللهُ عَنْهُمْ اللهُ عَنْهُمْ وَرَصُوا عَلَى اللهُ عَنْهُمْ وَاللّهُ اللهُ اللهُ عَنْهُمْ اللهُ عَنْهُمْ وَرَسُوا عَلَى اللهُ عَنْهُمْ وَاللّهُ عَنْهُمْ اللهُ عَنْهُمْ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُمْ وَاللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْهُمْ اللهُ عَنْهُمْ وَاللّهُ اللهُ اللهُ عَنْهُمُ وَاللّهُ اللهُ عَنْهُمْ اللهُ عَنْهُمْ وَاللّهُ اللهُ اللهُ عَنْهُمْ اللهُ عَنْهُ اللهُ المُ اللهُ ال

أُمَّابَعُلُ: فَاتَّقُو اللَّهَ، عِبَادَ اللهِ، وَإِنَّكُمْ فِي عَامِ جَدِيدٍ هِجُرِيّ، وَ هُوَيِّمُرُّ عَلَى مَعَ الْأَسَفِ الشَّدِيْدِ كَثِيْرٍ مِّنَ الْمُسْلِمِيْنَ دُوْنَ أَنْ يَفُطِنُوا اِلَيْهِ، وَآهُمَلُواتَارِيْخَهُمُ الْهِجْرِئَّ، مَعَ آنَّ فِي الْهِجْرَةِ دَرْسًا وَعِبْرَةً، وَمَعَ أَنَّنَا الآنَ فِي أَشَدِّ الْحَاجَةِ إلى مِثْلِ هٰنَا النَّارْسِ، وَهٰنِهِ الْعِبْرَةِ {وَذَكِّرُ فَإِنَّ النِّ كُرَىٰ تَنْفَعُ الْمَؤْمِنِينَ }فَإِنَّ سَيِّدَنَا عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ وَ الصَّحَابَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ ٱجْمَعِيْنَ حِيْنَ فَكَّرَ فِي اتِّخَاذِ حَادِثَةٍ هَامَّةٍ، مَبْكَأً لِتَارِيْخُ الْإِسْلاَمِ اللهِ يَجِنْ حَادِثَةً أَهَمَّ وَلَاأَعْظَمَ مِنَ الْهِجْرَةِ، يَجْعَلُهَا مَبْلَأَ لِلهَنَاالتَّارِيْخِ، ذَالِكَ لِأَنَّ الْهِجْرَةَ هِجْرَةَ الرَّسُوْلِ وَصَحَابَتِهِ مِنْ مَكَّةَ إِلَى الْمَدِيْنَةِ كَانَتْ يَبْرُزُ فِيْهَا أَعْظَمُ مَعَانِي التَّضْحِيَّةِ، وَأَقُوىٰ مَظَاهِرِ التَّصْمِيْمِ، وَ الْعَزْمُ فِي سَبِيْلِ عَقِيْلَةِ الْإِنْسَانِ، وَشُعُورِةِ بِكِيَانِهِ وَ كَرَامَتِه، كَانَ فِيْهَا التَّضْحِيَّةُ بِرَاحَةِ الْإِنْسَانِ الْمُسْتَقَرِّ فِي بَلَدِهِ بَيْنَ آهْلِه وَعَشِيْرَتِه إلى مَكَانِ غَرِيْبِ عَنْهُ، لاَ يَعْلَمُ عَلَى وَجُهِ الْيَقِيْنِ مَصِيْرَةُ فيه، وَكَانَ فِيْهَا التَّضْحِيَّةُ بِٱلْمَالِ وَالْمَتَاعِ فِي سَبِيْلِ إِنْتِصَارِ إِرَادَةِ الْمُسْلِمِ، وَاعْتِزَازِهٖ بِعَقِيْلَتِهِ وَكَرَامَتِهِ ،فَوَضَعُوا بِنَالِكَ كُلِّهِ الْحَجْرَالْأَسَاسِيُّ لِانْتِصَارِاللَّاعُوَةِ الْإِسْلَامِيَّةِ، فَلَمْ تَكُنِ الْهِجْرَةُ مُجَرَّدَ انْتِقَالِ الْإِنْسَانِ الْمُسْلِمِ مِنْ مَكَانِ إلى مَكَانِ، بَلُ كَانَتُ رَمْزًا لِانْتِصَارِ الْعَقِيْدَةِ فِي نَفْسِ الْإِنْسَان عَلَى كُلِّ مَا يَمُلِكُهُ وَيَتَمَتَّعُ بِهِ مِنْ حُطَامٍ ، وَكَانَتْ صُوْرَةً كَرِيْمَةً مُجَسَّمَةً رَسَمَتُهَا الْأَهُوَالُ وَالْمَشَقَّاتُ لِلْإِنْسِانِ الْمُسْلِمِ الَّذِي يُضَيِّي بِكُلِّ شَيْئِ فِي سَبِيْلِ حُرِّيَّتِهِ، حُرِّيَّةِ الْعَقِيْكَةِ الَّتِي يُؤْمِنُ بِهَا، حُرِّيَّةِ التَّغْبِيُرِ عَنُ رَأْيِهِ بِالْكَيْفِيَّةِ الَّتِي يُرِينُ هَالَهُ دِيْنُهُ، وَتُفْرِضُهَا عَلَيْهِ عَقِيْلَتُهُ، حُرِّيَّتِهِ فِي الْجَهْرِ بِالْحَقِّ الَّذِي عَرَفَهُ وَآمَنَ بِهِ، وَأَحَسَّ السَّعَادَةَ تُغْمِرُهُ بِهٰذِيهِ الْمَعْرِفَةِ وَهٰنَا الْإِيْمَانِ.

عِبَادَ اللهِ! وَكَانَتِ الْهِجْرَةُ تَعْمِيْرًا عَنِ اخْتِيَارِ الْمُسْلِمِ لِلْعِزَّةِ بَكُلاً مِّنَ اللَّرِّيَةِ، وَفِرَارًا مِنْ مُّرَارَةِ الْكَبْتِ إِلَى الْحُرِّيَّةِ، فَزَالَ بَعْلَ الْفَتْحِ صُوْرَةُ الْهِجْرَةِ الْمَكَانِيَّةِ، وَبَقِى رُوْحُهَا وَمَعْنَاهَا، كَانَ الْإِنْتِقَالُ الْفَتْحِ صُوْرَةُ الْهِجْرَةِ الْمَكَانِيَّةِ، وَبَقِى رُوْحُهَا وَمَعْنَاهَا، كَانَ الْإِنْتِقَالُ مِنْ مَكَّةَ إِلَى الْمَدِينَةِ ضَرُورَةً لاَزِمَةً، فَأَصْبَحَ جِهَادُ النَّفْسِ وَنُ مَكَّةَ إِلَى الْمَدِينَةِ ضَرُورَةً لاَزِمَةً، فَأَصْبَحَ جِهَادُ النَّفْسِ وَانْتِصَارُهَا لِعَقِيْدَةِ الْمَدِينَةِ صَرُورَةً لاَزِمَةً، فَأَصْبَحَ جِهَادُ النَّفْسِ وَانْتِصَارُهَا لِعَقِيْدَةً اللَّهُ وَتَضْعِيَّا مُهَا مِنْ أَجْلِ نُصْرَتِهَا هُوَالظَّرُ وُرَةً، وَ وَنُحِيَّا مُهَا مِنْ أَجْلِ نُصْرَتِهَا هُوَالظَّرُ وُرَةً، وَ وَنُحِيَّا مُهَا مِنْ أَجْلِ نُصْرَتِهَا هُوَالظَّرُ وُرَةً وَلَا مُنْ اللّهُ الْمَالِمِ يَشَعُرُ بِكِيَانِهِ الْقِيَامُ بِهِ وَالْمَالُولِ النّهُ وَالْمَالُولِ اللّهُ اللّهُ الْمَالُولِ اللّهُ وَالْمَالُولِ اللّهُ الْمَالُولِ اللّهُ الْمُلْمِ اللّهِ الْمُلْمِ اللّهُ الْمُنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ الللللهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللللللهُ الللللللّهُ اللللللهُ الللهُولُولُ الللهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ اللللللمُ الللللللمُ اللللللمُ

عِبَادَةِ رَبِّه، سَالِمًا مِنَ الْآذَىٰ فِي دِينِه، فَإِقَامَتُهُ أَفْضَلُ مِنْ رِحَلَتِه، وَ خَاصَّةً مَنْ نَوَى بِإِقَامَتِهِ إِظْهَارَا لَحَقِّ وَاللَّاعُوةَ اللَّهِ، وَكَانَ اهْلاً لِنَالِكَ وَيُرْجَى مِنْ وَرَاءً إِقَامَتِهِ دُخُولُ غَيْرِةٍ فِي دِيْنِ اللهِ الْإِسْلاَمِ، فَلا تَحِقُّ عَلَيْهِ الْهِجْرَةُ مَالَهُ يُفْتَنْ.

عِبَادَااللهِ!فَلَيْسَ بِمَطْلُوْلٍ مِنَّافِي هٰنَاالرَّمَانِ أَنْ نَهْجُرَ لِلاَدَنَا وَ وَطَنَنَا، وَنَتَعَلَّى عَنْ مَسْئُولِيَّاتِنَا إِذَارَأَيْنَا فِيهَا فَسَاداً، بَلِ الْبَطْلُوبُ وَطَنَنَا، وَنَتَعَلَّى عَنْ مَسْئُولِيَّاتِنَا إِذَارَأَيْنَا فِيهَا فَسَاداً، بَلِ الْبَطْلُوبُ وَنَعْمَلَ لِلْقَضَاء عَلَى هٰنَاالْفَسَادِ، وَأَنَّ الْهِجْرَةُ الرُّوْحِيَّةُ، هَجُرُ التَّهَتُّعِ وَ الْمَطْلُوبَة مِنْ كُلِّ مَسْلِمِ الْآنَ هِيَ الْهِجْرَةُ الرُّوْحِيَّةُ، هَجُرُ التَّهَتُّعِ وَ الْمَطْلُوبَة مِنْ كُلِّ مَسْلِمُ وَنَ لاَيَعِدُونَ مَايَأْكُونَ، هَجُرُ الْعَنِيِّ حُبَّهُ التَّوْفِ، وَحُولَنَا إِخُوانَ مُسْلِمُونَ لاَيَعِدُونَ مَايَأْكُلُونَ، هَجُرُ الْعَسْلِينَ للبَّرَفِ، وَحُولَنَا إِخُوانَ مُسْلِمُونَ لاَيَعِدُونَ مَايَأْكُلُونَ، هَجُرُ الْمُسْلِينَى لِللَّالِهِ حُبَّا يَسْتَعْبِلُهُ وَيَجْعَلُهُ مَعْلُوكًا لِبَالِهِ لاَمَالِكًا، هَجُرُ الْمُسْلِينَى لِبَالِهِ حُبَّا يَسْتَعْبِلُهُ وَيَجْعَلُهُ مَعْلُوكًا لِبَالِهِ لاَمَالِكًا، هَجُرُ الْمُسْلِينَى لِللَّهِ عُبَالَا اللَّهُ مِنْ الْمَعْمَلُولُ وَلَاتَوَاكُلِ، وَكُلَّ مَايَعُوقُ نَهُمَ مَهُمُ الْوَلِيَّ عَلَى الْمَعْمَلُهُ مُ وَبَيْنَ تَعَرُّلِهِ مُنْ اللَّهُ مُنْ وَكُلَّ مَايَعُوقُ نَهُمْ مَاكُولُ الْمَالِكُ الْمَالِكُ الْمَالِكُ الْمَالِكُ الْمَالِكُ الْمُعْتَهُمُ الْمَالِكُ الْمُسْلِيلِينَ الْمَالِكُ الْمَالِكُ الْمُعْتَهُمُ الْمَالِكُ الْمَالِكُ الْمَالِكُ الْمُعْتَهُمُ الْمُعْتَلِي وَلَا الْمَالِكُ الْمَالِكُ الْمَالِكُ الْمَالِكُ الْمَالِكُ الْمُولُولُ الْمُولُولُ الْمُعْتَامُ مُ وَالْمَالِكُ الْمَالِكُ الْمَالِكُ الْمُعْتَامُ الْمُعْتَامُ الْمُولُ الْمُؤْمِنَ الْمُعْتَلِقُولُ الْمُعْتَامُ الْمُؤْمِلُ وَلَا لَهُ الْمُعْتِلُونَ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِلُولُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِلُولُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمُ الْمُلْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِلُولُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْم

فَاتَّقُوااللهَ عِبَادَاللهِ! وَرَاجِعُوا أَنُفُسَكُمْ، وَاعْقَلُواعَزُمَكُمُ عَلَى إِصْلاَحِ أُمُورِكُمْ لَعَلَى الله يُصْلِحُ شَأْنَنَا، وَ يَتَقَبَّلُ أَعْمَالَنَا، فَإِنَّ عَلَى إَصْلاَحِ أُمُورِكُمْ لَعَلَى الله يُصْلِحُ شَأْنَنَا، وَ يَتَقَبَّلُ أَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ، النَّيِقَ الْكَرِيْمَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَلُ قَالَ: "إِثَمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ، وَاللَّهِ وَرَسُولِهِ فَهِجْرَتُهُ وَاللَّهِ وَرَسُولِهِ فَهِجْرَتُهُ وَاللهِ وَرَسُولِهِ فَهِجْرَتُهُ إِلَى اللهِ وَرَسُولِهِ وَ مَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إلى دُنْيَايُصِيْبُهَا أُوامْرَأَةٍ إلى اللهِ وَرَسُولِهِ وَ مَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إلى دُنْيَايُصِيْبُهَا أُوامْرَأَةٍ يَنْكِحُهَا فَهِجْرَتُهُ إلى مُنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إلى دُنْيَايُصِيْبُهَا أُوامْرَأَةٍ يَنْكُحُهَا فَهِجْرَتُهُ إلى مُنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إلى دُنْيَايُصِيْبُهَا أُوامْرَأَةٍ يَنْكُمُهُا فَهِجْرَتُهُ اللهِ عَرَسُولِهِ مَا عَمْرَالَيْهِ". (١)

وَإِنَّ اللَّهَ سُبُحَانَهُ وَتَعَالَى يَقُولُ وَبِقَوْلِهِ يَهْتَدِي الْمُهْتَدُونَ،

أَعُوْذُبِاللهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ إِنَّ الَّذِيْنَ امَنُوْا وَ الَّذِيْنَ هَاجَرُوْا وَجَاهَلُوْا فِي سَبِيْلِ اللهِ أُولِيكَ يَرْجُوْنَ رَحْمَةَ اللهِ وَاللهُ غَفُورٌ رَجْمَةَ اللهِ وَاللهُ غَفُورٌ وَيَكُمُ فِي الْقُرْآنِ الْعَظِيْمِ رَجِيْمٌ إِنَّ الْمَعْنِي وَالتَّاكُمُ مِمَافِيْهِ مِنَ الْآيَاتِ وَالنِّ كُرِ الْحَكِيْمِ أَقُولُ قَوْلِي هٰذَا وَلَيْ اللهُ عَنِي وَالتَّاكُمُ وَلِسَائِرِ الْمُسْلِمِيْنَ مِنْ كُلِّ ذَنْبِ فَاسْتَغْفِرُ وَهُ وَالسَّائِرِ الْمُسْلِمِيْنَ مِنْ كُلِّ ذَنْبِ فَاسْتَغْفِرُ وَهُ التَّهُ هُورُ الرَّحِيْمُ .

(٢) البقرة:٢١٨

(١)البخاري:١

# بِسنمِ اللهِ الرَّحْنِ الرَّحِيمِ

محرمالحرام

يهلاخطيه

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين همد، وعلى آله وصعبه اجمعين، اما بعد:

برادرانِ اسلام! الله سے ڈرتے رہو،تم نئے ہجری سال میں داخل ہو چکے ہو، لیکن افسوس صدافسوس! امت کا عام طبقہ ہجرت، ہجری سال اور ہجرت کے اسباق سے

بالكل غافل ہے، حالانكهاس وقت ہم اس كے شديد محتاج ہيں، فرمانِ بارى ہے: ''اور سمجھا تا رہ كہ سمجھا تا ايمانِ والوں كو كام آتا ہے'' خلافتِ فاروقی میں جب با قاعدہ

اسلامی تاریخ کی بنیاد ڈالی گئی تو اس کی ابتداء کے لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے سب سے موزوں اور مناسب واقعہ ہجرت کاسمجھا، اس طرح ہجری تاریخ وسال کی

ابتداء ہوگئ، کیونکہ آپ صلیٹھالیہ اور صحابہ کرام کی مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ کی طرف

ہجرت میں قربانی، انسان کے حقیدہ پر جما وَاور پُختگی، اور عزت وشرافت اور فطرت وطبیعت کا صحیح احساس وشعورنما یاں ہور ہاتھا۔

اس میں آبائی وطن اور اہل وعیال کو خیر باد کہہ کرایک اجنبی علاقہ کی طرف کوچ کرنا تھا، جہال کے مستقبل کے متعلق کوئی بقینی بات نہیں کہی جاستی تھی، اس واقعہ میں ایک مسلمان کا اپنے پختہ ارادہ اور عقیدہ وشرافت کی خاطر مال ومتاع کو نچھاور کردینے کا جذبہ کار فرما نظر آتا ہے، بہر حال اس ججرت کے ذریعہ ان حضرات نے گویا اسلامی دعوت کی نصرت کا سنگ بنیا در کھا، لہذا می حض ایک شخص کا ایک جگہ سے دوسری جگہ متقل ہونا نہیں تھا، بلکہ ایک علامت اور اشارہ تھا کہ صحیح عقیدہ اور اس کی حفاظت تمام دنیوی

پهلانطب (٠٠) کرم الحرام

اور مادی وسائل واسباب اور علائق پرمقدم ہے، مختلف مصائب وفتن نے مسلمان کی قربانی کی ایک مجسم تصویر تھینچ دی، ایسی قربانی جو وہ اپنی آزادی، اپنے ایمان وعقیدہ کی آزادی وحفاظت، اس کے دین نے جو کچھا سے سکھایا، برملااس کے اعلان اور اس پر ایمان کے راستہ میں وہ انجام دیتا ہے۔

سامعین کرام! ہجرت دراصل ایک مسلمان کا ذلت کو چھوڑ کرعزت اور رُسوائی کے بجائے آزادی کو ترجے دینے کا نام تھا، فتح کہ کے بعد ظاہری ہجرت توختم ہوگئی، لیکن اس کی حقیقی روح اور مغز تو تا قیامت باقی ہے، اُس وقت مکہ سے مدینہ منتقل ہونا حالات کے تحت ضروری تھا، لہذا عقیدہ کی نفرت وحفاظت کے لیے نفس کے ساتھ جہاداوراس کی قربانی از حدلازی ہے، لیس ہمیں ان امور کی پابندی لازم ہے، البتہ اگر کوئی مسلمان کا فرول کے علاقہ میں رہتا ہو، اور کسی تکلیف و پریشانی کے بغیر آزادی کے ساتھ اپنداس و نین فرائض وشعائر کو انجام دے سکتا ہو، تو اسے وہیں رہنا افضل ہے، بالخصوص جبکہ اس کی نیت حق کی دعوت کو دوسرول تک پہنچانا ہو، اور اس میں اس کی صلاحیت بھی ہو، نیز اس کی وجہ سے دوسرول کے اسلام میں داخل ہو۔ نے کا امکان ہو، تو ایسی صورت میں اس کی وجہ سے دوسرول کے اسلام میں داخل ہو نے کا امکان ہو، تو ایسی صورت میں

لہذا سامعین کرام! آج ہمارااصل کام بینیں ہے کہا پنے علاقوں کوچھوڑ کر چلے جائیں، اور حالات کے بگاڑ کواپنے حال پر چھوڑ کر اپنی ذمہ داریوں سے دستبر دار ہو جائیں، بلکہ ہماری ذمہ داری ہے کہ خودا پنی بھی اصلاح کریں اور حتی الامکان بگاڑ کے خاتمہ کی کوشش کریں، آج ہرمسلم سے روحانی ہجرت مطلوب ہے، یعنی اپنے آرام خاتمہ کی کوشش کریں، آج ہرمسلم سے روحانی ہجرت مطلوب ہے، یعنی اپنے آرام

اس کے لیے ہجرت کرنا مناسب نہیں، جب تک کہ اس کے لیے پریشانی نہ شروع ہو

وقیش سے دست کش ہوجائے ، ہمارے اڑوس پڑوس میں ایسے غرباء بستے ہیں ، جونانِ شبینہ کے بھی مختاج ہیں ،لہذاایک مالدار کواپنے مال کی محبت کوچھوڑ دینا چاہئے اور ایسے

غرباء کا خیال رکھنا چاہئے، ورنہ اس محبت نے تو اسے مال کا غلام بنا رکھا ہے، تمام مسلمانوں کو چاہئے کہ سل مندی، بزدلی وعاجزی، بےوفائی اور ہراُس کام کوچھوڑ دیں جوان کی ترقی اور آزادی کی راہ میں حائل ہو۔

یں اے اللّٰد کے بندو!اللّٰد سے ڈرو،اپنے نفس کوٹٹو لتے رہو،اورا پنے تمام اُمور

کی اصلاح کا پختہ عزم کرلوتا کہ اللہ تعالی ہمارے تمام امور کی اصلاح فرمائے ، اور اعمال کا دارومدارتو نیتوں اعمال قبول فرمائے ، کیونکہ حضور اکرم صلی المالی کی افرمان ہے: ''اعمال کا دارومدارتو نیتوں

ماں بوں رہ سے ، یوسمہ طور کر ہی عظیہ و کرمان ہے ، ماں و دارومدارویوں پر ہے ، اور ہر کسی کووہی ملے گاجس کی وہ نیت کر ہے ، پس جس کی ہجرت اللہ اوراس کے رسول کی جانب ہوگی ، اس کی ہجرت اللہ اور اس کے رسول کی جانب ہے ، (پیہ بڑی

قیتی، قابلِ قدراورمقبول ہجرت ہے)،اورجس کی ہجرت دُنیا کے حصول یا کسی عورت

سے نکاح کی خاطر ہو، تواس کی ہجرت اس کھاتے میں شار ہوگی' اللہ تعالی کا فرمان ہے: ''جس سےلوگ ہدایت یاتے ہیں''۔

الله تعالی فرماتے ہیں:''حقیقتاً جولوگ ایمان لائے ہوں،اور جن لوگوں نے راہِ خدا میں ترکِ وطن کیا ہو، اور جہاد کیا ہوا یسے لوگ تو رحمتِ خداوندی کے امید وار ہوا کسیسی سے سات است کی سے ''

کرتے ہیں،اوراللہ تعالی معاف کردیں گےاور رحمت کریں گے''۔

الله تبارك وتعالى ہم سب كوممل كى تو فيق عطا فر مائے، ( آمين )

دوسراخطبه

## بِسنمِ اللهِ الرَّحْنِ الرَّحِيْمِ محرم الحرام

أَمَّا بَعُنُ: فَيَا عِبَا دَاللهِ إِنَّ لِلْإِسْلَامِ أَيَّامًا هِيَ مِنْ غُرِرِ الْأَيَّامِ وَأَرُوعِهَا،شَقَّ فِيْهَاالْمُسْلِمُونَ الطَّرِيْقَ إِلَى الْعِزَّةِ الَّتِيْ كَتَبَهَااللهُ لَهُمُ كَمَاقَالَ تَعَالىٰ{ وَيِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُوْلِهِ وَلِلْمُؤْمِنِيْنَ}-(١)، وَمِنْ تِلْكَ الْأَيَّامِ يَوْمُ الْهِجْرَةِ حَيْثُ إِنْتَقَلَ الرَّسُولُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ مَكَّةَ إِلَى الْمَدِيْنَةِ فِي رِعَايَةِ اللهِ وَجِمَايَتِهِ وَنَصْرِ هِ وَمَنْعَتِهِ، كَمَاقَصَّ اللهُ ذَالِكَ فِي الْقُرْآنِ الْمَجِيْنِ فَقَالَ ﴿ إِلاَّ تَنْصُرُوْهُ فَقَلْ نَصَرَهُ اللَّهُ إِذْ أَخْرَجَهُ الَّذِيْنَ كَفَرُوا ثَانِيَ اثَّنَيْنِ إِذُهُمَا فِي الْغَارِ إِذْ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ لِأَتَحْزَنُ إِنَّ اللهَ مَعَنا}-(١)، وَمَنْ كَانَ اللهُ مَعَهُ فَهُوَ فِي حِصْنِ مَنِيْجٍ، لَنْ يُثْدِكُ مِنْهُ الْعَدُوُّ مَارِبَهُ، لَقَلُ أَزْمَعَ خُصُوْمُ دَعُوتِهِ عَلَى شَيِّ الْوَثَاقِ عَلَيْهِ أَوْقَتْلِهِ أُوْنَفْيِهِ، فَفَوَّتَ عَلَيْهِمُ الْفُرْصَةَ بِهِجْرَتِهِ، وَخَرَجَسَاخِرًا مِنْ تَلْبِيْرِهِمُ وَمَكْرِهِمْ كَمَا قَالَ تَعَالَى: {وَإِذْ يَمْكُرُبِكَ الَّذِينَ كَفَرُو الِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُغْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللهُ وَاللهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ}- (٣)، محرمالحرام

وَفَوَّتَ عَلَيْهِمُ الْفُرْصَةَ أَيُضًا فِي طَلَبِهِ فِي الطَّرِيْقِ فَعَادَ طَالِبُهُ وَقَلُرَأَى مِنَ الْعِيْرِ فِي تَأْيِيْهِ اللهِ لِنَبِيِّهِ مَا بَهَّرَهُ وَجَعَلَهُ يَتَطَامَنُ لِلْمُعْجِزَةِ ، وَيَعُودُ مِنَ الْعِيْرِ فِي تَأْيِيْهِ اللهِ لِنَبِيِّهِ مَا بَهَّرَهُ وَجَعَلَهُ يَتَطَامَنُ لِلْمُ عَجِرَةِ ، وَيَعُودُ زَاهِمًا فِي الْجَائِزَةِ الْسَّخِيَّةِ الَّتِي جَعَلَتُهَا قُرَيْشٌ لِمَن يُحَقِّقُ أَمَلَهَا فِي الْعَبْضِ عَلَى الرَّسُولِ الْكَرِيْمِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَادَ وَقَلُ أَخَنَ اللهَ عُلَيْهِ وَسَلَّمَ عَادَ وَقَلُ أَخَنَ اللهَ سُبْعَانَهُ الْأَمَانَ لِنَفْسِهِ مِنْ كَانَ يُطَارِدُهُ الْأَذُورَكَ مِنَا رَأَى أَنَ اللهَ سُبْعَانَهُ لِا مُعَالَدَ سَوْفَ يَنْصُرُ دِيْنَهُ وَيُؤَيِّرُ لُولُهُ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ.

وَكُمْ فِي الْهِجْرَةِ مِنْ عِبَرٍ لَنْ يَّسْتَوْعِبَهَا الْحَصُرُوَكُمْ فِيهَا مِنْ مُثُلِ كَرِيْمَةٍ ضَرَبَهَا السَّمَ للِأَجْيَالِ، مُثُلٍ كَرِيْمَةٍ ضَرَبَهَا الرَّسُولُ الْكَرِيْمُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ للِأَجْيَالِ، لِتُنْ تَكُونُ الْقُدُوةُ بِهِ إِلَى الْأَبَلِ كَرُبًا لِتُنَ تَكُونُ الْقُدُوةُ بِهِ إِلَى الْأَبَلِ كَرُبًا لِلسَّعَادَةِ، وَطَرِيْقًا لِخَلاصِ مِنَ الْمِحَنِ وَالْفِتَنِ.

وَمَاأَخُوَجَ الْمُسْلِمِيْنَ فِي أَعُقَابِ الزَّمَنِ إِلَى اِتِّخَاذِ الْقُدُوةِ مِن رَّسُولِ الْهُدئ، وَقَدَ الْمُسُلِمِيْنَ فِي أَعُقَابِ الزَّمَنِ اللَّاعَثَ عَلَيْهِمُ الأُمَمُ، يُرِينُ لَّسُولِ الْهُدئ، وَقَدْ الْمُسُلِمِيْنَ، كَمَايَبُتَلِعُ الْبَعْرُ الْغَرِيْقَ، وَهُمْ غَرْقَى الْأَعْدَاءُ أَن يَبْتَلِعُ وَاالْمُسُلِمِيْنَ، كَمَايَبُتَلِعُ الْبَعْرُ الْغَرِيْقَ، وَهُمْ غَرْقَى الْأَعْدَاءُ فَى يَغُو الْهُمَّ اللَّهُ مَا يَبُتَلِعُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَخَتَمَ التَّشْرِيْعَ اللهُ لَهُمْ مِهْجُرَةِ وَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَخَتَمَ التَّشْرِيْعَ اللهُ لَهُمْ مَهِ مُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَخَتَمَ التَّشْرِيْعَ اللهُ لَهُمْ مَهُمْ وَسَلَّمَ الْحُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَخَتَمَ التَّشْرِيْعَ اللهُ لَهُمْ مَهِمُ وَقَالَ الرَّسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَخَتَمَ التَّشْرِيْعَ لِيسَالَتِهِ وَقَالَ الرَّسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَخَتَمَ التَّشْرِيْعَ لِيسِيْرَالرَّا وَيُهُ وَاللهُ وَيُهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ الْمُولُ الْمُولِ اللهِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ الْمُؤْمِ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللهُ الْمُولُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ الْمُؤْمِ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ الم

دو مرا مطب

صَنْعَاءَ إلى حَضْرَمُوتَ أَيْ تَتَّسِعُ رُقْعَةُ الْإِسْلَامِ لِآبْعَكَ مَلَى، لَا يَخَافُ إِلاَّاللَّهَ وَالنِّكْبُ عَلَى غَنَيِهِ، وَلَكِنَّكُمْ تَسْتَعْجِلُونَ-(٣)، وَ لَقَلُ وَقَعَ مِصْدَاقُ هٰنِهِ الْبَشَارَةِ حِيْنَ بَلَغَتْ فُتُوحَاتُ الْإِسْلاَمِ شَرْقَاوَغَرْبًا، وَإِنَّ مِنَ الْمُثُلِ الرَّفِيْعَةِ الَّتِي بَلَغَ بِهَا الْمُسْلِمُونَ هٰنَاالْفَتْحَ الْعَظِيْمَ، وَالَّتِيۡ ضَرَّبَهَا الرَّسُولُ الْكَرِيْمُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْهِجْرَةِ أَنْ آلحى بَيْنَ الْعَرَبِ وَ غَيْرِهِمْ مِنَ الْآجْنَاسِ، وَتَقَاسَمُوْا الْأَمُوالَ، وَبَذَلُوْا أَقْصَى التَّضْحِيَّاتِ فَكَشَفُواعَنِ الصُّوْرَةِ الْوَاضِعَةِ لِٱخُوَّةِ الْإِسُلَامِ، وَكَانَ ذَالِكَ دَرُسًا لِلْأُمَّةِ عَلَى تَعَاقُبِ الْحُقَبِ، يُصَوِّرُ وَإِقعَ الْأُخُوَّةِ فِي الدِّيْنِ بِحَيْثُ لَا يَكُونُ الْمُسْلِمُ أَجْنَبِيًّا عَنَ آخِيْهِ فِي أَيِّ بُقْعَةٍ مِنْ بِقَاعِ النُّانْيَا، فَهَلَ آنَ لِلْمُسْلِمِيْنَ، وَقَلْ تَجَدَّدَتْ ذِكْرَى هٰذِيهِ الْمُؤَاخَاةِ بِتَجَلُّدِ ذِكْرَى الْهِجْرَةِ أَنْ يُصَوِّرُوا الْوَاقِعَ الْإِسْلَامِيَّ الَّذِيْ صَوَّرَهُ فِي أُوْضِعِ صُوْرَةٍ سَلَفُهُمُ الْكِرَامُ، وَأَنْ يَشُنَّ الْمُسْلِمُ عَلَى يَبِ أَخِيْهِ، وَيَخْمِيْ سَيَاجَهُ وَ يَنْتَصِرَلَهُ كُلَّمَا سَمِعَ الصِّرِيْخُ أَنَّهُمْ لَوْصَنَعُوا ذَالِكَ لَأَضَعَّتُ لَهُمْ مَكَانَتُهُمْ تَحْتَ الشَّمْسِ كَأْسُلَافِهِمْ، وَ لَتَغْلِبُوا عَلَى أَعْدَائِهِمْ وَأَعْلَاءِ الرِّينِي فَاتَّقُواللهَ عِبَادَ اللهِ!وَجَيِّدُوُافِيُ أَنْفُسِكُمْ ذِكْرَى الْهِجْرَةِ بِالشَّيِّ عَلَى الرَّوَابِطِ بَيْنَكُمْ، كَمَاهُوَالْمَفْرُوْضُ لِلْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ، وَأَقِيْمُوا عَلَى طَاعَةِ اللهِ وَتَجَافُواعَنِ الْمَعْصِيَةِ فَتِلْكَ هِيَ الْهِجْرَةُ بِالنِّسْبَةِ لِكُلِّ

مُسْلِمٍ۔

وَاللَّهُ سُبُحَانَهُ وَتَعَالَى يَقُولُ: أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ

{وَالَّذِينَ جَاهَلُوْ افِيْنَا لَنَهُ بِيَتَّهُمُ سُبُلَنَا وَإِنَّ اللهَ لَهَ عَ الْهُحْسِنِينَ} . (ه)

صَدَقَ اللهُ الْعَظِيْمُ، بَارَكَ اللهُ لِي وَلَكُمْ فِي الْقُرْآنِ الْعَظِيْمِ وَ نَفَعَنِي وَإِيَّا كُمْ مِمَافِيْهِ مِنَ الْآيَاتِ وَاللِّ كُرِ الْحَكِيْمِ، أَقُولُ قَوْلِي هٰنَا وَ

أَسْتَغْفِرُ اللهَ لِي وَلَكُمْ وَلِسَائِرِ الْمُسْلِمِيْنَ مِنْ كُلِّ ذَنْبٍ فَاسْتَغْفِرُوْهُ النَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيْمُ.

(١) المنافقون: ٨

(٢)التوبة: ٥٠

(٣) الأنفال: ٢٠

(٩)البخارى: ٣٢١٦

(۵)العنكبوت: ۲۹

دومرا مقد من المرابع

بِسِمِ اللهِ الرَّحْنِ الرَّحِيمِ

دوسراخطبه

الحمدالله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد

محرمالحرام

المرسلين محمد وعلى الهوصحبه اجمعين، امّابعد!

اللہ کے بندو! اسلام کی تاریخ کے بعض ابواب بڑے روشن اور تابناک ہیں، جن میں امتِ مسلمہ نے شرف وعزت کی چوٹی کوسر کرلیا، جو کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے اس کے قل

یں امتِ سلمہ ہے سرف وعزت ی چوی نوسر ترابیا، جو لہ اللہ سبحانہ وبعای ہے اس سے م میں مقرر فر ما یا تھا، جیسا کہ فر مانِ باری ہے: '' اور عزت اللہ کے لیے، اس کے رسول کے

اس سلسلہ کی ایک کڑی ہجرت کا واقعہ ہے،جس میں آپ سالٹھ آلیہ ہم مکرمہ سے اللّٰہ کی خصوصی نصرت وحمایت میں مدینہ منورہ کی طرف منتقل ہوجاتے ہیں،اللہ تعالی کی

اس خصوصی نصرت کانقشہ قر آن مجیدیوں تھینچ رہاہے:''اگرتم لوگ بیغمبر کی مددنہ کروگے

تو یا در کھواللہ ان کی اس نازک وقت میں مدد کر چکا ہے، جب کا فروں نے ان کواس حال میں جلاوطن کیا تھا کہ دوشخصوں میں سے وہ ایک تھے،جس وقت یہ دونوں غارِ

( نُور ) میں تھے،اس وقت پیغمبرا پنے ساتھی سے فرمار ہے تھے: کچھٹم نہ کر،یقینااللہ

تعالی ہمارے ساتھ ہے' اور بیظا ہر ہے کہ جس کے ساتھ اللہ تعالی ہو، وہ تو ایسے مضبوط قلعہ میں محفوظ ہے کہ دشمن بھی بھی اس کے خلاف اینے نایاک ارادے میں کامیاب

نہیں ہوسکتا، دعوتِ اسلام کے مخالفین توطیش میں آپے سے باہر ہوکر آپ سالٹھ الیابی کوقید و بند میں حکڑ دینے یاقتل کرنے یا جلا وطن کرنے کے ناپاک ارادے کو پایئے تکمیل تک

پہنچانے کا پختہ عزم کر چکے تھے الیکن آپ سالٹھ آلیکم بالکل محفوظ مدینہ کڑنچ گئے ، تقدیر الہی ز کافی دل کی تابعہ کر مرتب نحج گڑا دیا ہے اور اس میں د''دور اس وقت کر از سیجور

نے کا فرول کی تدبیر کے پر نچے اُڑا دیئے،ار شادِ باری ہے:''اوراس وقت کو یاد کیجئے

جب کا فرآپ کے متعلق مختلف تدبیریں کررہے تھے کہ آپ کو قید کردیں یا آپ کو آل کردیں یا آپ کو جلاوطن کردیں اور حالت بیتھی کہ ایک طرف وہ اپنی چال چل رہے تھے اور دوسری طرف اللہ ان کے توڑ کے لیے ایک اور چال چل رہا تھا اور سب داؤں

کرنے والوں سے اللّٰہ تعالی بہترین داؤ کرنے والا ہے''۔ '

کہ ہوش اُڑ گئے، اور اس معجزہ کے آگے کیے ، اور قریش نے آپ سالٹھ آلیا ہم کو ( نعوذ باللہ ) گرفتار کرنے والے کے لیے جوانعام طے کیا تھا، اس سے بے رغبت اور لا پرواہ

شاملِ حال ہے، اور بہت جلدی آپ سلّ الله اور دینِ اسلام غالب ہوکرر ہے گا، الله کی نصرت کا عجیب کرشمہ تھا کہ ڈشمن اور مخالف بن کر پیچھا کرر ہاتھا، چند ہی لمحات میں وہ

ک تصرف کا بیب تر منه ها نه د ن اور کانف من تر پیچا تر رہا ها، پید ک دیگر مخالفین کووایس کرنے میں آپ سالٹھ آئیا کم کے حق میں ہتھیار بن چکا تھا۔

ہجرت کے واقعہ میں بے انتہا عبرت وسبق موجود ہیں، تا کہ آئندہ آنے والی نسلیں سعادت کی تحصیل اور مختلف فتنوں اور مصیبتوں سے نجات کے لیے آپ سل تا تا آپ

کے اس بے مثال نمونہ کی پیروی کرسکیں، آج چاروں طرف سے امتِ مسلمہ کومختلف خطرات نے گھیررکھا ہے، تمام دشمنانِ اسلام، اسلام کےخلاف متحد ہوکر نئے نئے محاذ

قائم کررہے ہیں، ان کی نیت ہے کہ امت کونگل جائیں، جبیبا کہ گہراسمندر ڈ بنے والے کونگل جاتا ہے، آج ہوا مت فتنوں کے سمندر میں غرقاب ہورہی ہے، فتنوں کی

موجیں اورلہریں ہرطرف سے تھیٹرے دے رہی ہیں، ایسے وقت تو امت سب سے

(7)(7)

بڑھ کرآ پ سالٹھائیکٹم کے نمونہ کی پیروی کی مختاج ہے، اللہ کی ذات کے علاوہ کہیں جائے پناہ اور فرار نہیں ، انہیں چاہئے کہ اللہ کے اس دینِ اسلام کومضبوطی سے تھاہے رہیں ، جے اللہ تعالی نے آپ سالٹھا آپہر کی ہجرت کے ذریعہ پایڈ تکمیل تک پہنچایا، اور آپ کی رسالت پرتشریعی سلسله کویایهٔ اختتام تک پہنچایا، بعض صحابهٔ کرام نے جب آپ سالٹلا پیلم كى خدمت مين مخالفينِ اسلام كےنت نے ظلم وستم كى شكايت كى تو ارشاد فرمايا: ' دفسم ہے اللہ کی! اللہ تعالی اس ( دین اسلام کے ) معاملہ کوضر ور پورا کریں گے''یہاں تک ایک سوار مقام صنعاء ہے حضرموت تک سفر کرے گا ( یعنی اسلامی حدود وسیع علاقہ پر محیط ہوجا ئیں گی ) سوائے اللہ کے ،اور بکریوں کے ریوڑ پر بھیٹر بیئے کے اورکسی کا خوف نہ ہوگا (یعنی اسلام کی وجہ سے بالکل امن وامان کا دورشروع ہوجائے گا)لیکن تم لوگ جلد بازی کررہے ہو' (مطلب بیتھا کہا چھے انجام اور نتائج سے قبل اس طرح آز مائش کے دور سے تو گزرنا ہی پڑے گا) تمہیں جاہئے کہ اس پرصبر کرو (مستقبل میں اسلامی فتوحات کی تاریخ نے آ ب سالٹھا آپہم کی اس پیشین گوئی پرمہر تصدیق ثبت کر دی )۔ ایک عظیم صفت اور مثال جس کی بدولت مسلمانوں کو اس طرح عظیم فتح نصیب ہوئی اور ہجرت کے بعد آ پ سالٹھائیلیم نے اس کی داغ بیل ڈالی، وہ پیھی کہ عرب اور دیگراقوام کے درمیان آپ سلاٹھا یہ تم نے مؤاخات ( بھائی چارگ ) کابڑامضبوط رشتہ قائم فرمایا، یہاں تک کہ انصار اموال وباغات سمیت ہر چیز میں مہاجرین کوشریک کرنے کے خواہاں ہوئے ، اور دوسر ہے مسلمان بھائی کے حق میں محبت و ہمدر دی اور قربانی کی الیی مثال قائم کردی کہ رہتی دنیا تک تاریخ اس کا ثانی پیش کرنے سے عاجز ہے۔ اس میں ہرز مانہ کے فرزندانِ اسلام کے لیے درس ہے، اسلامی اُخوت کس چیز کا نام ہے؟ اس کا کیا تقاضہ ہے؟ لہذا ایک مسلمان دوسرےمسلمان کے لیے اجنبی اور

دوسراخطبه محرم الحرام

یرا یا نہ ہوگا، گو دونوں میں بُعد المشرقین ہو، آج ہجرت کی یاد نے صحابہ کرام ؓ کے اس نظیم مؤاخات کی یادکوتازہ کردیا ہے تو کیا اب بھی اُمت کے لیے وقت نہیں آیا کہ اپنے

ان اسلاف کی زندگی کے آئینہ کو دیکھ کر آج بگڑی ہوئی صورت کوسنوارے اور اپنے مسلمان بھائی کی نصرت ومدد کے لیے کمرس لے،اگرامت نے اتحاد وا تفاق اور آپسی

محبت کاوہ نمونہ پیش کردیا تو آج پھراس روئے زمین پراپنا کھویا ہواو قاراورمقام حاصل

کریگی،ایخاوردین کے شمنوں پرغالب آ جائے گی۔

یس اے اللہ کے بندو! اللہ سے ڈرتے رہو، اور اپنے دل ود ماغ میں ہجرت کے واقعهاوراس کے درس کو تازہ کرلو، آپسی تعلقات اور روابط کومضبوط کرلو، جبیبا کہ ہرمسلمان

یرضروری ہے،اور یابندی سےاللہ کی اطاعت کرتے رہو،اور ہر گناہ سے اپنادامن بجائے

ر کھو کہ یہی ہرمسلمان کی حقیقی ہجرت ہے۔

الله تعالی فرماتے ہیں: ''اور جولوگ ہمارے لیے مشقتیں برداشت کرتے ہیں، تو

ہم ضروران کواپنی راہیں دکھادیں گے،اوریقینااللہ تعالی ایسے نیکو کاروں کے ساتھ ہے۔

الله تبارك وتعالى ہم سب كوعمل كى تو فيق عطافر مائے، ( آمين )

يرانقب

تيسراخطيه

مُحِبَّدٍ وَعَلَى الِهِ وَصَعْبِهِ أَجْمَعِيْنَ.

بِسْمِ اللهِ الرَّحْنِ الرَّحِيمِ

أَكْمَهُ بِللهِ الَّذِي كَتَبَ الْعِزَّةَ لِلْمُؤْمِنِيْنَ ،أَحْمَلُهُ سُبُحَانَهُ وَهُوَ الْقَائِلُ إِنَّا اللهُ وَحَلَهُ لاَ اللهُ اللهُ اللهُ وَحَلَهُ لاَ اللهُ اللهُ اللهُ وَحَلَهُ لاَ اللهُ اللهُ وَحَلَهُ لاَ اللهُ اللهُ وَحَلَهُ لاَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى عَبْدِلُكُ وَ رَسُوْلِكَ سَيِّدِنَا عُلُوانَ اللهُ عَتَدِيْنَ ، أَللهُ مَّذَ صَلِّ وَسَلِّمِ عَلَىٰ عَبْدِلكَ وَ رَسُوْلِكَ سَيِّدِنَا اللهُ عَلَىٰ عَبْدِلكَ وَ رَسُوْلِكَ سَيِّدِنَا عَلَىٰ عَبْدِلكَ وَ رَسُوْلِكَ سَيِّدِنَا اللهُ عَلَىٰ عَبْدِلكَ وَ رَسُوْلِكَ سَيِّدِنَا اللهُ عَلَىٰ عَبْدِلكَ وَ رَسُوْلِكَ سَيِّدِنَا عَلَىٰ عَبْدِلكَ وَ رَسُوْلِكَ سَيِّدِنَا اللهُ عَلَىٰ عَبْدِلِكَ وَ رَسُوْلِكَ سَيِّدِنَا عَلَىٰ عَبْدِلِكَ وَ رَسُوْلِكَ سَيِّدِنَا اللهُ عَلَيْ عَبْدِلكَ وَ رَسُوْلِكَ سَيِّدِينَا فَيَتَالِكُ فَيْ عَلْهُ لَا عَبْدِلْكُ وَ رَسُوْلِكَ سَيِّدِينَا فَيَعْلَاكُ فَا اللهُ عَتَدِينَى اللهُ عَلَيْ عَبْدِلِكُ وَلِكُ اللهُ عَلَىٰ عَبْدِلْكُ وَاللَّهُ اللّهُ عَلَىٰ عَبْدِلِكُ وَاللّهُ اللهُ عَلَىٰ عَبْدِلْكُ وَلِكُ سَلِكُ عَلَىٰ عَبْدِيلِكُ وَ رَسُولُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَىٰ عَبْدِيلِكُ وَاللّهُ اللهُ عَلَىٰ عَبْدِلْكُ وَلِكُ اللّهُ اللّهُ عَلَىٰ عَبْدِيلُكُ وَلَا عَلَيْكُ وَاللّهُ اللّهُ عَبْدِيلِكُ وَلَهُ وَلِكُ سَيْسِينَا اللّهُ عَلَيْكُ عَلَىٰ عَبْدِيلِكُ وَلِكُ عَلَىٰ عَبْدِيلِكُ وَلِكُ اللّهُ عَلَيْنَا اللّهُ عَلَا عَلْكُ عَلَىٰ عَبْدِيلِكُ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَيْ عَلَا عَلَيْكُ عَلَا عَلَاللّهُ عَلَالْكُولِكُ الللهُ عَلَيْنَا اللّهُ عَلَيْكُ عَلَىٰ عَلَا عَلْمُ عَلَا عَلَا عَلَا عَلَاكُ عَلَا عَلِكُ عَلَا عَلَاكُولِكُ اللْهُ عَلَا عَلَا عَلَا عَلْمُ عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلِيْكُولِكُ اللّهُ عَلَا عَلَا عَلَا عَلْمُ عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلْمُ اللّهُ عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلْمُ اللللْهِ عَلَاكُ عَلَا عَل

أَمَّا بَعُدُ: فَيَاعِبَا دَ اللهِ إِلتَّقُوا اللهَ تَعَالَى وَاعْلَمُوا: أَنَّ الْمَعْرَكَةَ

الَّتِيُ لَا تَخْبُونَارُهَا، بَلُ لَا تَزَالُ مُسْتَعِرَّةً إلى قِيَامِ السَّاعَةِ، هِيَ مَعْرَكَةُ الْحَقِّ مَعْرَكَةُ الْحَقِّ مَعْرَكَةُ الْكُفُرِ {أَلَّذِينَ آمَنُوا يُقَاتِلُونَ فِي الْكُفُرِ {أَلَّذِينَ آمَنُوا يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيْلِ الطَّاعُونِ، فَقَاتِلُوا سَبِيْلِ الطَّاعُونِ، فَقَاتِلُوا سَبِيْلِ الطَّاعُونِ، فَقَاتِلُوا

سَبِينِ اللهِ الْحَرِينِ عَلَمُوا يَفَا يَلُونَ فِي سَبِينِ الصَّادَ أَوْلِيَاءَ الشَّيْطَانِ إِنَّ كَيْنَ الشَّيْطَانِ كَانَ ضَعِيْفًا }-(٢).

عِبَادَاللهِ النَّهُ مَعْرَكَةَ الْحِقِّ مَعَ الْبَاطِلِ لَمْ تَكُنْ وَلِيُدَةَ الْيَوْمِ، وَالْمَا فُصُولُ يَقُصُّهَا فِي اِلْتِفَاضَةِ وَالْمَا فُصُولُ يَقُصُّهَا الْقُرْآنُ فِي أَدُوارٍ هُغْتَلِفَةٍ، يَقُصُّهَا فِي اِلْتِفَاضَةِ الْخَلِيْلِ سَيِّدِ نَا اِبْرَاهِيْمَ عَلَيْهِ وَ عَلَى نَبِيِّنَا أَفْضَلُ الصَّلاَةِ وَ أَتَّمُ الْخَلِيْلِ سَيِّدِ نَا اِبْرَاهِيْمَ عَلَيْهِ وَ عَلَى نَبِيِّنَا أَفْضَلُ الصَّلاَةِ وَ أَتَمُ التَّسْلِيْمِ، فَلَقَلْ قَامَ سَيِّلُنَا الْخَلِيْلُ بِتَحْطِيْمِ أَصْنَامِ قَوْمِهِ، لِيَكُونَ التَّسْلِيْمِ، فَلَقَلْ قَامَ سَيِّلُنَا الْخَلِيْلُ بِتَحْطِيْمِ أَصْنَامِ قَوْمِهِ، لِيَكُونَ التَّسْلِيْمِ، فَلَقَلْ قَامَ سَيِّلُنَا الْخَلِيْلُ بِتَحْطِيْمِ أَصْنَامِ قَوْمِهِ، لِيَكُونَ التَّسْلِيْمِ، فَلَقَلْ وَقَابَلَ الْبَاطِلَ، بِحَمْلَةٍ عَنِيْفَةٍ حَتَّى بَاءَ بِالْفَشْلِ، وَسَجَّلَ اللّهُ عَلَى الْمُبْطِلِيْنَ ذَالِكَ فِي قُرْآنٍ يُتَعَلَى يُنْكُوالَى الْأَبْلِ بِأَنَّ الْبَقَاءَ لِللّهُ عَلَى الْمُبْطِلِيْنَ ذَالِكَ فِي قُرْآنٍ يُتَعَلَى يُنْكُوالَى الْأَبْلِ بِأَنَّ الْبَقَاءَ لِللّهُ عَلَى الْمُبْطِلِيْنَ ذَالِكَ فِي قُرْآنٍ يُتُمَالًى يُلَى اللّهُ عَلَى الْمُبْطِلِيْنَ ذَالِكَ فِي قُرْآنٍ يُتُلَى، يُنْكُوالَى الْأَبْلِ بِأَنَّ الْبَقَاءَ لِللّهُ عَلَى الْمُبْطِلِيْنَ ذَالِكَ فِي قُرْآنٍ يُتُولِي يَتَالًى: {وَأَرَادُوابِهِ كَيْلًا لِللّهُ مَعَ الْمُؤْمِنِيْنَ قَالَ تَعَالًى: {وَأَرَادُوابِهِ كَيْلًا

محرم الحرام

نَجْعَلْنَاهُمُ الْأَخْسَرِيْنَ }-(٣)، يَقُصُّ الْقُرْآنُ الْحَكِيْمُ مَعْرَكَةَ الْحَقِّ مَعَ الْبَاطِلِبَيْنَ مُوسى وَفِرْعَوْنَ، وَكُمْ فِي اللَّانْيَامِنْ فَرَاعِنَةٍ لاَيَعْتَبِرُونَ بِمَصِيْرِ رَائِدِهِمُ الْأَوَّلِ، الَّذِي يُمَتِّلُ الْبَاطِلَ فِي أَبْعَدِ حُدُودِهِ كَهَاقَالَ تَعَالَى حِكَايَةً عَنْهُ {مَاعَلِمْتُ لَكُمْ مِنْ اللهِ غَيْرِيْ}-(٣)، وَقَالَ {أَنَارَبُّكُمُ الْأَعْلى} - (٥)، وَقَالَ عَنْ مُطَارَدَتِهِ لِلْحَقِّ وَالتَّنْكِيْلِ بِأَهْلِهِ {سَنُقَتِّلَ أُبْنَا لِهُمْ وَ نَسْتَحْيِي نِسَاءً هُمْ وَإِنَّا فَوْقَهُمْ قَاهِرُوْنَ}-(١)، وَيُرِيْنُ اللهُ لِلْحَقّ أَنْ يَنْتَصِرَ عَلَى الْبَاطِلِ، وَكَانَتِ النَّتِيْجَةُ نَصْرَ الْمُؤْمِنِيْنَ، وَإِهْلَاكَ فِرْعَوْنَ وَمَنْ مَعَهُ مِنَ الْكَافِرِيْنَ كَمَاقَالَ تَعَالَى إِفَأُو حَيْنَا إِلَى مُوْسَى أَنِ اضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرَ فَانْفَلَقَ فَكَانَ كُلُّ فِرْقِ كَالطَّوْدِ الْعَظِيْمِ وَأَزْلَفْنَاثَمَّ الْآخَرِينَ وَأَنْجَيْنَا مُوْسَى وَمَنْ مَعَهُ أَجْمَعِيْنَ ثُمَّر أَغْرَقْنَا الْآخَرِيْنَ}-(٤)، وَمَنَّ اللهُ عَلَى الْمُسْتَضَعَفِيْنَ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ كَمَاقَالَ تَعَالَى {وَنُرِيْكُ أَنْ تَمُنَّ عَلَى الَّذِيْنَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ اَئِمَّةً وَّنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ وَنُمَكِّنَ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ (٥).

عِبَادَ اللهِ اوَ كَنَ اللهَ كَانَتُ مَعْرَكَةُ الْحَقِّ مَعَ الْبَاطِلِ عَلَى أَشَدِهَا بَيْنَ سَيِّدِ الْبُرُسَلِيْنَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَبَيْنَ أَبِي جَهْلٍ وَشِيْعَتِهِ مِن صَنَادِيْدِ قُريْشِ الَّذِيْنَ أَرَادُو االْقَضَاءَ عَلَى الْإِسُلَامِ وَأَهْلِهِ، وَ مِن صَنَادِيْدِ قُريْشِ الَّذِيْنَ أَرَادُو االْقَضَاءَ عَلَى الْإِسُلَامِ وَأَهْلِهِ، وَ الْفَتْكَ بِسَيِّدِ الْأَنَامِ، وَكَنَ اللهُ كَانَتِ الْبَعْرَكَةُ بَيْنَهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ الْفَتْكَ بِسَيِّدِ الْأَنَامِ، وَكَنَ الله كَانَتِ الْبَعْرَكَةُ بَيْنَهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَبَيْنَ الْمُهُودِ فِي الْمَدِينَةِ الْمُنَوَّرَةِ، فَتَأَمَّرُ وَامَعَ الْمُشْرِ كَيْنَ عَلَى اللهُ وَمِنِيْنَ لِكَهْرِ شَوْ كَتِهِمْ، وَيُرِينُ التَّكَوُّ مِن الْمُسْرِ شَوْ كَتِهِمْ، وَيُرِينُ التَّكَوُّ مِن الْمُسْرِ شَوْ كَتِهِمْ، وَيُرِينُ التَّكَوُّ مِن الْمُسْرِ شَوْ كَتِهِمْ، وَيُرِينُ التَّكُونُ مِن الْمُعْرِ اللهِ اللهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ ال

اللهُ أَنْ يُّطْهِرَ دِيْنَهُ عَلَى الدِّيْنِ كُلِّهِ كَمَا قَالَ تَعَالَى {هُوَالَّذِي يُ أَرْسَلَ رَسُوْلَهُ بِالْهُلَاى وَ دِيْنِ الْحَقّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّيْنِ كُلِّهِ وَلَوْكَرِهَ الْمُشْرِكُونَ-(٩)، وَكَانَتِ النَّتِيْجَةُ أَنِ انْتَصَرَ الْحَقُّ عَلَى الْبَاطِلِ وَأَنْزَلَ اللهُ سُبُحَانَهُ فِي زَجُرِ الْيَهُودِ وَالْمُشْرِكِيْنَ الْمُتَعَزِّبِيْنَ ضِدَّ الْإِسْلَامِ فِي قَوْلِهِ {وَرَدَّاللَّهُ الَّذِيْنَ كَفَرُوا بِغَيْظِهِمْ لَمْ يَنَالُواخَيْرًاوَكَفَى اللَّهُ الْمُؤْمِنِيْنَ الْقِتَالَ وَكَانَ اللهُ قُوِيًّا عَزِيْزًا، وَأَنْزَلَ الَّذِيْنَ ظَاهَرُوْهُمْ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مِنْ صَيَاصِيْهِمْ وَقَلَ فَ فِيْ قُلُومِهِمُ الرُّعُبَ فَرِيْقًا تَقْتُلُونَ وَتَأْسِرُونَ فَرِيْقًاوَأُورَثَكُمْ أَرْضَهُمْ وَ دِيَارَهُمْ وَأَمُوالَهُمْ وَأَرْضًالَمْ تَطَاؤُهَا وَكَانَ اللهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرًا } (١٠) وَكَانَتْ خَاتِمَةُ الْمَطَافِ أَنْ وَقَفَ رَسُولُ اللهِ الْكَرِيْمُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُطِيْحُ بِأَصْنَامِ الْوَثُنِيَّةِ إِلَى غَيْرِ رَجْعَةٍ وَيَقُولُ {وَقُلُ جَاءً الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوْقًا }-(١١) ـ

فَاتَّقُوالله عِبَادَالله! وَأَخْرِمُوا أَمْرَكُمْ وَكُونُواعَلَى أَتَمِّ السَّعِكَادِ لِخَوْضِ الْمَعْرَكَةِ الْفِاصِلَةِ، مَعْرَكَةَ الْإِسْلَامِ ضِمَّالُكُفُرِ وَالْإِلْحَادِ وَالْبِلْعَةِ وَالطُّغْيَانِ وَجَاهِلُواأَعْلَاءَ الله بِكُلِّ وَسِيْلَةٍ بِالنَّفْسِ وَالْبِلْعَةِ وَالطُّغْيَانِ وَجَاهِلُواأَعْلَاءَ الله بِكُلِّ وَسِيْلَةٍ بِالنَّفْسِ وَالْبِلْعَةِ وَالطُّغْيَانِ وَجَاهِلُواأَعْلَى الْعُلْمَةِ وَالشَّهَادَةِ وَنُزُولِ مَنَازِلِ الرِّضْوَانِ، فَلَقَلُ وَعَلَ بِنْلِكَ وَعِزِّ النَّائِيَانِ وَهُو يَقُولُ وَبِقَوْلِهِ مَنَازِلِ الرِّضْوَانِ، فَلَقَلُ وَعَلَ بِنْلِكَ وَعِزَّ النَّالَةِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّيَانِ وَهُو يَقُولُ وَبِقَوْلِهِ مَنَازِلِ الرِّضُوانِ، فَلَقَلُ وَعَلَ بِنْلِكَ الْمَلِكُ النَّيَّانِ وَهُو يَقُولُ وَبِقَوْلِهِ مَنَازِلِ الرِّضُوانِ، فَلَقَلُ وَعَلَ بِنْلِكَ الْمَلِكُ النَّيَّانِ وَهُو يَقُولُ وَبِقَوْلِهِ يَهُتَاكِي الْمُهُتَلُونَ.

أَعُونُ بِاللهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ (إنَّ اللهَ اشْتَرىٰ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ

أَنْفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيل اللهِ فَيَقْتُلُونَ وَ يُقْتَلُونَ وَعُمَّاعَلَيْهِ حَقَّافِي التَّوْرَاةِ وَالْإِنْجِيل وَالْقُرْآنِ وَمَن أَوْفى بِعَهْدِهِ مِنَ اللهِ فَاسْتَبْشِرُوا بِبَيْعِكُمُ الَّذِي بَايَعْتُمْ بِهِ،وَ ذَالِكَ هُوَالْفَوْزُ الْعَظِيْمُ}-(١٢)، صَدَقَ اللهُ الْعَظِيْمُ، بَارَكَ اللهُ لِيُ وَلَكُمْ فِي الْقُرُآنِ الْعَظِيْمِ وَنَفَعَنِي وَإِيَّا كُمْ مِمَافِيْهِ مِنَ الْآيَاتِ وَالنِّ كُرِ الْحَكِيْمِ، أَقُولُ قَوْلِي هٰذَاوَ أَسْتَغُفِرُ اللهَ لِي وَلَكُمْ وَلِسَائِرِ الْمُسْلِمِيْنَ مِنْ كُلِّ ذَنْبِ فَاسُتَغْفِرُ وَهُ إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيْمُ.

> (۲)النساء: ۲۱ (١)هود: ٢٩

> (۳)قصص: ۳۸

(٣)الانساء:٠٠

(٤)الشعراء: ٦٨-٥٢

(۵)النازعات: ۲۳ (٢)الأعراف: ١٢٤

(^)قصص: ۵

(٩)الصف:٩ (١٠) الأحزاب: ٢٦-٢٥

(۱۱)بنی اسرائیل: ۸۱ (١٢)التوبة: ١١١

يرانقب مم

بِسِ مِاللهِ الرَّحْيِن الرَّحِيثِم

تيسراخطيه

حق وباطل میں معسر کہ

الحمدالله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد

محرم الحرام

المرسلين محمد، وعلى آله وصحبه اجمعين، اما بعد:

برادرانِ اسلام!الله ہے ڈرتے رہو جمہیں معلوم ہونا چاہئے کہ وہ معرکهٔ کارزار

جس کی آگ بھی ٹھنڈی نہیں ہوگی ، بلکہ تا قیامت بھڑ کتی رہے گی ، وہ ہے تق وباطل کے درمیان معرکہ ، ایمان و کفر کا معرکہ ، ارشادِ باری تعالی ہے: ''دموَمنین اللہ کی راہ میں

لڑتے ہیں، اور کفار اپنے بتوں کے نام پر، سوتم لوگ شیطان کے دوستوں سے قبال کے مقدم نور کر پر میں میں ایک کا سے دوستوں سے قبال

کرو، یقیناشیطانی مکاری و چالبازی بالکل کمز ور ہے''۔ اللہ کے بندو!حق و باطل کامعر کہ آج کوئی نئی چیزنہیں ہے، بلکہ ہر دور میں مختلف

انداز میں باطل سرائھا تارہا،اورحق اس کے ساتھ برسر پیکاررہا،ان واقعات کوقر آن

کے صفحات نے ہمیشہ کے لئے محفوظ کر دیا ہے، حضرت ابرا ہیم علیہ السلام کی دینی تحریک

و بیداری کے واقعات کی منظرکشی بھی قرآن مجید کرر ہاہے،حضرت خلیل ٹے اپنے قوم کے بتول کو چکنا چور کر دیا، تا کہ دین صرف ایک اللہ کے لیے رہے، باطل کوالی ضرب

لگادی کہ وہ پاش پاش ہوگیا،ان وا قعات کی روشنی میں ہمیشہ کے لیے قر آن یہ درس

دےرہاہے کہ قیقی بقاصرف اصلح اور دینِ حق کے لیے ہے، اور اللہ تعالی یقیینا مؤمنوں

کے ساتھ ہے، ارشادِ باری ہے: ''اور ( کفار ) نے ان کا ( یعنی حضرت ابراہیم علیہ

السلام) كابُراچاہا، پھرانہیں کوہم نے نقصان میں ڈالا۔''

قرآنِ كريم كئي مقامات ميں اپنے مخصوص اور بليغ پيرايه ميں حضرت موسیٰ عليه

السلام اور فرعون ملعون کے درمیان معرکہ کا نقشہ تھینچ رہاہے، تا کہ ایمان کی اہمیت اور کفر کی مذمت ول میں نقش ہوجائے، لیکن دُنیا میں کتنے ہی فرعون موجود ہیں، جواپنے اس

پہلے پیشوااور گرو کے انجامِ بدسے کوئی نصیحت نہیں حاصل کررہے ہیں،اس کمبخت نے تو باطل کی نمائندگی میں حد کردی، وہ کہدرہاہے کہ میرے علم میں تمہارا میرے سواکوئی اور معند مند مند مند منازی میں عصر کے دوان میں جہت کے متعدد کے متعدد کے متازید منازید

معبود نہیں ہے، (نعوذ باللہ) حق کی مخالفت اور حق پرستوں کی سز امتعین کرتے ہوئے کہتا ہے: ''ہم ان کے بیٹوں کو آل کریں گے اور عور توں کو زندہ رکھیں گے، اور ہمیں ان پر غلبہ حاصل ہے''۔

اوراللد تعالی باطل پرحق کے غلبہ کا ارادہ فرماتے ہیں، نتیجہ میں مومنین کی نصرت ہوئی، اور فرعون اپنی کا فرقوم سمیت ہلاک ہوا، جیسا کہ ارشاد ہے: ''پھر ہم نے

ہوں ، اور سرون ایس فاسر و سمیت ہلات ہوا، عبیبا کہ ارساد ہے. پر ، سے موسی علیہ السلام کو حکم بھیجا کہ اپنے عصاسے دریا کو مار، پھر دریا بھٹ گیا تو ہر پھا ٹک

ایسے ہوگئ جیسے بڑا پہاڑ ،اور پار پہنچادیا ہم نے اسی جگددوسروں کو،اورہم نے موٹی علیہ السلام کواور جولوگ ان کے ساتھ تقصب کو بچادیا، پھر ہم نے ان دوسروں کوڈوبادیا، السلام کواور جولوگ ان کے ساتھ تقصیب کو بچادیا، کہارشاد ہے:''اورہم چاہتے ہیں اوراللہ تعالی نے کمز ورمسلمانوں پراحسان فر مایا جیسا کہارشاد ہے:''اورہم چاہتے ہیں

کہ احسان کریں ان لوگوں پر جو کمز در ہوئے پڑے تھے ملک میں، اور ان کوسر دار

کر دیں،اوران کو قائم مقام کر دیں،اوران کوملک میں جمادیں'۔

سامعین کرام! اسی طرح حق وباطل کا بیمعرکه اپنی پوری شدت کے ساتھ آنحضرت سالتھ آیا ہے اور ابوجہل اور اس کے ہمنوا قریش سرداروں کے ساتھ رونما ہوتا ہے،

ان بدبختوں کا ارادہ تھا کہ اسلام ومسلمانوں کوصفحہ ہستی سے مٹادیں ، اور آپ سالٹھ آیا ہم کو

(نعوذ بالله) شہید کردیں، نیزید معرکه آپ سالٹھائیلی اوریہودیوں کے درمیان بھی قائم

L'I'm

ر ہا، انہوں نے مشرکین کے ساتھ گھ جوڑ کر کے اسلام اور مسلمانوں کی شان وشوکت کو مٹی میں ملانا چاہا کیکن اللہ تعالی تو تمام مذاہب پر دین اسلام کوغالب کرنا چاہتے ہیں، ارشادِ باری تعالی ہے:''وہی جس نے ہدایت (راہ کی سوجھ) اور سیا دین دے کر اپنا رسول بھیجا، تا کہاس کوسب دینوں سے اویر کرے (یعنی تمام باطل ادیان پر غالب رکھے)اگر چیمشرک کتناہی بُرامانیں''اورانجام یہی ہوا کہ ق کو باطل پرغلبہ نصیب ہوا اورالله تعالی اسلام کےخلاف متحدیہود ومشرکین کے متعلق فرمارہے ہیں:''اوراللہ تعالی نے کا فروں کوان کے غضب آلود حالت میں واپس کر دیا، ان کی بیرحالت ہوگئی کہوہ بھلائی حاصل نہیں کرسکے، اور اللہ تعالی جنگ میں مسلمانوں کے لیے خود ہی کافی ہوا، اوراللدتعالى بڑى قوت كامالك، بڑاز بردست ہے، اور جن اہل كتاب نے ان مشركين کی مدد کی تھی (اللہ تعالی نے)ان کو قلعوں سے پنچے اُ تار دیا اور ان کے دِلوں میں تمہار ا ایسارُ عب ڈال دیا کہ بعض کوتم قتل کرنے لگے اور بعض کوتم نے قیدی بنالیا'' اور تم کوان کی ز مین کا اوران کے گھروں اوران کے مالوں کا ما لک بنادیا، اوراس زمین کا بھی تم کو ما لک بنادیا جس برتم نے قدم بھی نہ رکھے تھے، اور اللہ ہر چیزیر بوری طرح قادر ہے' اس معرکہ آرائی کی انتہااں پر ہوئی کہ کعبۃ اللہ اور مسجدِ حرام کو ہمیشہ کے لیے بتوں سے پاک كرديا،ان بتول كويامال كرتے ہوئے ارشادفر مايا: "اورآپ كهه ديجئے كه ق (اسلام) آپہنچا،باطل (شرک) گیا گز راہوا،اورواقعی باطل تو زائل ہوجانے والی ہی چیز ہے'۔ پس اللہ کے ہندو!اللہ سے ڈرواوراحتیاط، دوراندیثی اور پختہ عزم کے ساتھ حق وباطل اور اسلام وکفر والحاد، بدعت وسرکشی کے درمیان فیصلہ کن جنگ میں کود پڑنے کے لیے تیار رہو، ہرممکن طریقہ سے اللہ کے دشمنوں سے جہاد کرو، اپنی جان، مال، قلم

(04) اورتمام قو توں کو بروئے کارلاؤ،جس کے جتنابس میں ہے،اس کےمطابق مثق کرے، یا تو دنیوی عزت ونصرت تمهارے قدم چومے گی، یا جام شہادت سے سرفراز ہوجاؤگے،اوراللہ کی رضامندی کے منازل حاصل کرلوگے، بیاللہ عزوجل کا وعدہ ہے، ارشاد ہے:'' بے شک اللہ نے مسلمانوں سے ان کی جانیں اوران کے مال اس قبت یرخرید لیے ہیں کہ جنت ان مسلمانوں کے لیے ہے، وہ اللہ کے راہ میں جنگ کیا کرتے ہیں، سوکبھی دشمنوں کوفتل کرتے ہیں، اور کبھی خودشہید کردیئے جاتے ہیں، اس امریر توریت، انجیل اور قرآن میں سیا وعدہ کیا جاچکا ہے، اور اللہ سے بڑھ کراپنے عہد کا پورا كرنے والاكون موسكتا ہے، سواے مسلمانو! اس سودے يرجوتم نے اللہ سے كيا ہے، اظہارِمسرت کرو،اور بیمعاملہ ہی بڑی کامیابی ہے'۔ الله تبارك وتعالى ہم سب كومل كى تو فيق عطافر مائے ، ( آمين )\_

يرت - ب

بِستمِ اللهِ الرَّحْين الرَّحِيمِ

محرم الحرام

آنُحَمُكُ بِللهِ الَّذِئ هَكَانَالِدِيْنِ الْإِسْلَامِ، وَأَكْرَمَنَابِاتِّبَاعِ خَيْدِ الْأَنْكَامِ، وَشَرَّفَنَامِعَاكُلَّفَنَابِهِ مِنَ الْأَصْكَامِ، أَحْمَلُهُ سُبْعَانَهُ وَتَعَالَى الْأَنْكُوبِ وَشَرَّفُوبِ وَأَشْكُرُهُ وَأَتُوبُ الْفَقَّارُ اللهُ وَحْلَهُ لاَشَرِيْكَ لَهُ وَهُوالسَّتَّارُ الْغَقَّارُ لِللَّاللهُ وَحْلَهُ لاَشَرِيْكَ لَهُ وَهُوالْعَزِيْرُ وَالْاَثَامِ، وَ أَشْهَلُ أَنْ لاَ اللهَ الاَّاللهُ وَحْلَهُ لاَشَرِيْكَ لَهُ وَهُوالْعَزِيْرُ وَالْاَتَامِ، وَ أَشْهَلُ أَنْ لاَ الله الله وَحْلَهُ لاَشَرِيْكَ لَهُ وَهُوالْعَزِيْرُ الْعَلَّمُ، وَأَشْهَلُ أَنْ لاَ الله الله الله وَحْلَهُ السَّافِعُ لِأُمَّتِهِ يَوْمَ الْمَحْشِرِ وَالنَّاسُ قِيَامُ اللهُ هَرَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلَى سَيِّدِينَا هُمَّ لِهُ عَلَى الله وَصَغِيهِ الْبَرَرَةِ الْكِرَامِ.

أَمَّابَعُلُن فَيَاعِبَا دَاللهِ أُوْصِيْكُمْ وَنَفْسِى الْمُلُنِبَةَ بِتَقُوى اللهِ فِي الْجُلالِ وَالْإِكْرَامِ وَاذْكُرُوْ انِعْمَة اللهِ عَلَيْكُمْ حَيْثُ فَشَحَ لَكُمْ فِي الْإَجْلَالِ وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعْمَة الْوُجُودِ وَالْإِفْضَالِ، وَأَمَرَكُمْ أَنْ فِي الْآجَالِ وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعْمَة الْوُجُودِ وَالْإِفْضَالِ، وَأَمَرَكُمْ أَنْ تَتُوبُوا مِنْ سَيِّمَاتِ الْأَعْمَالِ فَقَلْ جَعَلَ اللهُ طُولَ الْعُمُرِ نِعْمَةً لِلَّذِيثَ تَتُوبُوا مِنْ سَيِّمَاتِ الْأَعْمَالِ فَقَلْ جَعَلَ اللهُ طُولَ الْعُمُرِ نِعْمَة لِللّهِ مَلَوْنَ الصَّالِحَاتِ ، وَنِقْمَةً فِي حَتِّ مَنْ يَسْتَرُسِلُ فِي الْمَعَاصِي يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ ، وَنِقْمَةً فِي حَتِّ مَنْ يَسْتَرُسِلُ فِي الْمَعَاصِي يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ ، وَنِقْمَةً فِي النَّعْصِي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِيْنَ وَلَيْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِيْنَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِيْنَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَيْنَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَيْرُ النَّاسِ مَنْ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَعْ مَلِي اللهُ عَنْهُ وَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ عَلَيْهِ وَسَلَمْ عَلَيْهِ وَسَلَمْ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَمْ عَلَيْهِ وَسَلَمُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ عَلَيْهِ وَلَمْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ عَلَيْهِ وَسَلَمْ عَلَيْهِ وَسَلَمْ عَلَيْهِ وَسَلَمْ عَلَيْهِ وَلَمْ عَلَيْهِ وَسَلَمْ عَلَيْهِ وَسَلَمْ عَلَيْهِ وَسَلَمْ عَلَيْهِ وَسَلَمْ عَلَيْهِ وَسَلَمْ عَلَيْهِ وَسَلَمْ عَلَيْهِ وَلَمْ اللّهُ عَلَيْهُ وَالْمُولُولُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَمْ اللّهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ وَالْمُعَلِمُ الللّهُ عَل

\_

چوتھا خطبہ

قَالَ:خِيَارُكُمْ أَطُولُكُمْ أَعْمَارًا، وَأَحْسَنُكُمْ أَعْمَالًا "(٢)

عِبَادَاللهِ، وَإِنَّ النَّبِيِّ الْكَرِيْمَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَلْ أَخْبَرَنَا بِوُجُوْدِ طَائِفَةٍ مِنْ أُمَّتِهِ يُعِبُّهَا اللهُ وَ يُنْعِمُ عَلَيْهِمْ بِنَضَارَةِ الْحَيَاةِ وَ

لَذِيْذِهَاوَعَظِيْمِهَا، فَيَعِيْشُونَ مُكَرَّمِيْنَ مُعَرَّزِيْنَ مُطَاعِنِيْنَ لِنَيْدِهَاوَعَظِيْمِهَا، فَيَعِيْشُونَ مُكَرَّمِيْنَ مُعَوَّدِرَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ:قَالَ لِتَقُوّاهُمْ وَوَرُعِهِمْ، عَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ:قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ: ﴿إِنَّ لِللهِ عِبَادًا يَضِنُ بِهِمْ عَنِ

الْقَتْلِ وَيُطِيْلُ أَعْمَارَهُمْ فِي حُسْنِ الْعَمَلِ، وَيُحْسِنُ أَرْزَاقَهُمْ، وَ يُعْمِيْهِ أَرُوَاحَهُمْ فِي عَافِيَةٍ عَلَى الْفُرُشِ، وَ يُعْمِيْهِمْ مَنَازِلَ الشُّهَدَاءُ (٣) أَيُ أَنَّ اللهَ سُبُحَانَهُ وَ تَعَالَى يُبْعِلُهُمْ عَنْ يُعْطِيهِمْ مَنَازِلَ الشُّهَدَاءُ (٣) أَيُ أَنَّ اللهَ سُبُحَانَهُ وَ تَعَالَى يُبْعِلُهُمْ عَنْ يُعْطِيهِمْ مَنَازِلَ الشُّهَدَاءُ (٣) أَيُ أَنَّ اللهَ سُبُحَانَهُ وَ تَعَالَى يُبْعِلُهُمْ عَنْ

سَبَبِ الْقَتْلِ فَيَحْفَظُ صِحَّتَهُمْ، وَيَقِيهِمْ شَرَّالْمَكَارِةِ وَيَبْسُطُ لَهُمُ الْمَرْزَاقَ تَفَضُّلاً مِنْهُ جَلَّ وَعَلاَ، وَيَقْبِضُ أَرْوَا حَهُمْ فِي أَمْنِ وَاطْمِئْنَانِ

تَتَنَرُّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلِئِكَةُ أَنُ لَا تَخَافُوْ اوَلَا تَحْزَنُوْ اوَيُعْطِيْهِمُ اللهُ اللَّرَجَاتِ السَّامِيةَ فِي الْمُعَلِيْ اللهِ {وَيُبِيِّرُهُمُ السَّامِيةَ فِي الْمُعَاقِدِينَ فِي سَبِيْلِ اللهِ {وَيُبِيَّرُهُمُ

رَبُّهُ مُ بِرَحْمَةٍ مِّنُهُ وَرِضُوَانٍ وَّجَنَّاتٍ لَهُمُ فِيُهَا نَعِيْمٌ مُّقِيْمٌ خَالِدِيْنَ فِيُهَا أَبَدًا إِنَّ اللهَ عِنْلَهُ أَجُرٌ عَظِيْمٌ } - (٣)، فَالرَّجُلُ الَّذِيْ مَنَّ اللهُ فِي

عُمْرِهٖ فَشَغَلَ فِي طَاعَةِ رَبِّهٖ وأَدَّى الْفَرَائِضَ وَصَلَّى النَّوَافِلَ وَعَمِلَ عُمُرِهٖ فَشَغَلَ فِي طَاعَةِ رَبِّهٖ وأَدَّى الْفَرَائِضَ وَصَلَّى النَّوَافِلَ وَعَمِلَ صَالِحًا رَجَاءَ نَيْلِ الْجَنَّةِ فَإِنَّهُ يَفُوقُ صَالِيْقَهُ الَّذِي مُعُوتُ مُجَاهِلًا فِي

سَبِيۡلِ اللهِ،عَنۡ أَبِيۡ هُرَيۡرَةَ رَضِى اللهُ عَنۡهُ قَالَ: كَانَ رَجُلَانِ مِنۡ بَلِي (حَتُّ مِنۡ قُضَاعَةَ) أَسۡلَمَا عِنۡدَرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاسۡتُشُهِ

أَكُلُهُمَا وَأُخِّرَالُآخَرُ سَنَةً قَالَ: طَلْحَةُبْنُ عَبْنِ اللهِ رَضِى اللهُ عَنْهُ فَرَأَيْتُ الْمُؤَخَّرَمِنُهُمَا أُدْخِلَ الْجَنَّةَ قَبْلَ الشَّهِيْنِ، فَتَعَجَّبْتُ لِنَالِكَ فَرَأَيْتُ الْمُؤَنِّ مَنْهُمَا أُدْخِلَ الْجَنَّةَ قَبْلَ الشَّهِيْنِ، فَتَعَجَّبْتُ لِنَالِكَ فَرَأَيْتُ لِنَالِكَ فَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ رَسُولُ فَأَصْبَحْتُ فَنَ كُرْتُ ذَلِكَ لِلنَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَوْ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "أَ لَيْسَ قَلْ صَامَ بَعْلَهُ رَمَضَانَ وَصَلَّى اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "أَ لَيْسَ قَلْ صَامَ بَعْلَهُ رَمَضَانَ وَصَلَّى اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "أَ لَيْسَ قَلْ صَامَ بَعْلَهُ رَمَضَانَ وَصَلَّى سِتَّةَ الرَّفِ رَكْعَةٍ وَكَنَا وَكَنَا وَكَنَا وَكَنَا وَكُنَا وَكُنْ وَعُلَيْكُو وَلَا كُولُولُ وَكُنْ الْعُنْ اللّهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهُ اللّهُ وَصَلّى اللهُ عَلَيْكُولُولُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْكُولُولُ وَلَا لَا عَلَيْكُولُولُ وَلَا لَا عُلَالَا عَلَاكُولُ وَعُنَا وَكُنَا وَكُنَا وَكُنَا وَكُنَا وَكُنْ اللّهُ عَلَيْكُولُولُ وَعُنَا وَكُنْ اللّهُ عَلَيْكُولُولُ وَعُنْ الْعُلَاكُولُولُ وَلَا عُلَاكُولُولُ وَلَا لَا عَلَاكُولُولُ وَلَالْولُولُ وَلَا لَا عُلَالِكُولُولُ وَلَا لَا عَلَيْكُولُ وَلَا عَلَيْكُولُولُ وَلَا اللّهُ عَلَيْكُولُولُ وَلَا لَا عَلَاكُولُولُ اللّهُ عَلَيْكُولُ وَلَا اللّهُ عَلَيْكُولُ اللّهُ عَلَيْكُولُ

وَاعْلَمُوْاعِبَادَاللهِ! اَنَّ اللهَ سُبْعَانَهُ وَتَعَالَى إِذَا أَرَادَ بِعَبْهٍ خَيُرًا يُوفِقُهُ لِعَمَلٍ صَالِحُ قَبْلَ الْمَوْتِ حَتَّى يَرْضَى عَنْهُ جِيْرَانُهُ عَنْ أَنَسٍ رَضِى اللهُ عَنْهُ أَنَّ النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ﴿إِذَا أَرَادَاللهُ بِعَبْهٍ رَضِى اللهُ عَنْهُ أَنَّ النَّهُ عِنْهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: يُوفِقُهُ لِعَمَلِ صَالِحُ قَبْلَ خَيْرًا اللهُ عَنْهُ لَكِهُ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَبْلًا صَالِحُ قَبْلَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَبْلًا صَالِحًا بَيْنَ يَكَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَبْلًا صَالِحًا بَيْنَ يَكَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَبْلًا صَالِحًا بَيْنَ يَكَى اللهُ قَالُوا: مَا عَسَلَهُ يَارَسُولَ اللهِ وَقَالَ: مَنْ حَوْلَهُ صَلَاحًا بَيْنَ يَكَى وَلَكُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَبْلًا صَالِحًا بَيْنَ يَكَى اللهُ وَلَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَنْمُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَنْمُ اللهُ عَنْمُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَنْمُ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلْمُ اللهُ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلْمُ اللهُ الل

فَأَعُوْذُبِاللهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ (مَنْ عَمِلَ صَالِحًامِنْ ذَكَرٍ أَوْ أَنْ فَيُو مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيْوةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمُ أَجْرَهُمُ بَأَحْسَنِ

-C11

مَاكَانُوْايَعْمَلُونَ}(٤)،صَنَقَ اللهُ الْعَظِيْمُ وَأَسْتَغْفِرُ اللهَ لِيُ وَلَكُمْ وَلِسَائِرِ الْمُسْلِمِيْنَ مِنْ كُلِّ ذَنْبٍ فَاسْتَغْفِرُ وَهُ إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيْمُ.

(۱)الترمذي: ۲۲۳-۲۲۹

(۲)احما: ۲۱۱

(٣) الطبراني في الكبير: ١٠٣٤١

(٣)أحمد: ٨٣٨٠ وابويعلى:٨٣٨

(٥)أحمل: ١٢٠٥٥

(٦)حاكم: ٢٥٨

-11,50 (1)

(٤)النحل: ٩

الأطب (۱۲)

بِست إلله الرَّحنِ الرَّحِيمِ محرم الحرام

چوتھا خطبہ

## لمبى عمراور نيك عمل

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين همد، وعلى آله وصعبه اجمعين، امّا بعد!

اللہ کے بندو! میں آپ لوگوں کو اور خود اپنے خطاکار نفس کو اللہ سے ڈرنے کی وصیت کرتا ہوں ، اللہ کی اس نعمت کو یاد کرو کہ مہیں زندگی اور وجود بخشا، تمہیں برائیوں سے تائب ہونے کا حکم دیا ، جونیک عمل کرے ، اس کے حق میں لمبی زندگی اللہ کی ایک عظیم نعمت ہے ، اور معاصی اور نفسانی خواہشات میں غرق فساق کے لیے یہ ایک مصیبت وبلا ہے ، آپ سال قائیہ ہے نے ایک سوال کے جواب میں ارشاد فرمایا: '' بہترین شخص وہ ہے جونیک ہواور کمی عمر پائے ، اور بدترین شخص وہ ہے جو کمی عمر پائے اور اُس برائیوں اور گنا ہول کی نذر کرد ہے' ایک مرتبہ آپ سال قائیہ نے ایک سوال کا جواب برائیوں اور گنا ہول کی نذر کرد ہے' ایک مرتبہ آپ سال قائیہ نے ایک سوال کا جواب ہوں' ایک دوسری روایت میں بہترین افراد وہ ہیں جن کی عمریں کمی اور اعمال نیک ہوں' ایک دوسری روایت میں ہے : ''تم میں بہترین اشخاص طویل العمر ہیں ، جبکہ دراہِ بول ' ایک دوسری روایت میں ہے : ''تم میں بہترین اشخاص طویل العمر ہیں ، جبکہ دراہِ راست پرچلیں' ۔

سامعینِ کرام! آپ سالٹھ آلیہ نے اپنی امت کے ایسے طبقہ ہے ہمیں آگاہ فرمایا ہے کہ جے اللہ تعالیٰ نے دنیوی نعمتوں سے مالامال فرمایا ہے، ان کے تقوی کی وجہ سے بڑے اکرام واعزاز کی زندگی گزارتے ہیں، ارشاد نبوی ہے: ''اللہ کے بعض بندے ایسے ہیں کہ اللہ تعالی ان کی قتل سے حفاظت کرتے ہیں، کمی عمریں اور نیک اعمال کی توفیق مرحت فرماتے ہیں، ان کو بہترین رزق عطافر ماتے ہیں، اور عافیت میں رکھتے توفیق مرحت فرماتے ہیں، ان کو بہترین رزق عطافر ماتے ہیں، اور عافیت میں رکھتے

ہیں،ایے بستروں بران کوعافیت کی موت دے دیتے ہیں،اور (ان تمام راحتوں کے باُوجود ) ان کوشهداء کا مرتبه عنایت فر ماتے ہیں'' یعنی الله تبارک وتعالی ان لوگوں کوقتل کے اساب سے دورر کھتے ہیں،لہذاان کی صحت کی حفاظت فرماتے ہیں،اورخطرات سے دورر کھتے ہیں، اپنے فضل وکرم سے رزق میں کشادگی عطا کرتے اور بڑے امن اوراطمینان کی حالت میں ان کی روح قبض کرتے ہیں ،فرشتے اس بشارت کے ساتھ نازل ہوتے ہیں کہ تمہیں نہ کوئی خوف ہے نہ فم ، اور اللہ تعالی شہیدوں کے یڑوں میں جنت میں ان کواعلی درجات عنایت فرما ئیں گے، نیز ان کواینے رحمت، رضامندی اور ہمیشہ کی نعمت والی جنت کی خوشنجری دینگے، جن میں وہ ابدالآبادر ہا کریں گے، یقینااللہ کے پاس اجرعظیم ہے،لہذاجس شخص کواللہ تعالی لمبی عمرعطا کرے، پھروہ اسے اپنے مولی کی اطاعت میں لگا دے، فرائض ونوافل کی یابندی کرے اور جنت کی اُمید میں نیک اعمال کرتار ہا،تو بیا ہے اس ساتھی ہے بھی بڑھ جائے گا جواللہ کی راہ میں شہید ہوتا ہے۔ حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک قبیلہ کے دوافر اداسلام لائے، پھران میں کا ایک شہید ہو گیا،اور دوسرے کا انتقال ایک سال بعد ہوا،حضرت طلحہ ضی اللّه عنه کہتے ہیں کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ بعد میں انتقال ہونے والا،شہیر سے يہلے جنت ميں داخل ہوا، مجھےاس پر تعجب ہوا، صبح آپ سالٹھا آپہلم کی خدمت میں حاضر ہوکرسارا ماجرا سنایا تو ارشاد فر مایا: کیا اس نے اس شہید کے بعد ایک ماہ کا روزہ نہیں رکھا، اور چھ ہزار رکعت اور اتنی اتنی رکعتیں نماز ادا کی ، یعنی سال بھر کی نمازیں ، پس دونوں میں آسان وز مین کے فاصلہ سے بڑھ کرفرق ہے۔ حاضرین کرام! دیکھو! الله تبارک وتعالی جب کسی بندے کے ساتھ خیر کا ارادہ

پوه مقب (۱۲)

فرماتے ہیں، توموت سے پہلے اسے نیک اعمال کی توفیق عطا کرتے ہیں، یہاں تک کہ اس کے یڑوی اس سے خوش ہوجاتے ہیں، ارشادِ نبوی ہے: ''جب اللہ تعالی کسی

بندے کے ساتھ خیر کاارادہ کرتے ہیں تواہے مل کے راستے پرڈالتے ہیں، یعنی موت

ہے بل نیک اعمال کی توفیق عطا کرتے ہیں' ایک اور حدیث میں ہے کہ جب اللہ تعالی

کسی بندے سے محبت فرماتے ہیں تو وصال سے پہلے اسے نیک اعمال کی تو فیق مرحمت

فرماتے ہیں، یہاں تک کہاس کے پڑوی اس سے خوش وراضی ہوجاتے ہیں۔ یا اللہ! ہمیں زندگی اور زندگی میں آپ کے پیند کے اعمال کی توفیق دے، اور

یں۔ جب تک زندگی ہمارے لیے بہتر ہو،ہمیں زندہ رکھاور جب ہمارے حق میں موت بہتر

ہو،موت دیدے،آمین یاربالعالمین۔

الله تعالی فرماتے ہیں:'' جو شخص نیک کام کرے گا،خواہ وہ مرد ہویا عورت،

بشرطیکہ وہ صاحبِ ایمان ہو، تو اس کو زندگی دیں گے، ایک پاکیز ہ زندگی ، اوران کے

کاموں کا جووہ کیا کرتے تھے، بہترین بدلہ عطافر مائیں گے۔

اللّٰہ تبارک وتعالی ہم سب کوممل کی تو فیق عطا فر مائے ، ( آمین )

يانجوال خطبه

## بِسْمِ اللهِ الرَّحْنِين الرَّحِيْمِ

آلُحَهُ لُهُ اللّهِ الَّذِي يَغْفِرُ ذُنُوبَ عِبَادِةِ وَهُوَالْغَفُورُ الرَّحَيُمُ، وَأَشْهَلُ أَنْ لَاللّهِ اللّهِ وَحْلَهُ لَاشَرِيْكَ لَهُ اللّطِيْفُ الْخَبِيْرُ، وَهُوَ الْفَهَارُ وَعَنَا لُهُ اللّهِ يَكُ اللّهُ وَحَلَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ اللّطِيْفُ الْخَبِيْرُ، وَهُو الْقَهَّارُ وَعَنَا لُهُ أَلِيهُ وَرَسُولُ النّبِيُّ الْكَرِيْمُ الْقَهَّارُ وَعَنَا لُهُ أَلِيهُ وَمَنْ اللّهُ مَّ صَلّ وَسَلّمْ عَلَى سَيّدِينَا هُحَمَّيْ وَعَلَى آلِهِ وَصَعْبِهِ الرّوفُ الرّحِيْمُ اللّهُ مَّ صَلّ وَسَلّمْ عَلَى سَيّدِينَا هُحَمَّيْ وَعَلَى آلِهِ وَصَعْبِهِ الرَّوفُ الرّحِيْمُ اللّهُ مَّ صَلّ وَسَلّمْ عَلَى سَيّدِينَا هُحَمَّيْ وَعَلَى آلِهِ وَصَعْبِهِ أَعْمَى اللّهُ وَمَعْلَى اللّهُ وَعَلَى اللّهُ وَالْمُ اللّهُ اللّهُ وَسَلّمَ عَلَى سَيّدِينَا هُحَمَّيْ وَعَلَى آلِهِ وَصَعْبِهِ أَعْمَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْنَ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ

أَمَّا بَعُكُ! فَيَاعِبَا دَاللهِ! أُوْصِيْكُمْ وَنَفْسِي الْمُنْ نِبَةَ بِتَقْوَى اللهِ وَاعْلَمُوْاعِبَا دَاللهِ! أَنَّ أَحَدَالصَّحَابَةِ أَبَارَ زِيْنِ الْعُقَيْلِي قَالَ: أَتَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى، اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ يَارَسُولَ اللهِ!مَا الْإِيْمَانُ ؟قَالَ: أَنْ تَشْهَدَ أَنْ لَّا اللهَ الرَّاللهُ وَحْدَاهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ وَتَشْهَدَ أَنَّ مُحَبَّدًا عَبْدُهُ وَ رَسُولُهُ وَأَنْ يَكُونَ اللهُ وَرَسُولُهُ أَحَبَّ اِلَيْكَ مِتَاسِوَاهُمَا، وَأَنْ تُحْرَقَ بِالنَّارِ أَحَبَّ إِلَيْكَ مِنْ أَنْ تُشْرِكَ بِاللهِ وَأَنْ تُحِبَّ غَيْرَ ذِيْ نَسَبِ لَا تُحِبُّهُ اِلاَّ يلُّهِ عَزَّوَجَلُّ، فَإِذَا كُنْتَ كَذَالِكَ فَقَلُ دَخَلَ الْإِيْمَانُ فِي قَلْبِكَ كَمَادَخَلَ حُبُّ الْمَاء لِلظَّمَآنِ فِي الْيَوْمِ الْقَائِظِ قُلْتُ: يَارَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَيْفَ لِي بِأَنْ أَعْلَمَ أَنِّي مُؤْمِنٌ ؟قَالَ مَامِنُ أُمَّتِي أُوْهٰنِهِ الْأُمَّةِ عَبُلَّ يَعْمَلُ حَسَنَةً فَيَعْلَمُ أَنَّهَا حَسَنَةٌ وَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ جَازِيْهِ مِهَا خَيْرًا، وَ لاَيَعْمَلُ سَيْئَةً فَيَعْلَمُ أَنَّهَا سَيِّئَةٌ وَاسْتَغْفَرَاللَّهَ عَزَّوَجَلَّ مِنْهَا وَيَعْلَمُ أَنَّهُ لاَ يَغْفِرُ إلاَّ هُو إلاَّ وَهُو مُؤْمِنٌ "(١) عِبَادَ اللهِ! هٰنَا مِصْنَاقُ قَوْلِ اللهِ سُبُحَانَهُ وَ تَعَالَى {وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ ذَكُرُوا اللهَ فَاسْتَغْفَرُوا لِنُ نُوْمِهُ وَ مَنْ يَغْفِرُ اللهُ وَلَمْ يُصِرُّ وَاعَلَى مَافَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ مَنْ يَغْفِرُ اللهُ وَلَمْ يُصِرُّ وَاعَلَى مَافَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ مَنْ يَغْلَمُونَ أَوْلِيكَ جَزَاؤُهُمْ مَغْفِرَةٌ مِنْ رَبِّهِمْ وَجَنَّاتٌ تَجْرِي مِنْ تَخْتِهَا الْأَنْهَارُ فَالِينِينَ فِيهَا وَنِعْمَ أَجُرُ الْعَامِلِيْنَ (٢)

وَاعْلَمُوْاعِبَادَاللهِ!أَنَّ سَيِّلَاالنَّبِيَّ الْكَرِيْمَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ رَوُّفُ بِأُمَّةٍ يُرَغِّبُ فِي التَّوْبَةِ ابْتِغَاءَ نَيْلِ ثَوَابِ اللهِ تَعَالى، وَلِنَا كَانَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُرِيْدُ الْإِسْرَاعَ إِلَى الْإِنَا بَةِ إِلَى اللهِ تَعَالى، وَ تَجُدِيْدِ التَّوْبَةِ، وَعَدَمِ التَّسُويُ فِي فِي فِي الصَّالِحَاتِ خَشِيَّةَ الْإِحْتِضَارِ .

عَنْ جَابِرٍ رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: "مِنْ سَعَادَةِ الْبَرْءِأَنْ يُّطَوَّلَ عُمْرُهُ وَيَرْزُقَهُ اللهُ الْإِنَابَة "وَسَلَّمَ يَقُولُ: "مِنْ سَعَادَةِ الْبَرْءِأَنْ يُّطَوَّلَ عُمْرُهُ وَيَرْزُقَهُ اللهُ الْإِنَابَة "(٣) أَيُ أَلَوُّ جُوعً إِلَى اللهِ تَعَالَى بِالتَّوْبَةِ وَإِخْلاَصِ الْعَبَلِ قَالَ تَعَالَى: (٣) أَيُ أَلوُّ جُوعً إِلَى اللهِ تَعَالَى بِالتَّوْبَةِ وَإِخْلاَصِ الْعَبَلِ قَالَ تَعَالَى: {وَأَنِيْبُو اللهُ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيكُمُ الْعَذَابُ ثُمَّ لاَ تُنْصَرُونَ } ـ (٣)

فَاللهُ سُبُحَانَهُ وَتَعَالَى يُحِبُّ الَّذِيْنَ يَنْكَ مُوْنَ عَلَى جَرِيُرَةِ هِمْ وَ يَنُكُمُّوْنَ أَنْفُسَهُمْ عَلَى تَقْصِيْرِهَا، وَيُكَثِّرُوْنَ الْتَضَرُّ عَ إِلَى اللهِ عَزَّوجَلَّ يَنُمُّوْنَ أَنْفُسَهُمْ عَلَى تَقْصِيْرِهَا، وَيُكَثِّرُوْنَ الْتَضَرُّ عَ إِلَى اللهِ عَزَّوجَلَّ بِالْغُفْرَانِ، وَطَلَبِ الرِّضُوَانِ وَالْعَفُو عَمَّاا قُتَرَفُوهُ .

عَنَ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِى اللهُ عَنْهُ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: إِنَّ عَبْلًا أَصَابَ ذَنْبًا فَقَالَ: يَارَبِّ إِنِّي أَذْنَبْتُ ذَنْبًا

عِبَادَالله! وَهٰنَا الْحَوِيْثُ النَّبَوِئُ يَكُ لُّ عَلَى عَظِيْمِ فَائِكَةِ الْإِسْتِغْفَارِ، وَكَثَرَةِ فَضُلِ اللهِ وَسَعَةِ رَحْمَتِهِ، وَحِلْمِهِ وَكَرَمِهِ، لكِنَّ الْإِسْتِغْفَارَ هُوَالَّذِئُ يُثْبِتُ مَعْنَاهُ فِي الْقَلْبِ مُقَارِئًا لِلِّسَانِ هٰنَاالْاِسْتِغْفَارَ هُوَالَّذِئُ يُثْبِتُ مَعْنَاهُ فِي الْقَلْبِ مُقَارِئًا لِلِّسَانِ لِتَحُلَّ بِهِ عُقْلَةُ الْإِصْرِارِ وَيَحْصُلُ مَعَهُ النَّكَ مُ وَيَشْهَلُ لَهُ حَدِيْتُ النَّبِيِّ لِتَحُلَّ بِهِ عُقْلَةُ الْإِصْرِارِ وَيَحْصُلُ مَعَهُ النَّكَ مُ وَيَشْهَلُ لَهُ حَدِيْتُ النَّبِيِّ لِتَحْلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ﴿ خِيَارُكُمْ كُلُّ مُفْتِنِ تَوَّابِ ﴿ (٢)

وَ يَقُولُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: كُلُّ ابْنِ آَدَمَ خَطَّاءٌ وَخَيْرُ الْحَطَّاءِ وَخَيْرُ الْحَيْنَ التَّوْابُونَ (4) أَيُ الَّذِي يَتَكَرَّرُمِنْهُ النَّانْبُ وَالتَّوْبَةُ فَكُلَّمَا وَقَعَ فِي النَّانْبِ عَادَ إِلَى التَّوْبَةِ "لاَمَنْ قَالَ أَسْتَغُفِرُ اللهَ بِلِسَانِهِ وَقَلْبُهُ مُصِرًّ عَلَى الْبَعْصِيةِ فَهُوَ مُسْتَهُز ءُبِرَ " هِ .

فَأَعُوۡذُبِاللّٰهِ مِنَ الشَّيۡطَانِ الرَّجِيۡمِ { يَاأَيُّهَاالَّذِيْنَ امَنُوُا تُوۡبُوۡالِكَاللّٰذِيْنَ امَنُوُا تُوۡبُوُالِكَاللّٰهِ تَوۡبُلَةً نَصُوۡحًا } (^)

| عرماعرام | )——(1A)——( | پانچوان خطبه |
|----------|------------|--------------|
|          |            |              |

بَارَكَ اللهُ لِى وَلَكُمْ فِى الْقُرُآنِ الْعَظِيْمِ وَنَفَعَنِى وَاتَّاكُمْ بِمَا فِيهِ مِنَ الْآيَاتِ وَالنِّ كُرِ الْحَكِيْمِ، أَقُولُ قَوْلِى هٰذَا وَ أَسْتَغْفِرُ اللهَ لِى فِيهِ مِنَ الْآيَاتِ وَالنِّ كُرِ الْحَكِيْمِ، أَقُولُ قَوْلِى هٰذَا وَ أَسْتَغْفِرُ اللهَ لِى وَيُهُ وَلَيْ اللهَ عَلَى اللهُ هُوَ الْعَفُورُ الرَّحِيمُ.

- (۱) احمل:۱۹۲۳۹
- (٢) العمران: ١٣٥
- (٣)مستدرك للحاكم: ٢٠٠٢
  - (٣)الزمر:٥٨
  - (۵)أحمل: ۲۹۰۳۵
  - (٢)البزار: ٥٠٠
- (٤) الترمنى: ٢٣٩٩ وابن مأجة: ٣٢٥١
  - (^)التحريم: ٨

بِسهِ اللهِ الرَّحْيِن الرَّحِيثِ مِ محرم الحرام

بإنجوال خطبه

#### توبهواستغفار

الحمدالله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين همد، وعلى آله وصعبه اجمعين، امّا بعد!

برادرانِ اسلام! میں تہہیں اور میرے گہنگا رنفس کو تقوی کی وصیت کرتا ہوں، دیکھئے! حضرت ابور زین عُقبلی رضی اللہ عنہ نے ایک مرتبہ حضور صلّ اللّٰہ سے بوچھا: یارسول اللّٰہ! ایمان کیا ہے؟ فرمایا: ''اس بات کی گواہی دینا کہ اللّٰہ کے سواکوئی معبود نہیں، وہ تنہاہے، اس کاکوئی شریک نہیں، اور محمد صلّ اللّٰہ اللّٰہ کے بندہ اور رسول ہیں، اور

الله اوراس کے رسول تمہار سے نز دیک دیگرتمام مخلوق کے مقابلہ میں محبوب تر ہوں، اور آگ میں جلایا جانا شرک کے مقابلہ میں محبوب تر ہو، اور کسی گھٹیا نسب والے سے صرف اللہ کی خاطر محبت کرنا، اگرتمہاری میر کیفیت ہوگئ توسمجھ لو کہ ایمان تمہارے دل میں داخل

ہو چکا، حبیسا کہ سخت گرمی کے ایام میں پیاسے شخص میں پانی کی محبت داخل ہوتی ہے''

انہوں نے پوچھا کہ مجھے یہ کیسے پتہ چلے گا کہ میں مؤمن ہوں؟ توفر مایا: میری امت کا جو بھی فرد کوئی نیکی کرے اور اُسے نیکی سمجھے اور یہ یقین ہو کہ اللہ تعالی اس پراسے بہترین جزادیں گے، اور کوئی بھی برائی کرے تو اسے برائی سمجھے اور اللہ تعالی سے اس سے

استغفار کرے، اور اسے یقین ہو کہ صرف اللہ تعالی ہی گناہ معاف کر سکتے ہیں، تو ضرور

وه مؤمن ہے'۔

سامعین! بیاس فرمانِ الهی کے مصداق ہے: اورایسے لوگ کہ جب کوئی ایسا کام کرگز رتے ہیں، جس میں زیادتی ہویا اپنے ذات پر نقصان اٹھاتے ہیں تو اللہ تعالی کو يا چران طب

یا دکر لیتے ہیں، پھراینے گناہوں کی معافی جانبے لگتے ہیں اوراللہ تعالی کے سوااور ہے کون جو گناہوں کو بخشا ہواور وہ لوگ اینے فعل پراصرار نہیں کرتے اور وہ جانتے ہیں ان لوگوں کی جزا و بخشش ہے ان کے رب کی طرف سے اور ایسے باغ ہیں کہ ان کے نیچے سے نہریں چلتی ہونگی ، ان میں وہ ہمیشہ رہنے والے ہوئگے ، اور اچھاحق الحذمت ہےان کام کرنے والوں کا۔ سامعین کرام، دیکھئے! سرورِ کا ئنات سالنٹائلیٹم اپنی امت پر بڑے شفق ہیں، امت اللّٰدتعالی کے ثواب سےمستفید ہوسکے،اس مقصد سے اُسے تو یہ کی ترغیب دیتے ہیں،حضور صلی ٹھائیلم اللہ کی طرف جلداز جلد رجوع ہونا اور توبہ کی تجدید پیند فرماتے تھے، نيك اعمال ميں ٹال مٹول آپ سائٹھ آپیلم کو پیندنہ تھا، پیتنہیں کب موت گلے لگ جائے، حضور صابِنْ اللهِ نِيرِ نِيرَ عَلَى اللهِ عَلَى عَلَى عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى الله عَلَى الر انابت ورجوع کی توفیق ملے''یعنی کو تاہیوں 'سے تو بہ کر کے مخلصانیمل میں لگ جائے ، ارشادِ باری ہے: ''اورتم اینے رب کی طرف رجوع کرو (اسلام قبول کرنے میں )اس کی فرما نبرداری کرو قبل اس کے کہتم پرعذابِ اللی واقع ہونے لگے (اور پھراس وقت کسی کی طرف سے ) تمہاری کوئی مدد نہ کی جاوے'' پس جوافراداینے گناہوں پر نادم

ویشیمان ہوتے ہیں، کوتا ہیوں پراپنے نفس کو ملامت کرتے ہیں، اور اللہ سے مغفرت ورضامندی اور عفو درگزر کے لیے گڑ گڑا کر دُعا کرتے ہیں، ایسے لوگوں کو اللہ تعالی پسند فرماتے ہیں، آیسے سالٹھ آئی ہی نے فرمایا: ''ایک بندہ نے گناہ کا ارتکاب کیا تو کہنے لگا: اے

میرے رب! میں نے گناہ کیا،بس تو مجھے بخش دے، تواس کے متعلق اس کے رب نے

فر ما یا کہ بندہ جانتا ہے کہ اس کا ایک رب ہے جو گناہ معاف کرتا ہے اور اس پر گرفت

کرتا ہے، لہذااسے بخش دیا، پھر کچھ مدت کے بعد دوسرا گناہ اس سے سرز دہواتو کہنے لگا: اے میرے رب! میں نے ایک اور گناہ کیا، بس تواسے بخش دے، اس کے رب

نے فرمایا: میرے بندہ کومعلوم ہے کہاں کا ایک رب ہے جو گناہ معاف کرتااوراس پر

ا پنے بندہ کی مغفرت کردی، پس وہ جو چاہے کر ہے یعنی اللہ تعالی نے اپنے فضل وکرم سے اس کے گنا ہوں کومعاف کیا، حدیث کا منشا بظاہر بیر معلوم ہوتا ہے کہ جب بھی گناہ

ہواور سیچے دل سے اُس پر نادم وتا ئب ہوکر مغفرت کی دُعا کرے تو وہ گناہ معاف .

سامعینِ کرام! مذکورہ بالا حدیث استغفار کے عظیم فائدہ اور اللہ تعالی کے بے انتہافضل وکرم اور وسیع رحمت پر دلالت کررہی ہے، لیکن استغفار ایسا پختہ ہو کہ اس کا

مفہوم دل پر ثبت ہوجائے اور دل بھی زبان کا ساتھ دے تا کہ اصرار سے باز آ جائے

اورندامت حاصل ہو،آپ سالی آیہ کا فرمان ہے:''تم میں بہترین وہ ہے جوتو بہرنے والا گہنگار ہو'' نیز فرمایا:''ہرآ دم زادہ گنا ہوں کا پتلا ہے اور بہترین گنهگار وہ ہے جو

عوب تو بہ کرے' یعنی جب گناہ کا صدور ہو، دل متنبہ ہوجائے اور تو بہوا ستغفار میں لگ

جائے، ورنہ زبان سے تواست خفر الله پڑھے، کین دل گناه پر جما ہوا ہوتو سے خص الله

تعالی سے (نعوذ باللہ) مذاق کررہا ہے،خود نبی کریم سل اللہ اللہ فرمارہے ہیں:'' گناہ پر برقر اررہتے ہوئے استغفار کرنے والا اپنے رب سے استہزاء کررہا ہے'' ارشاد باری

ہے:''اے ایمان والو! تم اللہ کے سامنے سچی خالص تو بہ کرؤ'۔

یا اللہ! ہم تمام معاصی اور گناہوں سے تیری بارگاہ میں توبہ واستغفار کرتے ہیں، یقینا توتواب،رحیم اورغفور ہے۔ الله تبارك وتعالى ہم سب كوممل كى تو فيق عطا فر مائے، ( آمين )

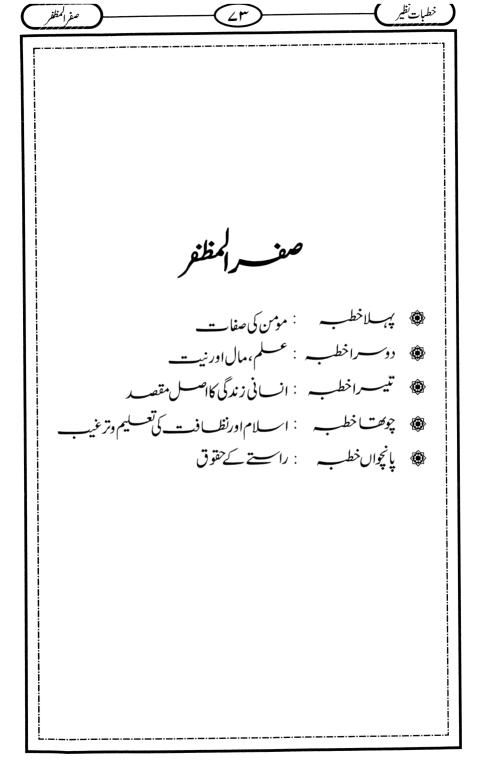

بېلاخطبى — (مفرالمظفر

بہلاخطیہ

## بِسِهِ اللهِ الرَّحْيِن الرَّحِيْمِ صفر المنظفر

الْحَهُلُ لِلهِ الَّذِي يُوقِقُ مَن يَّشَاءُ لِطَاعَتِهِ، وَيَهْدِيْ مَن يُّرِيُلُ لِعِبَاكِتِهِ، سُجُانَهُ يُقَرِّبُ اللهِ أَهْلَ هَبَّتِهِ، وَأَشْهَلُ أَن لَّا اللهَ اللهُ اللهُ وَحَدَهُ لَا شَبُكَانَهُ يُقَرِّبُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ وَحَدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ، وَأَشُهَلُ أَنَّ سَيِّكَنَا وَ نَبِيَّنَا هُحَبَّلًا عَبُلُهُ وَرَسُولُهُ، وَحَدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ، وَأَشُهَلُ أَنَّ سَيِّدِنَا هُحَبَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ الَّذِينَ آمَنُوا اللهُ مَل اللهِ وَأَصْحَابِهِ الَّذِينَ آمَنُوا اللهُ مَل اللهِ وَأَصْحَابِهِ اللهِ فَي سِرِّهِمُ اللهِ وَأَصْحَابِهِ اللهِ فَي سِرِّهِمُ اللهُ عَنْهُمُ اللهُ عَنْهُمُ أَجْمَعِيْنَ. وَمَلَ قُوا فِي اِيمَانِهُمُ اللهُ عَنْهُمُ أَجْمَعِيْنَ.

أَمَّا بَعْلُ: فَاتَّقُو اللهَ عِبَادَ اللهِ! وَتَكَبَّرُوْا فِي مَا قَالَ اللهُ تَعَالَى فِي كِتَابِهِ الْمَجِيْدِ { إِثَمَا اللهُ وَمِئُونَ الَّذِيْنَ إِذَا ذُكِرَ اللهُ وَجِلِتُ قُلُوبُهُمُ كِتَابِهِ الْمَجِيْدِ { إِثَمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِيْنَ إِذَا ذُكِرَ اللهُ وَجِلِتُ قُلُونَ الَّذِيْنَ وَإِذَا تُلِيتُ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتُهُمْ إِيمَانًا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكُّلُونَ الَّذِيْنَ وَإِذَا تُلِيتُ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتُهُمْ أِيمُونَ الْمُؤْمِنُونَ يُقِينُهُونَ الصَّلُوةَ وَمِنَا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، أُولِيْكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ كَوِيمًا وَرَقْنَاهُمْ وَمَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمً }.

(۱) عِبَادَ الله! إِنَّهُ سُبُحَانَهُ وَتَعَالَى خَتَمَ هٰنِهِ الْآيَةَ بَوَصْفِ الْمُؤْمِنِ الْحَقِّ بِوَصْفَيْنِ: أَحَلُهُمَا صِلَةُ الْعَبْدِ بِاللهِ، وَالثَّانِي صِلَةُ الْعَبْدِ بِاللهِ، وَالثَّانِي صِلَةُ الْعَبْدِ الْمُؤْمِنِ الْحَقِّ بِوَصْفَيْنِ: أَحَلُهُمَا صِلَةُ الصَّلُوةِ فِي خُشُوعٍ وَكَمَالٍ بِأَنْ بِالْمُجْتَبِعِ: أَمَّا الْأَوَّلُ: فَهُو إِ قَامَةُ الصَّلُوةِ فِي خُشُوعٍ وَكَمَالٍ بِأَنْ يُلِمُجْتَبِعِ: أَمَّا الْأَوَّلُ: فَهُو إِ قَامَةُ الصَّلُوةِ فِي خُشُوعٍ وَكَمَالٍ بِأَنْ يَتُواظِبَ عَلَى هٰذِهِ الشَّعِيْرَةِ مِنْ غَيْرِ مَلَلٍ، وَأَن يُّحِبَّ أَدَاءَ هَا كَحُبِّهِ يُواظِبَ عَلَى هٰذِهِ الشَّعِيْرَةِ مِنْ غَيْرِ مَلَلٍ، وَأَن يُّحِبَّ أَدَاءَ هَا كُحُبِّهِ لِلطَّعَامِ وَالشَّرَابِ وَأَن يَّتَشَوَّقَ النَّهَا تَشَوُّقَ الظَّمَانِ لِلْمَاء ، فَإِنَّ لِللَّعَامِ وَالشَّرَابِ وَأَن يَّتَشَوَّقَ النَّهَا تَشُوُّقَ الظَّمَانِ لِلْمَاء ، فَإِنَّ لِلْهُمَالَ فِيهَا وَلِيْلُ الرِّيْمَاقِ، وَالْمُواظَبَةَ عَلَى أَدَاءُهَا وَلِيْلُ الْإِيْمَانِ اللهِ هَمَالَ فِيهَا وَلِيْلُ الرِّيْفَاقِ، وَالْمُواظَبَةَ عَلَى أَدَاءُهَا وَلِيْلُ الْإِيْمَانِ الْمُعَالَ فِيهُا وَلِيْلُ الرِّيْفَاقِ، وَالْمُواظَبَةَ عَلَى أَدَاءُهَا وَلِيلُ الْإِيمَانَ هُوا لَالْمُعَالَ فِيهَا وَلِيلُ الرِّيْفَاقِ، وَالْمُواظَبَةَ عَلَى أَدَاءُهَا وَلِيكُ الْإِيمَانَ فِيهِ الشَّوْلَ التِيقَاقِ، وَالْمُؤَاظَبَةَ عَلَى أَدَاءُهَا وَلِيلُ الرَّيْمَالُ فَيْهَا وَلِيلُ التَّهُ عَلَى الْمُؤَاظِلِهُ الْمُؤَاظِلِهِ اللْعَلَى الْمُؤَاظِلِهُ الْمُؤْلِقِيلُ الْمِثَالُ فَيْهَا وَلِيلُ الْمَثَالِ فَيْهَا وَلِيلُوالْمُؤَاظِلِهُ الْمُؤْلِولِهُ الْمُؤْلِقَاقِ الْمُؤْلِقِ فَلَا مُؤْلِهِ السَّعِلَ الْمُؤْلِقِ السَّعِيلُ الْمُؤْلِقِ الْمِثَلِ الْمُؤْلِقِ الْمُؤْلِقِ الْمُؤْلِقِ الْمُؤْلِقِ الْمُؤْلِقِ الْمُؤْلِقَ الْمُؤْلِقِ الْمَالِقُ فَا السَّالِقِ الْمُؤْلِقِ الْمُؤْلِقِ الْمُؤْلِقِ الْمُؤْلِقِ الْمُؤْلِقِ الْمَؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْ

فَعَيْبٌ بِالْمُؤْمِنِ أَنْ يُّفُرِطَ فِي هٰذِهِ الصِّلَةِ، وَتَرْ كُهَا ذَنْبٌ كَبِيْرٌ فَالْفَرْقُ بَيْنَ الْمُسْلِمِ وَالْكَافِرِ تَرُكُ الصَّلُوةِ، وَمَنْ تَرَكَهَا فَقَلُ كَفَرَ، وَكَانَ الرَّسُولَ صلى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَمَّ يُقُولُ: ﴿ٱللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ تَمَامَر الُوْضُوءِ، وَتَمَامَ الصَّلُوةِ، وَتَمَامَرِ ضُوَانِكَ، وَتَمَامَ مَغْفِرَتِكَ (٢) أَمَّا الْوَصْفُ الثَّانِي: الَّذِي يَصِلُ الْعَبْلُ بِالْمُجْتَبِعِ فَهُوَ الْإِنْفَاقُ عَلَى عِبَادِاللهِ، وَالتَّصَدُّقُ عَلَى الْفُقَرَاءُ وَالدَّعْوَةُ إِلَى إِطْعَامِ الْمَسَاكِيْنِ، وَالتَّيْسِيْرُعَلَى الْمُعْسِرِيْنَ، فَإِنَّ إِطْعَامَرِ الطَّعَامِ، وَإِيْتَاءَ الزَّكَاقِ، وَالنَّفَقَةَ عَلَى الْمُحْتَاجِيْنَ مِنْ أَسْلِي آيَاتِ الْمُؤْمِنِ الْحَقّ، فَإِذَا رَأَيْتُمُ مُؤْمِنًا يُصَلِّي كَثِيْرًا، وَيَنْ كُرُ اللَّهَ طَوِيْلًا، وَلكِنَّهُ بَخِيْلٌ وَمُمْسِكٌ، يَجُوْعُ الْفَقِيْرُ بِجِوَادِةِ، وَلَا يَحِنُّ إِلَيْهِ، وَيَرَى الْأَرْمَلَةَ الْفَقِيْرَةَ، وَيُعْرِضَ عَهُمَا، فَاعْلَمُوا أَنَّهُ لَيْسَمُؤُمِنًا حَقًّا، مِصْدَاقُ ذَالِكَ قَوْلُ الرَّسُولِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَّد : "مَاآمَنَ بِي مَنْ بَاتَ شَبْعَانَ وَجَارُهُ جَائِعٌ " (٣) فَمَنْ اتَّصَفَ بِتِلْكَ الصِّفَاتِ كَانَ مُؤْمِنًا حَقًّا، فَلَهُ أَجُرُهُ عِنْدَ رَبِّهِ، وَلَهُ مَغْفِرَةٌ وَّرِزْقٌ كَرِيْمٌ، وَلَهُ دَرَجَاتٌ عَالِيَاتٌ، فِي جَنَّةٍ عَرْضُهَا الْأَرْضُ وَالسَّهَاوَاتِ.

فَاتَّقُواللهَ أَيُّهَا الْمُسْلِمُونَ! وَفِي الْحَدِيْثِ عَنِ الْحَارِثِ بَنِ مَالِكٍ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ الرَّسُولَ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَّ مَرَّ بِهِ وَقَالَ لَهُ: كَيْفَ أَصْبَحْتَ يَا حَارِثَةُ ؟ قَالَ أَصْبَحْتُ مُؤْمِنًا، قَالَ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَم: "أُنْظُرُمَا تَقُولُ فَإِنَّ لِكُلِّ حَقِّ حَقِيْقَةً، فَمَا حَقِيْقَةُ إِيْمَا نِكَ" قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ! أَظْمَأْتُ نَهَارِي، وَأَسْهَرْتُ لَيْلِي، وَكَأَيِّي أَنْظُرُ إلى عَرْشِ الرَّحْن بَارِزًا وَإِلَى أَهْلِ الْجَنَّةِ يَتَزَا وَرُونَ، وَإِلَى أَهْلِ النَّارِ وَهُمْ يَتَضاغُونَ، فَقَالَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَبْصَرْتَ يَاحَارِثَةُ: فَالْزَمْ (٣)

وَقِيْلَ لِسَيِّدِ نَا الْإِمَامِ الشَّافَعِيِّ رَحِمَهُ اللهُ: كَيْفَ أَصْبَحْتَ؟ قَالَ: أَصْبَحْتُ تَطْلُبُنِي ثَمَانِيةٌ، اللهُ تَعَالى بِالْفَرْضِ، وَرَسُولُهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالسُّنَّةِ، وَالدَّهُرُ بِحُرُ وُفِهِ، وَالْعِيَالُ بِقُوْتِهِمْ، وَالْحَفَظَةُ بِمَا يَنْطَلِقُ بِعِلِسَانِيْ، وَالشَّيْطَانُ بِالْمَعَاصِيْ، وَالنَّفْسُ بِالشَّهَوَاتِ، وَمَلَكُ الْمَوْتِ بِقَبْضِ رُوْجِي.

أَعُوۡذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ { وَٱقِيْمُو االصَّلُوةَ وَٱتُو االزَّكَاةَ وَ اَقُرضُوا اللهَ قَرْضًا حَسَنًا وَمَا تُقَدِّمُوْا لِإِنْفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ تَجِكُونُهُ عِنْكَ اللهِ هُوَ خَيْرًا وَّآعْظَمَ آجُرًا وَاسْتَغْفِرُوا اللهَ إِنَّ اللهَ غَفُورٌ رَجِيُمٌ }(۵)

بَارَكَ اللَّهُ لِي وَلَكُمْ فِي الْقُرْآنِ الْعَظِيْمِ وَنَفَعَنِيَ وَإِيَّا كُمْ مِمَا فِيْهِ مِنَ الْآيَاتِ وَالنِّ كُرِ الْحَكِيْمِ ، أَقُولُ قَوْلِيُ هٰذَا ، وَ أَسْتَغُفِرُا لِلَّهَ لِي وَلَكُمْ وَ لِسَائِرِ الْمُسْلِمِيْنَ مِنْ كُلِّ ذَنْبِ فَاسْتَغْفِرُوْهُ إِنَّهُ هُوَالْغَفُورُ الرَّحِيْمُ.

(٣)معجم الكبير:٥١ (۲)مسنارث: <sup>۸</sup>۵-۹۵ (١)الأنفال:٢-٣

(٥)الهزمل: ٢٠ (۳)مسنىعبى الرزاق: ۲۰۱۱

يهلاخطيه

صفرالم

صفرالمظفر

# مؤمن كي صفات

بسئمالله الرَّحْيِن الرَّحِيْمِ

الحمد للهرب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين همد، وعلى آله وصحبه اجمعين، اما بعد

سامعینِ کرام! اللہ تعالی سے ڈرتے رہو، اور قرآنِ کریم کی اس آیت میں غوروفکر کرو،ارشاد ہے: ایمان والے توبس ایسے ہوتے ہیں کہ جب اللہ تعالی کا ذکر آتا ہے۔ توان کے قلوب ڈرجاتے ہیں اور جب اللہ کی آیتیں ان کو پڑھ کرسنائی جاتی ہیں تووہ آیتیں ان کے ایمان کو اور زیادہ کردیتی ہیں اور وہ لوگ اینے رب پر توکل کرتے ہیں آتییں ان کے ایمان کو اور زیادہ کردیتی ہیں اور وہ لوگ اینے رب پر توکل کرتے ہیں

جو نماز کی پابندی کرتے ہیں، اور ہم نے جو کچھ دیا ہے وہ اس میں سے خرچ کرتے

سامعین! اللہ تعالی نے اس آیت کے آخر میں ایک حقیقی مؤمن کے دو وصف بیان کئے، ایک کا تعلق براور است اللہ تعالی سے ہے اور دوسرا معاشرہ سے متعلق ہے، پہلی صفت خشوع وخضوع اور کمال کے ساتھ نماز کی ادائیگی و پابندی ہے، یعنی بلاکسی اُکتاب و بار کے خوش دلی کے ساتھ اُسے پابندی کے ساتھ انجام دیتارہے، نماز کی ادائیگی کھانے بینے کی طرح محبوب ہو، نماز کا ایسا شوق ساجائے جیسے ایک پیاسے کو یانی ادائیگی کھانے بینے کی طرح محبوب ہو، نماز کا ایسا شوق ساجائے جیسے ایک پیاسے کو یانی

کا شوق ہوتا ہے، کیونکہ نماز میں کوتاہی ولا پرواہی نفاق کی دلیل ہے اور اس کی سیجے پابندی ایمان کی دلیل ہے، لہذا اللہ تعالی سے جوڑنے والی اس عبادت میں کوتاہی کرنا برٹ سے عیب کی بات ہے، نماز کو چھوڑ دینا بہت بڑا گناہ ہے، ایک مسلمان اور کا فر کے

درمیان فرق نماز کا حچوڑ دینا ہے،جس نے نماز حچوڑ دی توسمجھو کہ وہ کا فرہو گیا، آپ

پېلانطب (۸۸)

صلی ایس و کا کرتے: ''اللہ! میں آپ سے بوری وضو، بوری نماز، آپ کی بوری مواثن ایس کی بوری مواثن اللہ اسلام اللہ کی معاشرہ رضامندی اور آپ کی معفرت کا سوال کرتا ہوں، دوسری صفت جو بندہ کو اپنے معاشرہ سے جوڑنے والی ہے وہ اللہ کے رزق میں سے اللہ کی راہ میں خرج کرنا ہے، یعنی اللہ

کے بندوں پرخرج کرنا،غریبوں کوصدقہ دینا، سکین کو کھلانے کی فکر کرنا اور تنگدستوں کے ساتھ سہولت ونرمی کا برتا وکرنا، کیونکہ دوسروں کو کھلانا، زکا قادا کرنا اور مختاجوں کی فکر کرنا حقیقی مؤمن کی ایک اعلی اور نمایاں علامت ہے، اگرتم کسی مسلمان کو بکثرت نماز

وذ کرمیں مشغول دیکھو،لیکن وہ بخیل اور مال روک کرر کھنے والا ہو،اس کا پڑوسی بھوکا ہو

ود کریں سوں وریس کے انداز کے انداز کے انداز کی انداز کی کے انداز کی تصدیق کررہا ہے: ''لہذا جو اِن مذکورہ بالا صفات سے منفق ہو وہ حقیقی مؤمن ہوگا ، اس کے لیے اللہ کے پاس تواب اور مغفرت اور رزق کریم ہے ، اس کے لیے جنت میں او نچے درجات ہیں ، اور جنت کی چوڑائی آسان وزمین کے مثل ہے۔

لہذا، برادرانِ ملت! تقوی اختیار کرو، ایک مرتبہ آپ سال ٹیایی ہے حضرت حارث بن مالک کے پاس سے گزر ہے تو خیر خیریت دریافت فرمائی ، انہوں نے جواب دیا کہ ایمان کی حالت میں صبح کی ہے، تو آپ سالٹھ الیا پٹر نے تنبیہ فرمائی کہ اچھی طرح سوچ لوکہ

کیا دعوی کررہے ہو، کیونکہ ہر چیز کی ایک حقیقت ہوا کرتی ہے، بتا وُتمہارے ایمان کی کیا حقیقت ہوا کرتی ہے، بتا وُتمہارے ایمان کی کیا حقیقت ہے؟ انہوں نے عرض کیا: اے اللہ کے رسول! میں دن میں پیاسا رہتا ہوں (یعنی روز ہ رکھتا ہوں) شب بیداری کرتا ہوں، اور یوں معلوم ہوتا ہے گویا کہ

میں رحمان کا عرش سامنے دکیچہ رہا ہوں،جنتیوں کوآلیس میں ملاقات کرتے ہوئے دیکھتا

49 ہوں اور جہنمیوں کواس میں بلبلاتے و کیور ہا ہوں، تب آپ سالٹھ آلیا ہم نے فر مایا جمہیں

بڑی بصیرت حاصل ہے،اس پر جے رہو،سیدنا امام شافعیؓ سے یو چھا گیا کہ مجس حال میں کی؟ تو فرمایا: اس حال میں کہ آٹھ طالب میرے پیچھے ہیں، اللہ تعالی کی طرف ے فرض کا مطالبہ، نبی کریم صلی اللہ ہے کی طرف سے سنت کا مطالبہ، زمانہ کی نیرنگیاں، اہل وعیال اوران کاخرچ، محافظ فرشتے زبان پر جاری ہونے والے الفاظ کے طالب ہیں،

شیطان گناہوں میں بھانسنے کا طالب،نفس شہوتوں کے ساتھ مسلط، اور ملک الموت

روح قبض کرنے کے دریہ، ارشادِ باری تعالی ہے: "اور نماز کی یابندی رکھو، اور زکوۃ دیتے رہو،اوراللہ تعالی کواچھا قرض دواور جو نیکی تم اپنے لیے آ گے بھیجو گے، اُسے اللہ

تعالی کے یہاں بہتر سے بہتر اور ثواب میں بہت زیادہ یاؤگے، اور اللہ تعالی سے معافی ما نگتے رہو، یقینااللہ تعالی بخشنے والا اور مہربان ہے'۔

اللّٰد تبارک وتعالی ہم سب کومل کی تو فیق عطا فر مائے ، ( آمین )۔

### دوسرا خطبه بِسِن اللهِ الدَّحْنِ الدَّحِينِ صفر المظفر

الْحَمُكُ بِلَّهِ الَّذِي هُوَ الْغَنِيُّ وَنَحْنُ الْفُقَرَاءَ، وَنَشْهَكُ أَنْ لَّا الْهَ إِلَّا اللهُ وَحُدَةُ لَا شَرِيْكَ لَهُ، يُعْطِي مَنْ يَّشَاءُ وَمَا يَشَاءُ، وَنَشْهَدُ أَنَّ هُحَبَّلًا عَبُدُهُ وَ رَسُوْلُهُ الَّذِي كَانَ عَائِلًا فَرَبُّهُ أَغْنَاهُ، اللَّهُمَّ صَلَّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلَى سَيِّدِنَاهُكَمَّدِوَ عَلَى آلِهِ وَصَعْبِهِ الَّذِينَ كَانُوْ الرّيسَأْلُونَ النَّاسَ إِلْحَافًا ـ أَمَّا بَعْلُ:فَيَاعِبَا دَاللهِ! أُوْصِيْكُمُ وَنَفُسِيَ الْمُنُنِبَةَ بِتَقُوَى اللهِ، وَاعْلَمُوْا عِبَادَ الله: أَنَّ طَلَبَ الْمَعِيْشَةِ فَرْضٌ عَلَى الْعِبَادِ مِنْ أَجْل التَّقُويٰ عَلَى طَاعَةِ اللهِ، وَلٰكِنَّ ذَالِكَ يُصْبِحُ حَرَامًا وَيَكُونُ مَنْمُومًا إِذَا كَانَ شَاغِلًا عَنْ طَاعَةِ اللهِ، وَالْإِسْتِعُدَادِلِلنَّادِ الْأُخُرِي وَقُلْ بَيَّنَ الرَّسُولُ الْكَرِيْمُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم رَغَبَاتِ الْإِنْسَانِ فِي الْحَيَاةِ، كَمَارَوَاهُ أَبُوْ كَبْشَةَ الْأَنْمَارِيُّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: ثَلَاثٌ أُقْسِمُ عَلَيْهِنَّ، وَأُحَدِّثُكُمُ حَدِيثًا فَاحْفَظُوْهُ، قَالَ: مَا نَقَصَ مَالُ عَبْيِمِنْ صَدَقَةٍ، وَلَا ظُلِمَ عَبْلٌ مَظْلِمَةً صَبَرَ عَلَيْهَا إِلَّا زَادَهُ اللهُ عِزًّا، وَلَا فَتَحَ عَبْنُ بَابَ مَسْأَلةٍ إِلَّا فَتَحَ اللهُ عَلَيْهِ بَابَ فَقُرِ أَوْ كَلِمَةً بِنَحُوهَا، (١) وَأُحَدِّ ثُكُمْ حَدِيْتًا فَاحْفَظُوْهُ، قَالَ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمُ: ﴿ إِنَّمَا اللَّانْيَا لِأَرْبَعَةِ نَفَرِعَبُنَّ رَزَقَهُ اللهُ مَالًا وَعِلْمًا فَهُوَ يَتَّقِي فِيْهِ رَبَّهُ وَيَصِلُ فِيْهِ رَحِمَهُ ويَعْلَمُ لِلَّهِ فِيْهِ حَقًّا، فَهٰذَا بَأُفْضَلِ الْمَنَازِلِ، وَعَبُكُ رَزَقَهُ اللهُ عِلْمًا وَلَمْ يَرُزُقُهُ مَالًا، فَهُوَ صَادِقُ صفرالمظ

النِّيَّةِ يَقُولُ: لَوْ أَنَّ لِى مَالًا لَعَيلُتُ بِعَهَلِ فُلَانٍ، فَهُوَ بِنِّيَّتِهِ، فَأَجُرُهُمَا سَوَاءٌ، وَعَبُلَّ رَزَقَهُ اللهُ مَالًا وَلَمْ يَرُزُقُهُ عِلْبًا، يَخْبِطُ فِي مَالِهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ، وَلَا يَغْلَمُ لِللهِ فِيْهِ حَقَّا، فَهْنَا وَلَا يَعْلَمُ لِللهِ فَيْهِ وَيَهُ وَلَا يَعْلَمُ لَا عَمْلُولُ اللهُ مَا لَا وَلَا عَلَمُ اللهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهِ مِنْ اللهُ اللهُ اللهِ وَلَا عَلَى اللهُ اللهِ وَلَا عَلَى اللهُ اللهِ وَلَا عَلَى اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ

عِبَادَاللهِ وَفِي هٰنَا الْحَدِيْثِ الشَّرِيْفِ بَيَّنَ طَبِيْبُ النُّفُوسِ سَيَّلُ نَارَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَمُ رَغَبَاتِ الْإِنْسَانِ فِي الْحَيَاةِ، أَوَّلَا: نَارَسُولُ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمُ رَغَبَاتِ الْإِنْسَانِ فِي الْحَيَاةِ، أَوَّلًا: رَجُلٌ مُوقَّقُ مُسَدَّدُ الْخُطُواتِ بَرُّ صَالِحٌ، وَغَنِيٌّ، وَعَالِمٌ، فَاسْتَعْمَلَ بِحُلُهِ مَا يُشَيِّلُ لَهُ الْمُكَرَّمَاتِ الصَّالِحَاتِ، وَنَفَعَهُ اللهُ بِعِلْمِهِ، فَأَثْمَرَ فِي عَرْسِ الْمَحَامِدِ وَفِعْلِ الْمَكَادِمِ، فَأَفَادَ وَاسْتَفَادَ.

ثَانِيًا:عَالِمٌ وَفَقِيْرٌ، فَعَمِلَ بِعِلْمِهِ وَتَمَثّٰى لَوِاغْتَنَىٰ لَفَعَلَ خَيْرًا، فَتَوَابُهُ ثَوَابُهُ ثَوْابُهُ فَعَلَى مَا لَمُ الْعَلَىٰ فَعَلَى خَيْرًا،

ثَالِقًا:غَنِيُّ شَرِيْرٌ،أَطْلَقَ عِنَانَ مَالِهِ فِي فِعْلِ الْمَفَاسِدِ وَارْتِكَابِ الْمَخَادِمِ، وَطَغِي وَبَغٰي وَقَطَعَ أَقَارِبَهُ وَحَرَّمَ الْمَسَاكِيْنَ، فَهٰذا فِي النَّدَلِدِ الْأَسْفَلِ مِنَ النَّارِ، وَأَرْدَأُعَاقِبَةً، وَبِئُسَ مَٱلُهُ.

رَابِعًا:رَجُلُ فَقِيْرٌ، وَلَكِنَ نِيَّتُهُ خَبِيْثَةٌ، مَنَعَهُ عَنِ الْمُوْبِقَاتِ ضِيْقُ يَكِهِ، وَلَمْ يَخْشَ الله، وَيَتَمَثَّى لَوْ يَغْتَنِى لَأَجْرَمَ وَسَلَكَ سَبِيْلَ ضِيْقُ يَكِهِ، وَلَمْ يَخْشَ الله، وَيَتَمَثَّى لَوْ يَغْتَنِى لَأَجْرَمَ وَسَلَكَ سَبِيْلَ اللَّهَارَةِ، فَكَأَنَّهُ فَعَلَ ذَالِكَ وَعُوْقِبَ أَشُنَعَ عِقَابٍ، وَبَاء بِسُوء الْعَاقِبَةِ، اللَّه عَارَةِ، فَكَأَنَّهُ فَعَلَ ذَالِكَ وَعُوقِبَ أَشُنَعَ عِقَابٍ، وَبَاء بِسُوء الْعَاقِبَةِ، نَشَأَلُ الله اللَّه السَّلَامَة آمِنْ يَقُولُ النَّبِيُّ الْكَرِيْمُ صَلَى الله عَلَيْهِ نَشَأَلُ الله السَّلَامَة آمِنْ ، يَقُولُ النَّبِيُّ الْكَرِيْمُ صَلَى الله عَلَيْهِ

دو مرا سب

وَسَلَمُ: إِنَّمَا يُبْعَثُ النَّاسُ عَلَى نِيَّا تِهِمُ ـ (٣)

عِبَادَاللهِ اوَقَلْ بَيَّنَ لَنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ثَوَابَ الصَّدَقَةِ الْخَارِ جَةِ مِنْ مَالِ الْفَقِيْرِ يُضَاعَفُ أَجُرُ هَا مِئَاتٍ، لِأَنَّ الْغَنِيَّ الصَّدَقَةِ الْخَارِجَةِ مِنْ مَالِ الْفَقِيْرِ يُضَاعَفُ أَجُرُ هَا مِئَاتٍ، لِأَنَّ الْغَنِيِّ الْفَقِيْرَ يَلُعُونُ الْمَانُهُ بِرَبِّهِ إِلَى يَكُودُ عَنْ سَعَةٍ وَيُنْفِقُ مِنْ كَثْرَةٍ، وَلَكِنَّ الْفَقِيْرَ يَلُعُونُ الْمُعَالَّةُ اللهُ بِرَبِّهِ إِلَى

الْإِنْفَاقِوَيَنْتَظِرُرِزْقَ اللهِ. وَأَنَّهُ سُبُحَانَهُ وَتَعَالَى يُقُولُ وَهُوَ أَصْدَقُ الْقَائِلِيْنَ: فَأَعُوْذُ بِاللهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ { وَمَنْ يُّوْقَ شُحَّنَفُسِهِ فَأُولِئُكَ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ }(٣) صَدَقَ اللهُ الْعَظِيْمُ، وَأَسْتَغْفِرُ اللهَ لِيُ وَلَكُمْ وَلِسَائِرِ الْمُسْلِمِيْنَ

مِنْ كُلِّ ذَنْبٍ فَاسْتَغُفِرُ وَهُ إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيْمُ.

(۱) احمد: ۱۸۰۶۰ مسندهاب: ۸۱۹

(۲) ترمنای: ۲۳۲۵، احمد: ۱۸۰

(٣) بخارى: ٢٠١٢

(")التغابن: ١٦ ،الحشر: ٩

دوسراخطيه

بسئمالله الرَّحْين الرَّحِيْم

علم، مال اورنیت

صفرالمظفر

صفرالمظفر

الحمديله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين

محمد وعلى آله وصحبه اجمعين، اما بعد

سامعین! میں تمہیں اور اپنے گہنگا رنفس کو اللہ سے ڈرتے رہنے کی وصیت کرتا

ہوں اور تمہیں معلوم ہونا چاہئے کہ اللہ کی اطاعت وعبادت کی خاطر قوت حاصل کرنے

کے لیے اپنے معاش کی فکر کرنا بندوں پر فرض ہے الیکن اگر بیرمعاشی فکر اللہ کی عبادت

اورآ خرت کی تیاری سے غافل کردے توحرام ہوجائے گی ، آپ سِلٹھ کیا ہے ایک مرتبہ قسم کھا کربڑی تا کید کے ساتھ فرمایا:''صدقہ کی وجہ سے کسی بندہ کا مال کمنہیں ہوتا ،کسی

پرظلم وستم ہواوروہ اس پرصبر کرے تو یقینا اللہ تعالی اس کی عزت بڑھا دیں گے اور جو

بندہ سوال کا درواز ہ کھولے گا (یعنی دوسروں کے سامنے ہاتھ پھیلا نا شروع کرے گا ) تو بس پھراللەتغالى اس يرفقر (يعنى احتياج وذلت،حقارت وپستى ) كا درواز ه كھول ديتے

ہیں'' پھر فرمایا:'' بید نیا تو جارلوگوں کے لیے ہے:

(۱) ایک وہ بندہ جسے اللہ تعالی مال اورعلم عنایت فرمائے ، پھروہ اس میں اللہ سے ڈرے (یعنی اللہ سے ڈر کرعلم کی روشنی میں صحیح زندگی گزارے اور مال صحیح استعمال

کرے ) اورصلہ رخمی کرئے اور اس مال میں اللہ کے حق کو جانے ، تو وہ سب سے بلند درجہ میں ہے۔

(۲) دوسرے وہ بندہ جسے علم تو عطا ہوا ایکن مال سے محروم ہے ایکن اس کی نیت بڑی صاف ہے، کہتا ہے: اگر میرے پاس مال ہوتا تو میں بھی فلاں کی طرح عمل کرتا دوسرا خطب مرا خطب مرا

(مختلف کارِخیر میں بڑھ چڑھ کرحصہ لیتا) تو اُسے نیت کے مطابق ثواب ملے گا اور بیہ دونوں بھی اجر میں مساوی ہو نگے۔

(س) ایک وہ بندہ ہے کہ مال تو اُسے ملا انیکن علم سے محروم ہے،لہذا بلاعلم کے

اپنے مال میں من مانی تصرف کرتا ہے، نہ اللہ سے مال کے بارے میں ڈرتا ہے، نہ صلہ

رحی کرتاہےاور نداس میں اللہ کا کوئی حق جانتا ہے، لہذا یہ بدترین درجہ میں ہے۔

(۴) ایک وہ بندہ ہے جوعلم اور مال دونوں سےمحروم ہے، اور پیے کہتا ہے:''اگر

میرے پاس مال ہوتا تو میں بھی فلاں کی طرح بر باد کرتا ، تو اُسے اس کی نیت کے مطابق گناہ ہوگا ، اور اس طرح بیدونوں بھی گناہ میں ہم پلّہ ہوں گے'۔

۔ سامعین کرام! اس مبارک حدیث میں نفس وروح کے عظیم ترین معالج

آ مخضرت سلالٹی آپیلم نے دنیوی زندگی میں انسانی رُ ججان کی تشریح فر مائی ہے، پہلا وہ

شخص ہے کہ عالم اور دولت مند ہے ،اس نے مال اور دولت کونیکیوں میں صرف کیا ، اور ۔

علم پر عمل کرتے ہوئے اِفادہ واستفادہ کا سلسلہ جاری رکھا، دوسراوہ ہے جو عالم کیکن غریب ہے، دہ بھی اینے علم پر عمل پیراہے، اوراس کے جذبات یہ ہیں کہ اگر مال ہوتا تو

والے کے مشل اسے بھی تواب ملے گا، تیسر اشخص بد کار مالدار ہے، جس نے نفس کی لگام

بالکل ڈھیلی چھوڑ دی ہے، اور اپنا یہ مال مختلف برائیوں اور حرام ماحول میں صرف کررہا ہے، سرکشی وبغاوت اور قطع حمی جیسے برائیوں میں گرفتار ہے، یہ توجہنم کے بالکل نچلے

درجه میں ہوگا،اس کا انجام اور حال سخت براہے،اور چوتھا شخص غریب وجاہل ہے،اس

کی نیت بھی خبیث ہے، مالی مجبوری کی وجہ سے گناہوں سے رُکا ہوا ہے، ورنہ خشیتِ

الی کا کوئی نام ونشان نہیں ہے، بلکہ تمناونیت تو یہ ہے کہ مال مل جائے توخوب فسق و فجور میں اُڑائے، توسمجھ لو کہ گویا اس نے گناموں کا اِرتکاب کرلیا، لہذا اس کا بھی بدترین انجام موگا،اللہ تعالی ہمیں سلامتی عطافر مائے، (آمین )۔

انجام ہوہ ، الد تعالی کے سلا م عظامر مائے ، ر ۱ ین )۔ حضور صلاح الیہ کم کا فرمان ہے کہ لوگوں کو (قبروں سے بروزِ قیامت)ان کی

سامعینِ کرام! آپ سال الله نے صاف بتلادیا ہے کہ غریب کی طرف سے صدقہ میں نکلنے والے مال میں بے حدثواب ملے گا، کیونکہ مالدار توایخ بکثرت مال

میں سے خرچ کررہا ہے، لیکن غریب کا ایمان اسے خرچ کرنے کی توفیق دے رہا ہے اور وہ اللہ کے رزق کا منتظر ہے، آپ ساللہ اللہ بی نے فرمایا: ''ایک شخص نے اپنے بکثر ت

مال میں سے ایک لاکھ درہم نکال کرصدقہ کئے، اور ایک شخص کے پاس صرف دودرہم کے اور ہم سے ایک سے ہے، اور حق سے اس نے ایک درہم اٹھا کرصدقہ کردیا، آپ مل شاہ ایک بات باکل سچی ہے، اور حق

سجانہ تعالی جو کہ سب سے سیچ ہیں ان کا فرمان ہے۔اور واقعی جو مخص اپنی طبیعت کے بخل سے محفوظ رکھا جائے ایسے ہی لوگ فلاح پانے والے ہیں۔

الله تبارك وتعالى ہم سب كومل كى تو فيق عطا فرمائے۔ (آمين)

تيسراخطيه

#### بِسـُــمِاللّٰهِ الرَّحْيٰنِ الرَّحِيْمِ

صفرالمظفر

آلْحَهُلُ بِلّٰهِ الَّذِي خَلَقَ الْهَوْتَ وَالْحَيَاةَ لِيَبْلُو كُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَلَمْ اللهُ وَحَلَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ، وَأَشْهَلُ أَنَّ مُحَمَّلًا عَبُلُهُ وَلَا اللهُ وَحَلَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ، وَأَشْهَلُ أَنَّ مُحَمَّلًا عَبُلُهُ وَلَا اللهُ مَّ صَلِّ وَسَلِّمُ عَبُلُهُ وَرَسُولُهُ الْقَائِلُ أَ فَلَا أَكُونُ عَبُلًا شَكُورًا اللهُ مَّ صَلِّ وَسَلِّمُ عَبُلُهُ وَلَهُ مَ فِي اللهِ وَصَحْبِهِ الَّذِينَ حَكَيْتَ عَنْهُمْ فِي كِتَابِكَ عَلَى سَيِّدِينَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ اللهِ الذِينَ حَكَيْتَ عَنْهُمْ فِي كِتَابِكَ عَلَى سَيِّدِينَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ اللهِ الذِينَ حَكَيْتَ عَنْهُمْ فِي كِتَابِكَ الْكَرِيْمِ قَوْلَهُمْ هٰذَا { إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللهِ لَا نُرِيْلُ مِنْكُمْ جَزَاءً وَلَا شُكُورًا } . (١)

أَمَّا بَعُلُ: فَيَاعِبَا ذَاللهِ! أُوصِيْكُمْ وَنَفْسِى الْمُلْفِيبَةَ بِتَقُوى اللهِ، وَاعْلَمُوا أَنَّ اللهَ سُبُعَانَهُ وَ تَعَالَى خَلَقَ الْإِنْسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقُويْمٍ، وَ الْمَتَخْلَفَهُ فِي أَرْضِهِ، وَكَرَّمَهُ وَفَضَّلَهُ عَلَى سَائِرِ عَنْلُوْقَاتِهِ، وَزَيَّنَهُ السَتَخْلَفَهُ فِي أَرْضِهِ، وَكَرَّمَهُ وَفَضَّلَهُ عَلَى سَائِرِ عَنْلُوْقَاتِهِ، وَزَيَّنَهُ السَتَخْلَفَهُ فِي أَرْضِهِ، وَكَرَّمَهُ وَفَضَّلَهُ عَلَى سَائِرِ عَنْلُوقَاتِهِ، وَزَيَّنَهُ بِالْعَقْلِ وَهُو نُورٌ يُهُتَى إِلهِ فِي ظُلُمَاتِ حَيَاتِهِ، وَوَهَبَهُ صِفَاتٍ يَمْتَازُ بِالْعَقْلِ وَهُو نُورٌ يُهُتَى إِلهِ فِي ظُلُمَا الْكُونِ، إِنْ أَحْسَنَ السَتِغْلَالَهَاوَتَوْجِيْهَا بِمَاخِلُو فَي هٰذَا الْكُونِ، إِنْ أَحْسَنَ السَتِغْلَالَهَاوَتَوْجِيْهَا بِصَائِحِ الْاحْمَالِ ، كَانَتْ لَهُ مِرْقَاةٌ يَرْتَقِى جِهَا إلى دَرَجَاتِ الْكَهَالِ مِنْ اللهِ الْكَوْنِ، وَإِنْ أَسَاءَتَصَرُّ فَهَا كَانَتْ وَبَالًا عَلَيْهِ وَغَضَبًا الرَّبَافِي وَإِنْ أَسَاءَتَصَرُّ فَهَا كَانَتْ وَبَالًا عَلَيْهِ وَغَضَبًا مِنْ اللهِ فَاللهِ عَلَيْهِ وَعَضَبًا مِنْ اللهِ الْمَا الرَّبَافِي وَالْ أَسَاءَتَصَرُّ فَهَا كَانَتْ وَبَالًا عَلَيْهِ وَغَضَبًا مِنْ اللّهِ الْمُعْمَالِ مَنْ اللّهِ الْمَاءِ وَعَمْ اللّهُ الْمُعْلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمُعْلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمُعْلَى اللّهُ الل

عِبَادَ اللهَ ! إِنَّ الْإِنْسَانَ هُوَ وَحُلَهُ الْمَسْئُولُ عَنْ سُوءً الْمِسْئُولُ عَنْ سُوءً الْإِسْتِعْمَالِ وَالتَّصَرُّفِ الطَّائِشِ { إِنَّا هَلَيْنَاهُ السَّبِيْلَ إِمَّا شَاكِرًا وَالسَّمِيْلَ إِمَّا شَاكِرًا وَمِنَ الْمَعْلُومِ يَا عِبَادَ اللهِ! إِنَّ الْحَيَاةَ اللَّنْيَوِيَّةَ وَاللّهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِلمُ المَالمُولِي اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ المَالمُولِ

مَلِيْئَةٌ بِالْمَفَاتِنِ وَ الْمَشَاكِلِ، ولِأَمْرِحَنَّارَ اللهُ عِبَادَهُ مِنْ إِيِّبَاعِ الشَّيْطَانِ الَّذِي يَفْتِنُ الْإِنْسَانَ عَنْ دِيْنِهِ وَدُنْيَاهُ، وَتِلْكَ هِيَ الْمُصِيْبَةُ الْعُظْلَى الَّتِي لَا مَخْرَجَ مِنْهَا لِلْإِنْسَانِ اِلَّا بِالرُّجُوعِ فَوْرًا إِلَى رَبِّهِ، وَالْإِتِّباعِلِأُوَامِرِهِسُبْحَانَهُوَ تَعَالىطَوْعًاوَّ كَرْهًا، وَفِي ذَالِكَ خَلَاصَةٌ مِّنَ الشَّيْطَانِ الَّذِي يَعِلُهُ وَيُمَتِّيْهِ وَمَا يَعِلُهُ إِلَّا غُرُوْرًا ـ عِبَادَ اللهِ! وَحَقِيْقَةُ الْإِنْسَانِ فِي الْحَيَاةِ كَوْنُهُ يَعِيْشُ دَوَامَّا بَيْنَ قُوَّتَيْنِ مُتَصَارَعَتَيْنِ، خَيْرٌ يَلْفَعُهُ لِلْعَمَلِ الصَّالِحِ، وَالْحِفَاظِ عَلَى حَيَاتِهِ، وَشَرٌّ يَجَرُّهُ إلى هَلَاكِ نَفْسِهِ، وَالْقَضَاءِ عَلَيْهَا، فَنَجَاةُ الْعَبْدِمِن شَرِّ نَفْسِهِ الْأَمَّارَةِ بِالسُّوءِمُتَوَقِّفٌ عَلَى يَقِينِهِ بِرَّبِّهِ، وَإِيمَانِهِ بِقُلْرَةٍ خَالِقِهِ لِيُنْتَظَمَ فِي صِنْفِ مَنْ تَخْتَصُّ بِهِمْ مَلَائِكَةُ الرَّحْن تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ لِاسْعَادِهِمُ دَاخِلِيًّا وَمُسَاعَلَ عِهِمْ خَارِجِيًّا فِي كُلِّ مَايَرُوْمُوْنَ مِنْ أَعْمَالِ الْخَيْرِ، وَتَخُولُ بَينَهُمْ وَبَيْنِ الْخَوْفِ على مَايُصابُ بِهِ الْإِنْسَانُ وَتُثِيْرُ فِيهِمُ الْبُشْرِي، وَمَاأَجْمَلُهَاوَأَعْظَمُهَا مِنْ بُشْرَى، ٱلْبُشْرَىٰ بِالْجَنَّةِ، وَذٰلِكَ بِنَصِّ الْآيَةِ الْكَرِيْمَةِ (إِنَّ الَّذِينَ قَالُوارَبَّنَااللهُ ثُمَّ اسْتَقَامُواتَتَنَرَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةُ الرَّتَخَافُوْ اوَلَاتَخْزَنُوا وَابَشِرُ وا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنتُهُ تُوْعَلُونَ، نَحْنُ آولِيَاؤُكُمْ فِي الْحَيَاةِ النُّونَيَا وَفِي الْآخِرَةِ} (٣) أَلَا يَاعِبَادَ اللهِ ! فَلَا حَيَاةً لِلْإِنْسَانِ يَعِيْشُ هَائِمًا

الْآخِرَةِ} (٣) أَلَا يَاعِبَادَ اللهِ ! فَلَا حَيَاةً لِلْإِنْسَانِ يَعِيْشُ هَائِمًا كَالْبَهَائِمِ ، يَأْكُلُو يَتَمَتَّعُ حَتَّى يَأْتِيَهُ الْمَوْتُ ، بَلْ غَايَةُ وُجُودِةٍ أَسْلَى مِن ذَالِكَ .

وَاعْلَمُوْا عِبَادَاللهِ! أَنَّهُ لَا عَيَاقَالِلْانْسَانِ بِلُونِ اِيْمَانٍ، وَلَا عَيْشَ لَهُ بِلُوْنِ دِيْنٍ، وَلَاسَعَادَةَ لَهُ إِلَّا فِي ظِلِّ الْقُرْآنِ، وَإِنَّ الْحَيَاةَ لَقَصِيْرَةٌ لَكُونِ دِيْنٍ، وَلَاسَعَادَةَ لَهُ إِلَّا فِي ظِلِّ الْقُرْآنِ، وَإِنَّ الْحَيَاةَ لَقَصِيْرَةٌ بِلَّا، مَهْمَا تَعَلَّدَتِ الشَّهُوْرُ وَالْأَعُوامُ، فَالسَّعِيْلُ مَنْ وُقِي فِيهَالِمَا يُرْضِى اللهَ تَعَالَى، فَالْحَيَاةُ جَدِيْرَةٌ بِأَنْ ثَعْيَاهَا، لَكِنْ فِي نِظَامِ وَتَرْتِيبٍ مِعَ الْكُونِ الْمَسِيْرِ بِأَدَقِ وَأَبُلَعَ تَنْسِيقٍ لَاخَلَلْ فِيهِ وَلَا فُتُورَ، رَغْمَ مَعَ الْكُونِ الْمَسِيْرِ بِأَدْقِ وَأَبُلَعَ تَنْسِيقٍ لَاخَلَلْ فِيهِ وَلَا فُتُورَ، رَغْمَ مَعَ الْكُونِ الْمَسِيْرِ بِأَدِقٍ وَأَبُلَعَ تَنْسِيقٍ لَاخَلَلْ فِيهِ وَلَا فُتُورَ، رَغْمَ مَعَ الْكُونِ الْمَسِيْرِ بِأَدْقِ وَأَبُلَعَ تَنْسِيقٍ لَاخَلِقِ الْمُعُلِيقِ الْمُعُورِ وَالْأَنْمَانِ اللّهُ عُورِ وَاللّهُ وَلَا مُعِيْنَ، وَلِهُ لَا البِّطَامِ الْبَينِعِ، وَلاَنَّ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ ال

فَأَعُوذُ بِاللهِ مِنَ الشَّيُطَانِ الرَّجِيْمُ { اَفَحَسِبُتُمْ الْمَّا خَلَقْنَا كُمْ عَبَقًا وَالْتَعِيْنَ الْمَقَانَ اللهُ الْعَظِيْمُ، وَأَسْتَغُفِرُا لللهَ لِيَعْبُلُونَ } (٥) صَدَقَ اللهُ الْعَظِيْمُ، وَأَسْتَغُفِرُا لللهَ لِيُ اللهُ الْعَظِيْمُ، وَأَسْتَغُفِرُا لللهَ لِي وَالْمَسْلِمِيْنَ مِنْ كُلِّ ذَنْبٍ فَاسْتَغُفِرُوهُ إِنَّهُ هُوَالْغَفُورُ وَلَا اللهُ الرَّحِيْمُ.

(٣) المؤمنون: ١١٥ (٥) الذاريات: ٥٦

بِسْمِ اللهِ الرَّحْنِ الرَّحِيْمِ

صفرالمظفر

انسانی زندگی کااصل مقصد

الحمدالله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين

محمد وعلى آله وصحبه اجمعين، اما بعد:

الله کے بندو! میں تمہیں اور مجھے اللہ کے تقوی کی وصیت کرتا ہوں اور تم یہ جان لو

کہ اللہ تعالی نے انسان کو بہترین شکل وصورت اور صلاحیتوں کے ساتھ پیدا فرمایا ہے،

اسے اس روئے زمین پراپنا خلیفہ بنایا ہے اور دیگر تمام مخلوق پر تفوق بخشا، نور عقل سے

مزین کیا جس سے زندگی کی تاریکی میں ہدایت کی روشنی حاصل ہوتی ہے، اسے بعض ایسی صفات عطا فر مائیس کہ اس کا ئنات کی دیگر مخلوقات میں ایک امتیازی شان قائم

ایک صفات عطا قرما میں لہ اس کا بنات ہی دیبر حلوقات میں ایک املیاری سمان قام ہوئی، اگر اس عظیم یونجی کوضیح ڈھنگ سے استعال کر کے صالح اعمال انجام دیتار ہا تو پیر

اسے انسانی کمال اور رضاء الہی کے اعلی مراتب سے ہمکنار کرنے کے لیے زینہ ثابت

ہوگا ، اوراس کے برعکس اس پونجی کا غلط استعال کیا تواس پر وبال اور اللہ کے غصہ کا سبب

بن جائے گا۔

سامعین!انسان ہی وہ مخلوق ہے جس سے بالخصوص ان مواہبِ ربانی کے اچھے

برے استعال کے متعلق باز پرس ہوگی ،اسے دونوں راستے سمجھا دیئے گئے ہیں ،اب

اس کی مرضی ہے کہ شکر گزاری کے راستہ پر چلے یا ناشکری کے راستہ پر، یہ تو واضح ہے کہ دُنیا مختلف فتنہ سامانیوں سے بھری پڑی ہے، کچھ تو بات ہے جس کی وجہ سے اللہ نے

شیطان کی پیروی سے منع فرمایا ہے، جوانسان کے دین اور دنیا دونوں کی بربادی کے

در پے رہتا ہے، اور بیالی عظیم مصیبت ہے کہ اس سے نجات کا صرف ایک ہی راستہ

يبرانطي ٩٠ سوامعو

ہے یعنی فی الفور اللہ تعالی کی طرف رُجوع کرنا، اور تمام احکام میں اس کی اطاعت کرنا، اس طرح شیطان کے فتنوں سے حفاظت ہوتی ہے، جوانسان کو ہرے باغ دِکھا تار ہتا ہے، جودھو کہ کا مازار ہے۔

سامعین!انسان ہمیشہ دومتضا دقو توں کے درمیان گھرار ہتا ہے، ایک طرف سے خیر کی قوت، نیک عمل اور زندگی کی حفاظت کی ترغیب دیتی ہے، تو دوسری طرف شرکی قوت اس کے نفس کی ہلاکت و بربادی کے دریے رہتی ہے، لہذا ایک انسان کواپنے نفس

اُ مَّا رَہ سے بچنے کے لیے ضروری ہے کہا پنے رب پریقینِ کامل رکھے،اس کی قدرت پر ایمان لائے، تا کہاس گروہ میں شامل ہوجائے جن کے اوپر فرشتوں کا نزول ہوتا ہے،

جو داخلی سعادت اور تمام مطلوبه امورِ خیر میں خارجی تعاون کا باعث بنتا ہے، مختلف مصیبتوں پرخوف کے درمیان حائل ہوتا اورخوشخبری دیتا ہے، وہ بھی کیسی خوشگوار اور بہترین خوشخبری، جنت کی خوشخبری، جبیبا کہ آیت صراحت کررہی ہے: ''واقعی جن

لوگوں نے کہا کہ ہمارا پروردگاراللہ ہے، پھراسی پرقائم رہے،ان کے پاس فرشتے (پیہ کہتے ہوئے) آتے ہیں کہتم کچھ بھی اندیشہاورغم نہ کرو، بلکہاس جنت کی بشارت سن لو،

جس کاتم وعدہ دیئے گئے ہو،تمہاری دنیوی زندگی میں بھی ہم تمہارے رفیق تھے اور آخرت میں بھی رہیں گئ'۔

سامعین! کسی جانور کی طرح کھا پی کر مرجانا بھی کوئی انسانی زندگی ہے؟ انسانی زندگی ہے؟ انسانی زندگی کسی کام کی زندگی کا مقصد تو بہت عظیم اور اُونچا ہے، دیکھئے! بغیرا بمان کے انسانی زندگی کسی کام کی نہیں، دینِ اسلام سے ہٹ کر بھی کسی انسان کو بھی چین وسکون کی زندگی میسر ہوسکتی ہے، ایک انسان کے لیے صرف اور صرف قر آنی سایہ میں ہی ایک سعاد تمنداور پُرلطف

زندگی مل سکتی ہے، بیزندگی یقینا بہت مختصری زندگی ہے، گومہینوں اورسالوں کا پیچکر کتنا ہی چلتار ہے، سونیک بخت وہی ہے جھےاپنی زندگی میں اللہ تعالی کی مرضات پر چلنے کی

بی پہارہ، ویک بعد دی ہے۔ پی رہیں یں استعمال کر معیت پر ہے ۔ تو فق ہو، یہ زندگی تو در حقیقت اس کی مستحق ہے کہ ہم اسے ایک صحیح زندگی بنا کر گزاریں، جوکسی خلل اور فتور و بگاڑ کے بغیر بالکل منظم ومرتب طریقے پرآگے بڑھتی

رہے،شب وروز اور ماہ وسال کی گردش اس کی صحت پر انژ انداز نہ ہو، وہ تواپنے خالق

کے حکم کے تابع چلتی رہتی ہے، اپنی سلطنت کا وہ تنہا ما لک ومختار، وہ جو چاہے انجام دے، اس کا کوئی شریک اور مددگارنہیں، کا ئنات کے عجیب وغریب اور منظم ومرتب

کارخانہ میں حضرتِ انسان اور اس کی بیہ حیاتِ مستعار ایک عظیم مقصد کے لیے ہے، جس کی گہرائی سے ہم ناوا قف اور صرف ظاہر سے واقف ہیں۔

اں ہراں ہے؛ ہادا میں اور رہ رہ ہیں۔ الله تبارک وتعالی کا ارشاد ہے: جس کا ارشاد سرایا رُشد وہدایت ہے: کیاتم پیگمان

کئے ہوئے ہو کہ ہم نے تمہیں یونہی بیکار پیدا کیا ہے، اور پیکہ تم ہماری طرف لوٹائے نہیں جاؤگے؟ نیزارشادہے: میں نے جنات اورانسانوں کومٹس اسلئے پیدا کیا ہے کہ وہ

میری عبادت کریں۔ میری عبادت کریں۔

الله تبارک وتعالی ہم سب کومل کی تو فیق عطا فر مائے ، ( آمین )\_

يوتفا نطب ١٩٢ صفرامطفر

چوتھا خطبہ بسِنے اللهِ الرَّحْنِين الرَّحِيْمِ صفر المظفر

اَلْحَهُلُ لِللهِ الَّذِي خَلَقَنَافَسَوى خَلَقَنَا، وَصَوَّرَنَا فَأَحْسَى صُورَنَا وَأَرْشَكَنَا إِلَى مَافِيهِ صِحَّتُنَا وَ قُوَّتُنَا، سُبُحَانَهُ لَا إِللهَ إِلَّا هُوَ الْعَلِيْمُ الْحَكِيْمُ الْحَكِيْمُ الْحَكِيْمُ الْحَلِيْفُ الْحَيْفُ الْحَيْمُ الْحَكِيْمُ الْسَلَّمُ وَحُكَةُ لَا شَرِيْكَ لَهُ اللَّطِيْفُ الْحَيِيْرُ، وَلَكَ لَهُ اللَّطِيْفُ الْحَيِيْرُ، اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمُ وَأَشُهَلُ أَنَّ هُمَّالًا عَبْلُهُ وَرَسُولُه الْبَشِيْرُ النَّذِيْرُ، اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمُ عَلَى سَيِّدِ نَا هُمَّا لِهِ وَصَعْبِهِ الَّذِيْنَ اهْتَكَوْا جِهَلَيهِ، فَلَهُمُ وَرَسُولُه الْكَبِيْرُ، اللَّهُ الْمَاتِكُوا جَهَلُهِ فَلَهُمُ وَرَسُولُهُ الْكَبِيرُ، اللَّهُ الْمَاتِكُولُ جَهَلُهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَصَعْبِهِ النَّذِيْنَ اهْتَكَوْا جِهَلَيهِ، فَلَهُمُ وَرَسُولُهُ الْكَبِيرُ، اللَّهُ اللهِ وَصَعْبِهِ النَّذِيْنَ اهْتَكَوْا جَهَلُهِ اللهِ وَصَعْبِهِ النَّذِيْنَ اهْتَكَوْا جَهَلُهُ اللهُ اللهُ وَمُعْبِهِ النَّذِيْنَ اهْتَكَوْا جَهَلُهُ اللهُ وَلَا اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللللّهُ الللللّهِ الللّهُ الللللللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللللللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ الللللللللللللّهُ ا

عِبَادَاللهِ! أُوصِيْكُمْ وَنَفْسِى الْمُنْدِبَةَ بِتَقْوَى اللهِ اِلْ الْمِنَاهِ مِنْ وَالْمِنَاهِ وَضَعَ لَهَا الْوَسَائِلَ الْوِقَائِيَّةَ وَالْمَنَاهِ مَنَى بِالصِّحَةِ بِأَنَّهُ وَضَعَ لَهَا الْوِقَائِيَّةِ الْمُعَافَظَةَ عَلَى الصِّحَةِ وَتَوَقِّى الْعِلَاجِيَّةِ وَقَصَدَ بِالْوَسَائِلِ الْوِقَائِيَّةِ الْمُعَافَظَةَ عَلَى الصِّحَةِ وَتَوَقِّى الْعِلَاجِيَّةِ وَمَنَ هٰنِهِ الْمُمَرَاضِ قَبْلَ حُدُوثِهَا وَالْوِقَائِةُ خَيْرٌ مِنَ الْعِلَاجِ وَمِنَ هٰنِهِ الْمُمَرَاضِ قَبْلَ حُدُوثِهَا وَالْمِنَافِ السَّطُولُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ رَجُلًا عَلَيْهِ مَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ رَجُلًا عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَبِعَةً ، فَقَالَ: امَا يَعِدُ هُولُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَالتَّطَيُّ بَيُولُ السَّعَانَةُ وَ الْوَجْعَاعَاتِ فَسَنَّ الْعُسلَ وَالتَّطَيُّ بَيْهُ وَسَلَّمُ وَكُنَهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْمُ وَلَاكُولُ النَّعُلُقِ وَالْمُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللَّمُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكُنَهُ وَسَلَّمَ وَكُنَ النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكَانَ النَّبُقُ الْكُولِيْمُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكُانَ النَّيْقُ الْكُولِيْمُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكُانَ النَّيْقُ الْكُولِيْمُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكُانَ النَّيْقُ الْكُولِيْمُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكَانَ النَّيْقُ الْكُولِيْمُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكُمُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكُمُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ وَلَا الْمُعْلَى النَّامُ وَلَا الْمُعْمِ اللهُ الْمُعْلَى اللهُ السَّمَ اللهُ الْمُعْلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ وَلَا الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْعُلْمُ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلِعُ الْمُعْلَى اللّهُ الْعُلْمُ الْمُعْلِمُ الللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ الْمُعْلَى ا

بِالنَّظَافَةِ، وَجَمَالِ الْهَيْئَةِ، وَطِيْبِ الرَّائِحةِ، فَقَلْقَالَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِجَمَاعَةٍ قَادِمُونَ عَلَى اِخُوَانِكُمُ وَسَلَّمَ لِجَمَاعَةٍ قَادِمُونَ عَلَى اِخُوَانِكُمُ فَاصَلِحُوالِبَاسَكُمْ حَتَّى تَكُونُوا كَأَنَّكُمْ شَامَةٌ فِي النَّاسِ. (٣)

عِبَادَا للهِ! وَإِنَّهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَلُ حَثَّ عَلَى تَخْصِيْصِ يَوْمِ الْجُهُعَةِ بِحُسْنِ الْمَلَابِسِ، غَيْرَمَلْبُوسِ سَائِرِ الْأَثَامِ، فَإِنَّهَا عِيْدُ الْكُهُعَةِ بِحُسْنِ الْمَلَابِسِ، غَيْرَمَلْبُوسِ سَائِرِ الْأَثَامِ، فَإِنَّهَا عِيْدُ الْكُهُعَةِ بِحُسْنِ اللهِ عَنْ عَبْدِ اللهِ عَنْ عَبْدِ اللهِ عَنْ عَبْدِ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ عَلَى الْمِنْبَرِ فِي يَوْمِ الْجُهُعَةِ: مَاعَلَى اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ عَلَى الْمِنْبَرِ فِي يَوْمِ الْجُهُعَةِ: مَاعَلَى اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْجُهُعَةِ سِوَى ثَوْبِ مِهْنَتِهِ، (٥) وَعَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بُرُدُ دُيَلْبَسُهُ فِي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بُرُدُ دُيَلْبَسُهُ فِي الْمُعْتَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بُرُدُ دُيَلْبَسُهُ فِي الْمِيْكِيْنِ وَالْجُهُ عَنْهُ أَنَّهُ كَانَ لِلنَّيْسِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بُرُدُ دُيَلْبَسُهُ فِي الْمُعْتَى وَالْجُهُ عَنْهُ أَنَّهُ كَانَ لِلنَّيْسِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بُرُدُ دُيَلْبَسُهُ فِي الْمُعْتَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بُرُدُ دُي يَلْبَسُهُ فِي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بُرُدُ دُي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بُرُدُ دُي يَلْبَسُهُ فِي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بُرُدُ دُي يَلْبَسُهُ فِي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بُرُدُ دُي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بُرُدُ دُي يَلْبَسُهُ فِي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بُولُو اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بُولُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بُولُو الْمُعْتَقِي وَلَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بُولُو اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْمُعُولِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسُولُولُو الْمُنْهِ وَالْمُؤْمِنَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَالْمُؤْمِ اللهُ عَلَيْهِ وَسُلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسُلَمَ وَالْمُؤْمِ اللهُ عَلَيْهِ وَسُلَمُ وَالْمُؤْمِ اللهُ عَلَيْهِ وَالْمُؤْمِ اللهُ عَلَيْهِ وَسُلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسُلَمْ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَالْمُؤْمِ اللّهُ عَلَيْهِ وَلَمْ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَالْمُؤْمِ اللْمُؤْمِ اللّهُ عَلَيْهُ وَالْمُلْعُولُ عَلْمُ عَلَيْهِ وَالْمُؤْمِ لَا عَلَيْهُ

عِبَادَالله ؛ وَقَلْقَصَدَالُاسُلامُ بِالْمَنَاهِجِ الْعِلَاجِيَّةِ التَّطَبُّبَ وَ تَعَاطِى الْاَدُويَّةِ بَعُنَ نُزُولِ الْمَرْضِ بِالْجِسْمِ ، فَبَيَّنَ لِلنَّاسِ اَنَّ لِكُلِّ تَعَاطِى الْاَدُويَّةِ بَعُنَ نُزُولِ الْمَرْضِ بِالْجِسْمِ ، فَبَيَّنَ لِلنَّاسِ اَنَّ لِكُلِّ دَاءِ دَوَاءً وَاَنَّ التَّكَاوِى لَا يُنَافِى التَّوكُّلُ ، وَحُسْنَ الْاِعْتِمَادِ عَلَى اللهِ ، بَلُ لَا يَصِحُ التَّوكُّلُ اللَّا إِذَا التَّغَنَّ الْمَرِيْضُ الْاَسْبَابِ لِلشِّفَاءِ ، فَالله لَا يَكُلُ اللَّا إِذَا التَّغَنَ الْمَرِيْضُ الْاَسْبَابِهَا ، وَالنَّتَاجُ مِعُقَلَّمَا يَهَا ، فَالله وَتَعَالَى قَلْ رَبَطُ الْمُسَبَّبَاتِ بِأَسْبَابِهَا ، وَالنَّتَاجُ مِعُقَلَّمَا يَهَا ، فَالله وَلَا الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالطِّبِ وَالْعِلَاجِ حَيْنَ جَاءَهُ الرَّسُولُ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالطِّبِ وَالْعِلَاجِ حَيْنَ جَاءَهُ الْاَعْرَابُ ، فَقَالُ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالطِّبِ وَالْعِلَاجِ حَيْنَ جَاءَهُ الْاَعْرَابُ ، فَقَالُوا: يَارَسُولَ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالطِّبِ وَالْعِلَاجِ حَيْنَ جَاءَهُ الْاَعْمَرَابُ ، فَقَالُوا: يَارَسُولَ الله وَالله الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالطِّبِ وَالْعِلَا صَلَّى الله عَلَيْهِ وَاللهِ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَيْهِ وَالْمُولُ الله عَلَيْهِ وَلَا اللهُ عَلَيْهِ وَلَا اللهِ عَلَيْهِ وَلَا اللهُ عَلَيْهِ وَلَا اللهُ عَلَيْهِ وَالْمُولِ الله عَلَيْهِ وَلَا اللهُ عَلَيْهِ وَلَا اللهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهِ وَلَا اللهُ عَلَيْهِ وَلَا لَا عَلَى اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهِ وَلَا اللهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَلَا اللّهُ اللهُ عَلَيْهِ وَلَا اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَلَا اللّهُ عَلَيْهِ وَلَا الْعَلَامُ اللّهُ الْعَلَى اللهُ الْمُؤَالِقُوا الْعَلَى عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ الْعُلُوا اللّهِ الْعَلَامُ اللّهُ الْعُلْمُ اللّهُ الْعَلَى عَلَيْهِ الْعُلْمُ اللهُ الْعُلْمُ الْعَلَالِ الْعَلْمُ الْعَلَامُ الْعُولُ الْعَلَامُ الْعُلْمُ اللّهُ الْعَلْمُ اللّهُ الْعَلَى اللّهُ الْعَلْمُ اللّهُ الْعَلَى اللهُ الْعُلْمُ اللّهُ الْعُلْمُ اللّهُ اللّهُ الْعُلْمُ اللّهُ الْعَلْمُ الْعُلْمُ اللّهُ الْعَلْمُ اللّهُ الْعَلْمُ اللّهُ الْعُلْمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ الْع

چوتفانطب سفرانمظر

وَسَلَّمَ: نَعَمُ! تَكَاوُوْا، فَإِنَّ اللهُ تَعَالَى عَنَّ وَجَلَّ لَمُ يَضَعُ دَاءً إِلَّا وَضَعَ لَهُ شِفَاءً غَيْرَ دَاءٍ وَاحِدٍ، قَالُوا: مَاهُو يَارَسُوْلَ اللهِ! قَالَ: ٱلْهَرِمُ، (٠) لَهُ شِفَاءً غَيْرَ دَاءٍ وَاحِدٍ، قَالُوا: مَاهُو يَارَسُوْلَ اللهِ! قَالَ: ٱلْهَرِمُ، (٠) وَبِنَالِكَ وَضَعَ الرَّسُولُ الْكَرِيمُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْهَجًا لِللهِ فَالِكَ وَضَعَ الرَّسُولُ الْكَرِيمُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْهَجًا لِللهِ فَالِهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْهَجًا لِللهِ فَاءِمِنَ الْاَمْرَاضِ، وَالْعِلَلِ، وَجَعَلَ لِلْمُكَاوَاةِ قِيْمَتَهَا، وَحَضَّ لِللهِ فَاءِمِنَ الْاَمْرَاضِ، وَالْعِلَلِ، وَجَعَلَ لِلْمُكَاوَاةِ قِيْمَتَهَا، وَحَضَّ عَلَيْهَابَلُ بَاشَرَهَا بِنَفُسِهِ.

فَيَاعِبَادَاللهِ! عَافِظُواعَلَى صِحَّتِكُمْ بِاسْتِعْبَالِ الْوَسَائِلِ الشَّرْعِيَّةِ تَنَعَّبُوا بِسَعَادَةِ الصِّحَّةِ وَالْعَافِيَةِ، وَاسْأَ لُوا اللهَ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى مِنْ صِحَّةٍ وَقُوَّةٍ وَمُعَافَاةٍ، فَقُولُوا: اَللَّهُمَّ اِنَّانَسُأَلُك صِحَّةً فِي اِيْمَانٍ، وَإِيْمَانَافِيُ صِحَّةٍ وَقُوَّةٍ وَمُعَافَاةٍ، فَقُولُوا: اَللَّهُمَّ اِنَّانَسُأَلُك صِحَّةً فِي اِيْمَانٍ، وَالْمُمَانَة وَمُسْنَ حُسُنِ خُلُقٍ، وَنَجَاحًا تُثَبِعُهُ فَلَا عًا وَرَحْمَةً مِّنْك وَعَافِيةً، وَمَغْفِرَةً مِسْنَ خُلُقٍ، وَنَجَاحًا تُثبِعُهُ فَلَا عًا وَرَحْمَةً مِّنْك وَعَافِيةً، وَمَغْفِرَةً مِسْنَ خُلُقٍ، وَنَجَاحًا تُثبِعُهُ فَلَا عَلَا الصِّحَةَوالْعِقَة وَالْمُعَافَاةَ فِي البِينِ مِنْك وَرِضُوانًا، اللهُمَّ النَّا نَسُألُك الصِّحَةَوالْعِقَة وَالْمُعَافَاة فِي البِينِ الْخُلُقِ وَ الرِّحٰى بِالْقَلْدِ اللهُمَّ النَّا ضُعَفَاءُ فَقَوِّ فِي رِضَاك ضُعُفَنَا، آمِيُنَ وَالنَّدُي وَ الرِّحٰى بِالْمُهُمَّ النَّاضُعَفَاءُ فَقَوِّ فِي رِضَاك ضُعُفَنَا، آمِيُنَ وَالنَّذِي وَ الرِّخْورَةِ، اللَّهُمَّ النَّاضُعَفَاءُ فَقَوِّ فِي رِضَاك ضُعُفَنَا، آمِيُنَ وَالنَّدُينَ وَ الرِّحْورَةِ، اللَّهُمَّ النَّاضُعَفَاءُ فَقَوِ فِي رِضَاك ضُعُفَنَا، آمِينَ وَالنَّذِي الْمُعَلَى الْمُعَوْدُ وَالْوَيْ وَالْمُولُ وَالْمُولُولُ وَالْمُأْلُكَ الْمُعَلَى الْمُهُمَّ الْمُعْمَاءُ وَقَوْ فَي رِضَاك ضُعُفَنَا، آمِينَ وَالْمُوتُ الْمُعْمَاءُ وَقَوْدٍ فَي رِضَاك ضُعُفَنَا، آمِينَ وَالنَّكَ الْمُعْمَاءُ وَقَوْدٍ فِي رَضَاك ضُعُفَنَا، آمِينَ وَالْمَالِكَ الْمُعْمَانُهُ وَعَالِكَ عَلَيْنَ الْمُعْمَاءُ وَقُولُ وَيَعَوْلُكَ وَالْعُلُولُ وَالْمُوالُولُ وَالْمُولُ وَالْمُ وَالْمُولُ وَالْمُولُ وَلَالْمُ الْمُعْلَى الْمُعْمَلُولُ وَالْمُعْمَاءُ وَالْمُ وَالْمُعْمَاءُ وَالْمُعْلَى الْمُعْلَى وَالْمُعْلَى الْمُعْمَلُولُ وَالْمُولُولُ وَالْمُعْمَاءُ وَالْمُولُ وَالْمُعْلَى الْمُعْمَلِي وَالْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى وَالْمُعَلَى الْمُعْلَى الْمُعْمَلِي الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْ

فَأَعُوْذُ بِاللهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمُ {اللهُ الَّذِيْ خَلَقَكُمْ مِنَ ضُغْفًا وَ ضُغْفًا وَ ضُغْفًا وَ ضُغْفًا وَ شَعْلُ مُنَ بَعْدِ قُوَّةٍ ضُغْفًا وَ شَيْبَةً يَغُلُقُ مَا يَشَاءُ وَهُوَ الْعَلِيْمُ الْقَدِيْرُ } (٨) صَدَقَ اللهُ الْعَظِيْمُ .

بَارَكَ اللهُ لِي وَلَكُمْ فِي الْقُرْآنِ الْعَظِيْمِ وَنَفَعَنِيْ وَإِيَّاكُمْ بِمَا فِيْهِ مِنَ الْآيَاتِ وَالنِّ كُرِ الْحَكِيْمِ، أَقُولُ قَوْلِيْ هٰنَا، وَأَسْتَغْفِرُ اللهَ لِي وَلَكُمْ وَلِسَائِرِ الْمُسْلِمِيْنَ مِنْ كُلِّ ذَنْبٍ فَاسْتَغْفِرُوْهُ إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ

| صفرالمظفر | 90      | يوقفا خطب        |
|-----------|---------|------------------|
|           |         | الرَّحِيْمُ۔     |
|           |         | (۱)المداثر: ٣    |
|           | <b></b> | (۲)الأعراف: ١    |
|           |         | (۳) ابوداؤد: ۲۲  |
|           |         | (۳) بوداؤد: ۸۹·  |
|           |         | (۵)ابن ماجه: ۵   |
|           |         | (٢)البيهقى فى ال |
|           |         | (٤) ابوداؤد: ١٥٥ |
|           |         | (^)الروم: ۵۳     |
|           |         |                  |
|           |         |                  |
|           |         |                  |
|           |         |                  |
| İ         |         |                  |
|           |         |                  |
|           |         |                  |
|           |         |                  |
|           |         |                  |
| 1         |         |                  |
|           |         |                  |
|           |         |                  |
|           |         |                  |

يوها طب ۹۲ معرامعر

صفرالمظفر

اسلام اورنظافت كى ترغيب وتعليم

بستمالله الرَّحْبِن الرَّحِيْم

جوتفاخطيه

الحمدلله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين

محمد،وعلى آله وصحبه اجمعين، اما بعد

سامعین کرام! میں اپنے گہنگا رنفس سمیت آپ تمام حضرات کوتقوی کی وصیت

کرتا ہوں، برادرانِ ملت! اسلام نے صحت کی طرف خصوصی تو جہ دی ہے، اس کے مناسب احتراز ویر ہیزیاصول میں مناسب احتراز ویر ہیزیاصول میں

بر میں ہوئی ہے ہوئے ہوئے اور جی اور حتی الامکان بیاری میں گرفتار ہونے در حقیقت سے بات ملحوظ ہے کہ صحت برقر ارر ہے ، اور حتی الامکان بیاری میں گرفتار ہونے

کی نوبت ہی نہ آئے ،سو پر ہیز علاج سے بہتر ہے،صحت کی حفاظت کے انہیں وسائل میں سے ایک نظافت اور صفائی وستھرائی ہے، کیونکہ نظافت کودین اسلام میں داخل مانتا

ہے، اوراس نے پاکیزگی اور طہارت کو نصفِ ایمان ( یعنی ایمان کا ایک اہم حصہ اور شعبہ ) قرار دیا،عبادات کے لیے لباس،جسم اور جگہ کی یا کی وصفائی کو ضروری قرار دیا،

سنبد) رارویا، بورات ہے ہو گا، راجبہ ن پی کا حصال کے روزی رارویا۔ ارشادِ باری ہے:''اوراپنے کپڑوں کو پاک کرو'' نیز ہر نماز کے لیے زینت کے اختیار

کرنے کا حکم دیا، حضورِ اکرم سال نفایی آیا نے ایک شخص پر میلے کچیلے کپڑے دیکھ کر ارشاد فرمایا: کیااس کے پاس اپنے کپڑے دھونے کا انتظام نہیں ہے؟ لوگوں کے اجتماع کے موقع پر اسلام نظافت کو بڑی اہمیت دیتا ہے، لہذا جمعہ کی حاضری کے لیے مسل اور خوشبو

وغیرہ کومشروع قرار دیا،حضورِ اکرم سلیٹھائیلم اپنے صحابہ کرام کو نظافت، ظاہری شکل وصورت کی اصلاح، تجل اورخوشبو کے استعال کا حکم فرمایا کرتے تھے، ایک مرتبہ صحابہ

کرام کی ایک جماعت سفر سے لوٹ رہی تھے، تو آپ سالٹھٰ آپہٹم نے ان حضرات سے

ارشاد فرمایا:''تم لوگ اپنے بھائیول کی خدمت میں پہنچ رہے ہو،لہذااپنے کجاؤں اورلباسوں کودرست کرلو،اورتم یوں معلوم ہونے لگو گویا کہلوگوں کے درمیان تِل (مَسے )ہوں۔

سامعین کرام! جمعہ کے دن حضورِ اکرم سال ٹائیا ہی نے دیگر ایام کے پوشاک سے ہٹ کر بہتر کیڑے کہتے کی ترغیب دی ہے، کیونکہ یہ ہفتہ واری عید کا دن ہے، ایک مرتبہ

بروز جمعہ منبر پرارشاد فر مایا: 'اپنے عام کام کاج کے کپڑوں کے علاوہ اگر جمعہ کی خاطر دوالگ کپڑ سے خرید و تواس میں کیا حرج ہے''نبی کریم سلاٹھ آلیکٹر کے پاس ایک چادرالیی تھی جس کوخصوصاً عیداور جمعہ کے لیے زیب تن فر ماتے۔

سامعین کرام! اگر کوئی بیاری کی مصیبت میں پھنس جائے، تواسلام نے مناسب طریقہ سے اس کے علاج ومعالجہ اور دوائی کے استعال کی طرف توجہ دِلائی ہے، اور لوگوں کو یہ بتلاد یا کہ ہر بیاری کا علاج موجود ہے، نیز معالجہ کرنا کوئی توکل کے منافی نہیں ہے، بلکہ ایسی صورت میں صحیح توکل یہی ہے کہ شریعت کے دائرہ میں رہتے ہوئے شفاء کے اسباب اختیار کئے جائیں، (اور حصولِ شفاء اور نتیجہ کے ترتب کے متعلق صرف اور صرف اللہ تعالی کے او پراعتا دو بھر وسہ کرے) کیونکہ اس دُنیا میں اللہ نے عموماً اسباب کا مقلہ مات کے ساتھ ربط و تعلق رکھا ہے، اور اسباب کا مقلہ مات کے ساتھ ربط و تعلق رکھا ہے، اور اسباب سے بالکل قطع نظر کر لینا احکام اللہی کے خلاف ہے، اسی لیے جب بعض صحابۂ کرام نے حضورِ اکرم میں فیائی ہے۔ متعلق ہو جھا تو ارشا دفر ما یا: ''جی ہاں! دوائی استعال کے دفورِ اکرم میں فیائی نے ہر بیاری کے مقابلہ میں شفاء بھی رکھی ہے، بجز ایک بیاری

ک'' پھر بتایا کہ'' وہ بیاری پیری اور بڑھا پاہے''اس طرح حضور سالٹھٰ آیا ہے۔ مشروعیت کو سمجھا یا ،اوراس کی اہمیت بھی بتلادی ، بلکہ خود بھی اس پر ممل کیا۔ ر مغرائمظفر المعافل ال

لہذا، سامعین کرام! شرعی طریقے سے اسباب دوسائل کو اپناتے ہوئے اپنی صحت کی حفاظت وفکر کیجئے ، صحت وعافیت اور قوت کے لیے اللہ انتہائی سے دُعا بھی کرتے رہے، کہ یا اللہ! ہمیں ایمان میں صحت، حسن

اخلاق میں ایمان، صحت وعفت، امانت، حسنِ اخلاق اور تقدیر پر رضامندی نصیب فرما، یا الله! دین، دُنیا اور آخرت میں معافی اور سلامتی عطافرما، یا الله! ہم کمزور بندے

سری یا اللہ: دین دحیا اور اسرے یں معان اور سلا معطام رہا، یا اللہ: اسم سرور بہدے ہیں، تواپ فضل وکرم سے تیری رضامندی کے کاموں کے لیے ہمار مضعف کوقوت سے بدل دے، آمین یارب العالمین۔

الله تعالی ارشا دفر ماتے ہیں: الله تعالی وہ ہے جس نے تم کو کمزوری کی حالت میں

پیدا فرمایا، پھراس کمزوری کے بعد توانائی دی، پھر اس توانائی کے بعد کمزوری اور بڑھا پا دیا، وہ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، اور وہ سب سے بورا واقف اور سب پر بورا قادر ہے۔

الله تبارك وتعالى ہم سب وعمل كى تو فيق عطا فر مائے، ( آمين )\_

يانجوال خطبه

# صفرالمظفر

بِسْ ِ اللهِ الرَّحْنِ الرَّحِيْ صَفِراً

ٱلْحَهْدُ يِلَّهِ الَّذِي يُوَقِّقُ مَن يَّشَاءُ لِطَاعَتِهِ، وَيَهْدِئ مَن يُّرِيْدُ

لِعِبَاكَتِهِ وَيُقَرِّبُ اِلَيْهِ أَهْلَ مَحَبَّتِهِ أَشْهَالُأَنُ لَّالَةَ اِلَّالَةُ وَحْلَهُ لَا فَيَاكَتِهِ وَيُقَرِّبُ اللَّهُ وَحْلَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ وَلَيْهُ وَرَسُولُهُ: اَمَّا بَعُنُ: شَرِيْكَ لَهُ وَأَشْهَا عَبْلُهُ وَرَسُولُهُ: اَمَّا بَعُنُ:

فَيَاعِبَادَ اللهِ! اِتَّقُوا اللهَ تَعَالَى، وَاعْمَلُوا بِمَا هُوَ الْمَرُوتَى عَنَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنَّهُ قَالَ: "اِتَّاكُمْ وَ الْجُلُوسَ عَلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنَّهُ قَالَ: "اِتَّاكُمْ وَ الْجُلُوسَ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهِ! مَالَنَا بُثَّ مِنْ فَجَالِسِنَا نَتَحَتَّثُ فِيهَا، الطَّرِيقَ حَقَّهُ قَالُوا: وَمَا حَقُّهُ؛ قَالَ قَالَ: فَامَّا إِذَا اَبَيْتُمْ فَاعُطُوا الطَّرِيقَ حَقَّهُ قَالُوا: وَمَا حَقُّهُ؛ قَالَ غَضُّ الْبَعْرِ وَ كَفُّ الْاَذَى وَرَدُّ السَّلَامِ، وَالْاَمْرُ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّهُى عَنِ الْمُنْكَرِ. (١)

وَ مِنَ الْمَعْلُومِ عِبَادَاللهِ! أَنَّ الطُّرُقَ اِثَّمَاجُعِلَتُ لِيَسُلُكُهَا النَّاسُ فِي ذَهَا عِهِمُ وَايَامِهُمْ وَتَرَدُّدِهِمْ لِقَضَاءِ مَصَالِحِهِمْ وَسَائِدِ النَّاسُ فِي ذَهَا عِهْمُ وَايَامِهُمْ وَتَرَدُّدِهِمْ لِقَضَاءِ مَصَالِحِهِمْ وَسَائِدِ اَعْمَالِهِمْ فَلَمْ تَكُنِ الغَايَةُ مِنْهَا اَنَّ اسُ تَكُونَ فَجَالِسُ يَجْلِسُ فِيهَا النَّاسُ لِلْعَرِيْثِ اَوْغَيْرِهِ وَحِيْنَئِنٍ يَكُونُ اتِّخَاذُهَا لِغَيْرِ الْسَيْرِ وَالْمُرُورِ فِيهَا لِلْعَرِيْثِ اَوْغَيْرِهِ وَحِيْنَئِنٍ يَكُونُ اتِّخَاذُهَا لِغَيْرِ الْسَيْرِ وَالْمُرُورِ فِيهَا الْمُتَاسِدِ الْمَعْرِيْقِ الْمُؤْمِنُ وَنَ الْمُولِ الْمَقْصُودَةِ مِنَ انْشَامِهَا، بَلَ الْمُومِنِيْنَ اللهُ عَلَيْهِ الْمُؤْمِنُونَ اللهُ عَلَيْهِ الْمُؤْمِنُونَ اللهُ الرَّسُولِ الْكَرِيْمِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ الْعُنْ الْمُؤْمِنُونَ اللهُ الرَّسُولِ الْكَرِيْمِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ الْمُؤْمِنُونَ اللهُ الرَّسُولِ الْكَرِيْمِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ السَّيْمِ اللهُ عَلَيْهِ الْمُؤْمِنُونَ اللهُ الرَّسُولِ الْكَرِيْمِ مَلَى الْمُؤْمِنُونَ اللهُ الرَّسُولِ الْكَرِيْمِ مَلَى الْمُؤْمِنُونَ اللهُ الرَّسُولِ الْمُؤْمِنُونَ اللهُ الْمُؤْمِنُونَ الْمُؤْمِنُونَ الْمُؤْمِنُونَ الْمُؤْمِنُونَ الْمُؤْمِنُونَ الْمُؤْمِنُونَ الْمُؤْمِنُونَ الْمُؤْمِنُونَ الْمُؤْمِنُونَ الْمُومِ الْمُؤْمِنُونَ الْمِؤْمِنُونَ الْمُؤْمِنُونَ الْمُؤْمِنُونَ الْمُؤْمِنُونَ الْمُؤْمِنُونَ الْمُؤْمِنُونَ الْمُؤْمِنُونَ الْمُؤْمِنُونَ ال

وَسَلَّمَ فَبَيَّنُوالَهُ اَتَّهُمُ لَمْ يَقُصُلُوا بِجُلُوسِهِمْ فِي الطُرُقَاتِ شَرَّا وَلَا أَمُرًا مُنْكَرًا، بَلُ إِنَّهُمْ قَيِ اضْطَرَّهُمْ الله ذَالِكَ عَلَمُ وُجُودٍ فَجَالِسَ أَمْرًا مُنْكَرًا، بَلُ إِنَّهُمْ قَي اضْطَرَّهُمْ الله ذَالِكَ عَلَمُ وُجُودٍ فَجَالِسَ أُخْرَى يَجْمَعُونَ فِيهَا لِلْحَدِيثِ فِي شُؤُونِهِمْ وَمَهَامِّ اُمُورِهِمْ فَلِهٰنَا لَمْ الْخُرَى يَجْمَعُونَ فِيهَا لِلْحَدِيثِ فِي شُؤُونِهِمْ وَمَهَامِّ المُورِهِمْ فَلِهٰنَا لَمْ يَكُنْ لَهُمْ غِنَى عَنْ هٰذِهِ الْمَجَالِسِ.

الشَّالِثُ: رَدُّالسَّلَامِ عَلَى الْمَارِّ الَّذِي سَلَّمَ عَلَى الْجَالِسِ فِي الطَّرِيْقِ فَإِنَّ مِنْ آدَابِ السَّلَامِ آنُ يُسَلِّمَ الْمَارُّ عَلَى الْجَالِسِ، الطَّرِيْقِ فَإِنَّ مِنْ الْمَارُّ عَلَى الْجَالِسِ، وَالرَّدُّ مِنَ فَالسَّلَامُ مِنَ الْمَارِّ تَحِيَّةٌ وَ تَوْقِيْرٌ وَتَأْمِيْنُ مِنْهُ لِلْجَالِسِ وَالرَّدُّ مِنَ الْمَارِّ وَمُعَامَلَةٌ لَهُ بِمِثْلِ مَا عَمِلَ، وَحِيْنَئِذٍ تَتَوَتَّقُ الْمَارِّ وَمُعَامَلَةٌ لَهُ بِمِثْلِ مَا عَمِلَ، وَحِيْنَئِذٍ تَتَوَتَّقُ الْمَارِبِطَةُ اللَّهُ وَلَيْ الْمَارِّ وَالْجَالِسِ صِلَةُ الْالْخُوَّةِ الْمِيْنِيَةِ، وَتَقُوى بَيْنَهُمَا الرَابِطَةُ اللَّهُ وَالْمِيْنِيَةِ، وَتَقُوى بَيْنَهُمَا الرَابِطَةُ الْمُنْ وَالْمِيْنِيَةِ الْمَارِيطَةُ الْمُؤَوِّ الْمِيْنِيَةِ، وَتَقُوى بَيْنَهُمَا الرَابِطَةُ وَيُولِ مَا عَمِلُ مِيْنُولِ مَا عَمِلَ اللّهُ الرَّالِكُونَ وَالْمُالِّ وَالْمِيْنِ الْمُنْ وَالْمِيْنِ مِنْ الْمُالِيْنِ مِلْكُ الْمُؤَوِّ الْمِيْنِيَةِ ، وَتَقُولُ مَا عَمِلُ اللّهُ الْمُؤْلِقُولُ مَا عَمِلُ مَا عَلَيْلُونُ وَالْمُؤَلِّ الْمُنْ الْمُنْ الْمُؤْلِقُ اللّهُ اللّهُ الْمُؤْلِقُولُ مِنْ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلُونِ الْمُؤْلُونِ الْمُؤْلِقُونَ الْمُؤْلُونُ وَالْمُؤْلِ مِنْ الْمُؤْلِقُونُ الْمُؤْلِقُونُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلُونُ وَالْمُؤْلِ مَا عَمِلُ مِنْ الْمُؤْلِقُولُ مَا عُولُ مَا عَمِلُ مَا عَمِلُ مِنْ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلُونُ وَالْمُؤْلُونُ الْمُؤْلُونُ الْمُؤْلِقُولُ مَا عَمِلُ مَا عَمِلُ مَا عَمِلُ مَا عَمِلُ مُؤْلِقُولُ مَا عَمِلُ مَا عَلَى الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُونُ الْمُؤْلِقُولُ مِنْ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلُونُ الْمُؤْلُونُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلُونُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلُونُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلُونُ وَالْمُؤْلُونُ الْمُؤْلُونُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلُونُ الْمُؤْلُونُ الْمُؤْلُونُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلُولُ مُؤْلُونُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلُونُ الْمُؤْلُونُ اللْمُؤْلُونُ الْمُؤْلُونُ الْمُؤْلُونُ الْمُؤْلُولُونُ الْمُؤْلُونُ الْمُؤْلُ

صفرالمظفر

الْإِسْلَامِيَّةُ.

اَلرَابِعُ: اَلْاَمُو بِالْمَعُووُ فِ اَنْ يَظلُب الْجَالِسُ إِلَى الْمَارِّ فِي الطَّرِيْقِ الرَّافِعُ الَّذِي يَرْضَاهُ اللهُ تَعَالَى وَيَعْرِفُهُ الْفُضَلَاءُ ذُو الْمُرُوّ احِ وَالتَّقُوى وَيَحْمَلُوْنَهُ وَاللهُ تَعَالَى وَيَعْرِفُهُ الْفُضَلَاءُ ذُو الْمُرُوّ احِ وَالتَّقُوى وَيَحْمَلُوْنَهُ وَالْمُنْكُو النَّمِيْمُ الْفُضَلَاءُ ذُو الْمُرُوّ احِ وَالتَّقُوى وَيَحْمَلُوْنَهُ مَنْ الْمُنْكُو النَّمِيْمُ الْفُضَلَاءُ ذُو الْمُرُوّ احِ وَالتَّقُوى وَيَحْمَلُونَ وَهُمْ عَنْهُ مُبْعَدُونَ مَثَلًا النَّمِيْمُ فَا الْمُنْكُولُ النَّمِيْمُ الْمُرَكَ الْمُنْكُونُ اللّهُ الْمُلاَمِقِ فَا اللّهُ اللل

آلُخَامِسُ: آلنَّهُىٰ عَنِ الْمُنْكَرِ وَهُوَ آنَ يَطْلُبَ إِلَى السَّائِرِ فِيْ السَّائِرِ فِيْ السَّائِرِ الْمُسْتَقْبَحِ الَّذِي ارْتَكَبَهُ مُبَيِّنًا لَهُ مَا يَعُوْدُ عَلَيْهِ وَ عَلَى غَيْرِهِ مِنَ الضَررِ وَالْأَذٰى، سَوَا ُ آكَانَ ذَالِكَ لَضَّرَرُ عَلَيْهِ وَ عَلَى غَيْرِهِ مِنَ الضَررِ وَالْأَذٰى، سَوَا ُ آكَانَ ذَالِكَ لَضَّرَرُ عَلَيْهِ وَ عَلَى غَيْرِهِ مِنَ الضَررِ وَالْأَذٰى، سَوَا ُ آكَانَ ذَالِكَ لَضَّرَرُ عَلَيْهِ فَعَلَى غَيْرِهِ مِنَ الضَررِ وَالْأَذٰى، سَوَا ُ آكَانَ ذَالِكَ لَضَّرَرُ عَالَمُ عَلَيْهِ فَيْ الْمُعْرَةِ عَلَيْهِ السَّامِ فَيْ الْمُعْرَةِ وَالْمُدْرِ وَالْمُدْنِ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْرَةِ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْرَدِ وَالْمُدْرِقُ الْمُعْرَدُ وَالْمُ اللَّهُ اللْمُ اللَّهُ الللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْعُلِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللْمُلْعُلِمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّلُولُ اللْمُلْمُ الْمُلْمُ اللَّهُ اللَّلْمُ الللْمُلْمُ اللْمُلْمُ الللَّهُ اللْمُل

(۱) بخاری: ۲۳۲۳، مسلم: ۱۱۳ (۲) الفرقان: ۳۳

يا چوال حطب (۱۰۲)

## راستے کے حقوق

بستمالله الرَّحْنِن الرَّحِيْم

صفرالمظفر

يانجوان خطبه

الحمدالله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين

محمد، وعلى آله وصحبه اجمعين، اما بعد

برا درانِ اسلام! الله تعالى سے ڈرتے رہوا ورآپ سِلْنَوْلِيَائِم كی اس حدیث پرعمل

پیرارہو: ''تم لوگ راستوں پر بیٹھنے سے پر ہیز کرؤ' صحابۂ کرام نے عرض کیا، اس کے بیں، توحضور بغیرہمیں چارہ نہیں، ہماری ان مجلسوں میں بیٹھ کر ہم کچھ گفتگو کرتے رہتے ہیں، توحضور

سَلِّهُ اللَّهِمِ نَے فرمایا:''اچھا تواگرتم بیٹھناہی چاہتے ہوتوراستے کاحق ادا کیا کرو''پوچھا کہ راستے کا کیاحق ہے؟ تو فرمایا:''اپنی نگاہ کو پست رکھنا،کسی کو تکلیف نہ پہنچانا،سلام کا

جواب دینا، بھلائی کا حکم دینااور بری باتوں سے روکنا''۔ ( بخاری مسلم )

برادرانِ اسلام! یہ تو واضح ہے کہ ان راستوں کا اصل مقصد تو یہ ہے کہ لوگوں کی آمد ورفت میں استعال ہو، اپنے مختلف اعمال کی انجام دہی کے لیے اس پر چلتے

پھرتے رہیں، لہذا آمدورفت کے علاوہ دیگر اُمور میں اس کا استعال اس کے اصل منفعت اور مقصود سے ہٹ کر استعال شار ہوگا، بلکہ راستوں پر اپنی مجلس جما کر ہیٹھنا

مختلف مفاسد کا باعث بن سکتا ہے، اس لیے نبی کریم سلان الیا ہے نبی امت کواس مفر اور موذی عمل سے منع فرمایا الیکن جب صحابۂ کرام ؓ نے بیعذر پیش کیا کہ ہمارا مقصدان

نشستول سے کسی شراور برائی کا ارادہ نہیں ہے، بلکہ اپنی زندگی کے مختلف اہم اُمور پر تبادلۂ خیال کے لیے بیں، کوئی دوسری مناسب جگہ اس کے لیے

معقول عذرقبول کرتے ہوئے انہیں اس کی اجازت تو مرحمت فرمائی کیکن ساتھ ساتھ

اس مجلس اورنشست کے آ داب اور حقوق سے بھی انہیں مطلع فر مایا۔

ایک مؤمن کو چاہئے کہان آ داب کی مکمل رعایت کرے،اس کی ادائیگی میں ذرہ

برابرکوتا ہی سے کام نہ لے ،حضور صلی تیالیہ نے اس جگہراہ کے پانچ حقوق بیان فرمائے:

(۱) اپنے نگاہوں کی حفاظت، کسی بھی ایسی چیز کی طرف نگاہ نہ اُٹھائے جس کی طرف دیکھنا حلال نہ ہو، بلکہ اُدھر دیکھنا مختلف فتنوں کو دعوت اور آ داب واخلاق کو یا مال

کر کے رکھ دے۔

(۲) کسی بھی راہ گیرکوکسی طرح کی تکلیف نہ پہنچائے، نہ تو اپنی زبان سے مثلاً گلی دینا، غیبت کرنا یا حقارت آمیز گفتگو کرنا، اور نہ فعل سے مثلاً کسی کو مارنا، بطور تصفیح اور مذاق کے اشارہ مازی کرنا۔

(۳) راہ گیر کے سلام کا جواب دینا، کیونکہ سلام کا اصل ادب یہ ہے کہ گزرنے والا بیٹھے ہوئے کوسلام کرے، لہذاایک راہ گیر کی طرف سے سلام بیٹھنے والے کے حق

میں اعزاز واکرام اورا پنی جانب سے امن کا اعلان ہے، اور بیٹھنے والے کا جواب دینا بھی انہیں مقاصد پر دلالت کرتا ہے، اس صورت میں فریقین کے درمیان دینی اُخوت

اوراسلامی روابط کی جڑیں مضبوط سے مضبوط تر ہوں گی۔

(۴) امر بالمعروف، لینی بیٹیا ہواشخص اس بات کی کوشش کرے کہ ہرگز رنے والا ایسا کام کرے جونفع بخش ہو، جس سے اللہ خوش ہو، اہلِ فضل وتقوی کے نز دیک جو اعمال معروف اور قابلِ تعریف ہوں، کیونکہ منکر اور برائی سے وہ ناواقف اور دُورر ہے

ہیں،مثلاً آپ اس کے پاس سے گزریں،اوراُسے بیاندازہ ہوجائے کہ آپ ایک

طالب علم ہیں، تو آپ کو بیچکم دے کہ اپنے والدین کی خوب اطاعت وفر مانبر داری کرتے ر ہوجوتمہاری پرورش میں دن رات ایک کردیتے ہیں، نیز اینے اساتذہ کی بھی اطاعت وا کرام کا خیال رکھواور بڑی محنت اورتو جہوصبر کے ساتھ تحصیل علم میں گئے رہو، انشاءاللہ یہ بات متعقبل میں آپ سمیت تمام استِ مسلمہ کے حق میں سود مند ثابت ہوگی۔ (۵) نہی عن المنکر: راہ گیر ہے کوئی فتیج اور نامناسب حرکت کا صدور ہو، تو اُسے اس عمل کے نقصانات سمجھا کراس سے رو کنے کی کوشش کرے، خواہ وہ نقصانات فی الحال حاصل ہوں یا آئندہ۔ سامعین کرام! یہ ہیں رائتے کے حقوق جن کی تعلیم نبی کریم سائٹھا اپہلے نے دی ہے، اور ان پر عمل ضروری ہے، ارشادِ باری ہے: اور اللہ کے بندے زمین پر عاجزی وانکساری کے ساتھ چلتے ہیں، اور جب جاہل ان سے مخاطب ہوتے ہیں تو ان سے اُلجے نہیں (بلکہ سلام کر کے اپنی راہ لیتے ہیں )۔ الله تبارك وتعالى ہم سب كومل كى تو فيق عطافر مائے، (آمين)



# ربيع الاول

الله المعلوب : رحمة للعالمين المعلوب ا

ورسراخطب: مدین منوره مسین آ سالهٔ الیام کی بہالی جمعیہ استان مناز کی جمعیہ استان مناز کی بہالی جمعیہ استان کی بہالی بہالی کی بہالی بہالی بہالی بہالی کی بہالی بہا

ا تیب را خطب : درود شریف کی حقیقت اوراکس کی اہمیت ( اور انسال کی اہمیت اور انسال کی اہمیت اور انسال کی اہمیت ا

🕸 یا نجوال خطب : رشتہ داروں کے ساتھ <sup>حس</sup>ن سلوک

پېلاخطب کېلاخطب

يهلاخطيه

بِسٹ ِ اللهِ الرَّحْين الرَّحِيثِ رَبِي الاول

آكُمَهُ لُلُهِ الَّذِي اصْطَغَى مِنْ خَيْرِ خَلْقِهِ هُمَّالًا خَيْرَ عِبَادِهِ، وَجَعَلَهُ لِلأَنْبِياء خَامِّا، وَلُلِأُمْمِ هَادِيًا، وَأَرْسَلَهُ إِلَى الْعَالَمِيْنَ بَشِيْرًا وَنَيْرًا، وَلَا أَنْ لِللَّهُ وَحَلَّهُ لَا اللّهُ وَحَلَّهُ لَا اللهُ وَحَلَّهُ لَلْهِ مَا لَكُ لَهُ الرّهُ وَفُ بِالْعِبَادِ، وَأَشْهَلُ أَنَّ سَيِّلَنَا مُحَمَّلًا اللهُ وَحَلّهُ لَللهِ مَن لَكُ لَهُ الرّهُ وَفُ بِالْعِبَادِ، وَأَشْهَلُ أَنَّ سَيِّلَنَا مُحَمَّلًا اللهُ وَعَلَى اللهِ وَالسَّلَمُ عَلَى سَيِّلِنَا مُحَمَّلًا وَعُلَى اللهِ وَالسَّلَمُ عَلَى سَيِّلِنَا مُحَمَّلًا وَعَلَى اللّهُ وَاللّهُ وَالتَّبُعُوا النّوْرَ اللّهُ وَاللّهُ وَ

فَيَاعِبَادَاللهِ الْمُوْرِيُكُمْ وَنَفُسِى الْمُلْدِبَةَ بِتَقُوى اللهِ أَيُّهَا النَّاسُ لَقَلُ كَانَ لِهِ نَا الشَّهْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَظَّ لَمْ يُشَارِكُهُ فِيهُ عَيْرُهُ مِنَ الشَّهُورِ ، فَفِيهِ اَشْرَقَ لَاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى هٰذَا الْوُجُودِ ، وَفِيه اَشْرَقَ نُورُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى هٰذَا الْوُجُودِ ، وَفِيه اَشْرَقَ نُورُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى هٰذَا الْوُجُودِ ، وَفِيه اَشْرَقَ نُورُ الْعِزَّةِ وَالنَّصِرِ عَلَيْهِ وَعَلَى الْوَحِي عَلَى نَفْسِهِ الشَّرِينَة ، وَفِيْهِ اَشْرَقَ نُورُ الْعِزَّةِ وَالنَّصِرِ عَلَيْهِ وَعَلَى الْوَحِي عَلَى نَفْسِهِ الشَّرِينَة ، وَفِيْهِ الشَّرَقَ نُورُ الْعِزَّةِ وَالنَّصِرِ عَلَيْهِ وَعَلَى الْوَحِي عَلَى نَفْسِهِ الشَّرِينَة ، وَفِيْهِ الشَّرِينَة اللهُ وَعَلَى الْمُعَلَى اللهُ عَلَى النَّاسِ أَجْعَعِيْنَ ، وَتَعَقَّقَ قَوْلُهُ عَزَّ وَجَلَّ { وَمَا السَّالِ عَلَى النَّاسِ أَجْعِيْنَ ، وَتَعَقَّقَ قَوْلُهُ عَزَّ وَجَلَّ { وَمَا الْوَسَلَى اللهِ الْمُعَلِيلِ النَّاسِ أَجْعِيْنَ ، وَتَعَقَّقَ قَوْلُهُ عَزَّ وَجَلَّ { وَمَا الْسَلَى الْمَعَلَى النَّاسِ أَجْعِيْنَ ، وَتَعَقَّقَ قَوْلُهُ عَزَّ وَجَلَّ { وَمَا الْسَلَى اللهِ الْمَالِكُ عَلَى النَّاسِ أَجْعِيْنَ ، وَتَعَقَّقَ قَوْلُهُ عَزَّ وَجَلَّ { وَمَا الْسَلَى النَّاسِ أَجْعِيْنَ ، وَتَعَقَّقَ قَوْلُهُ عَزَّ وَجَلَّ { وَمَا الْسَلَى النَّاسِ أَجْعِيْنَ ، وَتَعَقَّقَ قَوْلُهُ عَزَّ وَجَلَّ { وَمَا الْسَلَى النَّاسِ أَجْعَعِيْنَ ، وَتَعَقَّ قَوْلُهُ عَزَّ وَجَلَّ إِلَى الْمَلْكُ اللهِ السَّالِي السَّالِي السَّالِي الْمُعْلَى النَّالِ السَّلَى النَّاسِ أَجْعَعِيْنَ ، وَتَعَقَّقَ قَوْلُهُ عَزَّ وَجَلَّ لَهُ عَرَّ وَجَلَى إِلَى الْعَلَى النَّالِ الْعَلَى النَّالِ الْعَلَى النَّالِ الْعَلَى اللهُ الْعَلَى الْعَلَى اللْعَلَى اللّهُ الْعَلَى اللّهُ الْعَلَى الْعَلَى اللّهُ الْعَلَى اللّهُ الْعَلَى اللّهُ الْعَلَى اللّهُ الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى اللّهُ الْعَلَى اللّهُ الْعَلَى اللّهُ الْعَلَى اللّهُ الْعَلَى الْعَلَى اللّهُ الْعَلَى اللّهُ الْع

رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ} (١) نَشَأَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَي طَاعَةِ ذِي الْجَلَالِ، مَعُرُوْفًا فِي قَوْمِهِ بِحُسُنِ الْحِلَالِ، مَشْهُورًا بِالْأَمَانَةِ وَالْعِفَّةِ وَالصِّيَانَةِ، عَجُبُولاً عَلَى كَرَمِ السَّجَايَا، وَشَرَفِ الْمَزَايَا، وَالْعَلْلِ فِي الْقَضَايَا، مُمْتَطِيًا صَهُوَةَ السِّيَادَةِ، رَافِلًا فِي حُلَلِ السَّعَادَةِ، وَلَمَّا ٱكْمَلَ مِنْ أَعُوَامِ عُمْرِةِ الشَّرِيْفِ أَرْبَعِيْنَ، بَعَثَهُ اللهُ إلى النَّاسِ أَجْمَعِيْنَ، فَبَلَّغَ عَنِ اللهِ وَحْيَهْ، وَامْتَثَلَ أَمْرَهُ وَنَهْيَهُ، وَصَلَعَ بِكَلِمةِ الْحَقّ، وَبَالَغَ فِي نُصْح الْخَلْق، وَدَعَاهُمُ إِلَى الْهُلَى، وَٱنْقَلَهُمُ مِنْ مَهَاوِي الرَّذِي، وَدَلَّهُمُ عَلَى الفَلَاج، وَسُلُوكِ طَرِيْقِ الصَّلَاج، وَ أَرْشَدَهُمْ إلى عِبَادَةِ رَبِّ الْأَنَامِر وَتَرُكِ الْهَوىٰ وَمَاعَكُفُواعَلَيْهِ مِنَ الْأَوْثَانِ وَ الْأَصْنَامِ، وَآيَّلَهُ بِٱلْآيَاتِ الظَّاهِرَةِ، وَالْمُعْجِزَاتِ الْبَاهِرَةِ النَّالَّةِ عَلَى صِدُقِهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمِ، وَامْتَنَّ عَلَيْهِ بِقَوْلِهِ {وَعَلَّمَكَ مَالَمُ تَكُنَّ تَعْلَمُ } (٢) فَهُوَ النَّبِيُّ الَّذِي ظَلَّلَهُ الْغَمَامُ، وَنَبَعَ مِنْ بَيْنِ أَصَابِعِهِ الْمَاءُ الْمُرْوِي لِلأَنَامِ، وَٱظْهَرَهُ اللهُ غَايَةَ الْإِظْهَارِ، وَنَوَّهَ بِمَالَهُ مِنْ عُلُوِّ الْمِقْلَارِ ، وَأُودَعَهُ مَا أَوْدَعَهُ مَنَ الْمَعْرِفَةِ وَالأَسْرَارِ، وَنَشَرَ دِيْنَهُ فِي جَمِيعِ الْأَقْطَارِ وَالْأَمْصَارِ، وَخَصَّهُ بِالْمَقَامِرِ الاَعْلَى وَالشَّفَاعَةِ الْعُظٰلِي، وَٱتَحَرِبِهِ النِّعْمَةَ ـ

فَاتَّقُوا لله، وَاشُكُرُوا نِعْمَةَ اللهِ عَلَيْكُمُ بِهِلَا الرَّسُولِ، وَاعْتَصِمُوا بِسُنَّتِه، وَاعْمَلُوا بِمَا يُظْفِرُكُمُ مِنْ شَفَاعِتِه بِبُلُوغِ الْمَسْئُولِ، فَكَأَنَّكُمُ وَقَلُ وَقَفْتُمْ لِلْحِسَابِ بَمِيْعًا، وَنَظَرُتُمْ فَلَمْ

تَجِدُوْا غَيْرَهُ شَفِيْعًا، وَ أَلَزِمُوْا عَلَيْكُمُ اتِّبَاعَ شَرِيْعَتِه، وَاتْرُكُوْا مَامَالَ النَّهِ هَوَاكُمُ، فَمَنْ آثَرَ عِبَادَةً نَفْسِهِ وَتَرَكَ طَاعَةً رَبِّهِ وَرَسُولِهِ مَامَالَ النَّهِ هَوَاكُمُ، فَمَنْ آثَرَ عِبَادَةً نَفْسِهِ وَتَرَكَ طَاعَةً رَبِّهِ وَرَسُولِهِ وَمُالَّا أَنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الْعَلَالَةُ اللَّهُ الللْلِهُ الللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللّهُ الللللْمُ الللللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ الللّهُ اللللللِّهُ اللللْمُ اللَّهُ الللّهُ الللللْمُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّ

حُشِرَ مَعَ الْأَشْقِيَاء، وَمَنِ اتَّبَعَهُ حُشِرَ مَعَ نَبِيِّهِ وَنَالَ الرِّفَاقَةَ الْعَالِيَةَ وَاللهُ سُبُعَانَهُ وَتَعَالَىٰ يَقُولُ أَعُوذُ بِاللهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمُ {يَا

أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا اَرْسَلُنْكَ شَاهِمًا وَّمُبَشِّرًا وَنَذِيْرًا، وَدَاعِيًا إلى الله بِإِذْنِهِ وَسِرَ اجًا مُّنِيْرًا، وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِيْنَ بِأَنَّ لَهُمْ مِّنَ اللهِ فَضَلًا كَبِيْرًا } (٣)

بَارَكَ اللهُ لِي وَلَكُمْ فِي الْقُرْآنِ الْعَظِيْمِ وَنَفَعَنِي وَإِيَّا كُمْ بِمَا فِيْهِ مِنَ الْآيَاتِ وَالنِّي كُرِ الْحَكِيْمِ، أَقُولُ قَوْلِي هٰنَا، وَأَسْتَغْفِرُ اللهَ لِي وَلَكُمْ مِنَ الْآيُ هُوَ الْغَفُورُ وَ لِسَائِرِ الْمُسْلِمِيْنَ مِنْ كُلِّ ذَنْبِ فَاسْتَغْفِرُ وَهُ إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ

(١)الأنبياء:١٠٠

الرَّحِيْمُرِ.

(٢)النساء:١١٣

(٣)الأحزاب:٣٨-٢٨

يهلاخطيه

## بِسْ جِاللهِ الرَّحِيْ الرَّحِيْ وَ اللهِ الرَّحِيْ اللهِ الرَّحِيْنِ الرَّحِيْنِ الرَّحِيْنِ الرَّحِيْنِ الرَّحِيْنِ المِعالمِينِ وَمِنْ اللعالمِينِ وَمِنْ اللعالمِينِ

الحمدىللهرب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد، وعلى آله وصحبه اجمعين، اما بعد

ابتداء سے آپ سل اللہ تعالی کی اطاعت میں وقت گزارتے رہے، آپ کے بہترین اخلاق اور اعلی کر دار کی وجہ سے قوم آپ کی امانت داری وصدافت اور عظمت وعفت کی قائل رہی، آپ کی فطرت وطبیعت ہمیشہ کرم وسخاوت اور شرف وعدل کی طرف مائل رہی، آپ سیادت وسرداری کے شہسوار اور جامہ سعادت سے مزین تھے، این عمرِ مبارک کے چالیس سال مکمل کر چکے، تو اللہ عزوجل نے تمام انسانیت کے لیے

يبلا حطب (١١٠)

کوئی کسر باقی نہرکھی،لوگوں کو ہدایت کی دعوت دی اوران کو ہلاکت کے گڑھے سے باہر نکالا،فلاح وکا مرانی کا راستہ بتایا،صلاح و یا کیزگی کے طریقے سے آشنا کیا،اوررب

حقیقی کی عبادت کی طرف رہنمائی فرمائی،لوگوں کواپنے نفس کی پیروی اور بت پرتی کی تمام شکلوں سے رُکنے اور بیچنے کی تعلیم دی،آپ سالیٹی آپیلی کی صدافت کی دلیل کے طور پر

اللّهُ عزوجل نے انواع واقسام کے واضح اور حیرت انگیز معجزات اور عجائبات سے آپ کی تائید فرمائی، اور آپ پراپنے احسان کا یوں اظہار فرمایا: '' اور آپ کوسکھایا وہ جس کو آپ نہیں جانتے تھے''۔

آپ سال ٹائیلی کی میشان تھی کہ بادل آپ پر سامی گئن ہوجا تا، اور آپ سال ٹائیلی کی میشان تھی کہ بادل آپ پر سامی گئن ہوجا تا، اور آپ سال ٹائیلی کی میارک اُنگلیوں کے درمیان سے پانی کے ایسے چشمے رواں ہوئے کہ ایک مخلوق اس سے سیراب ہوئی، آپ سال ٹائیلیلی ترین مقام سے امت کومطلع فرماتے ہوئے اللہ

تعالی نے آپ کوغایت درجہ کاغلبہ عنایت فر مایا، عجیب وغریب معارف واسراراً سسینهٔ اطهر میں ودیعت فر مائے اور چیّه چیّه کوآپ کے دین حق کی روشنی سے منور فر مایا، اعلی ترین درجہ اور شفاعتِ عُظمی کا مرتبہ آپ سالٹھائیہ کم کوعنایت فر مایا، خلاصہ یہ کہ آپ

مَنْ اللَّهِ كَ ذِرِيعِه اللّٰهُ تَعَالَى نِي دِينِ اسلام كَيْ شَكْلَ مِينِ نَعْمَت كُومَمَلَ كَيا، يِس اللّٰه كَ بندو! اللّه سے ڈرو، اور آپ صلّافَ اَلِيَهِمْ كَي بعثت كِطُفيل مِين جسعظيم الشان نعمت كا مهم

پر فیضان فر مایا ہے، اُس کا شکر ادا کرو، آپ کی مبارک سنتوں پر پابندی سے چلتے رہو،

يهلانطب الا ريخ الاول

اورالیی عملی راہ اختیار کروکہ آپ سالٹھائی ہی شفاعت کے ستحق بن جاؤ،میدانِ حساب میں ہرطرف سے نااُمید ہوجا کی آپ سالٹھائی ہے۔ ہرطرف سے نااُمید ہوجا کی آپ سے سالٹھائی ہی سفارشی اور شفیع بن کرحاضر ہوجا کیں گے۔

آپ سال الله الله الله کی روشن شریعت کواپنے او پر لازم کرلو،خواہشات کے راستوں کو

چھوڑ دو، کیونکہ جو اپنے نفس کی عبادت واطاعت کوتر جیجے دے گا اور اللہ ورسول کی اطاعت سے منہ موڑے گا، بدبختوں کے ساتھ اس کا حشر ہوگا، اور جوآپ سلیٹیالیٹی کی

اطاعت کرے گا،اس کاحشراپنے نبی کے ساتھ ہوگا،آپ سلیٹھالیکی کی رفاقت کے اعلی مقام سے سرفراز ہوگا۔

باری تعالی کاارشاد ہے: اے نبی! یقینا ہم نے آپ کو گواہی دینے والا،خوشخری

سنانے والا اور آگاہ کرنے والا ، اور اللہ کے حکم سے اس کی طرف بلانے والا ، اور روشن چراغ بنا کر بھیجا ہے ، آپ مؤمنوں کوخوشخری سنادیجئے کہ ان کے لیے اللہ کی طرف سے

بہت بڑافضل ہے۔

الله تبارك وتعالى ہم سب كومل كى تو فيق عطا فر مائے ، ( آمين )\_

دوسراخطيه

بِست مِ اللهِ الرَّحْين الرَّحِيثِ

ربيع الاول

الْحَهُدُ بِلّٰهِ أَحْمَدُهُ وَ أَسْتَعِيْنُهُ وَ أَسْتَغْفِرُهُ وَ أَسْتَهُدِيْهِ وَ أُومِنُ بِهِ وَلا أَكْفُرُهُ، وَأُعَادِى مَن يَكْفُرُهُ، وَأَشْهَدُ أَن لا اللهَ إلاّ اللهُ وَحَدَهُ لا فَرَيْكَ لَهُ، وَأَنَّ هُحَبَّمًا عَبُدُهُ وَرَسُولُهُ أَرْسَلَهُ بِالْهُلَى وَالنُّوْرِ شَرِيْكَ لَهُ، وَأَنَّ هُحَبَّمًا عَبُدُهُ وَرَسُولُهُ أَرْسَلَهُ بِالْهُلَى وَالنُّورِ فَرَيْكُ لَهُ إِلَيْهُلَى وَالنُّورِ فَرَيْكَ لَهُ وَرَسُولُهُ أَرْسَلَهُ بِالْهُلَى وَالنُّورِ وَالنَّورِ فَلَالَةٍ مِنَ الْعِلْمِ، وَقِلَّةٍ مِنَ الْعِلْمِ، وَقِلَةٍ مِنَ الْعِلْمِ، وَقَلَلالَةٍ مِن النَّاسِ، وَانْقِطَاعِمِّنَ الزَّمَانِ، وَدُنُو مِن السَّاعَةِ وَقُرْبِمِّنَ الْأَجَلِ، النَّاسِ، وَانْقِطَاعِمِّنَ الرَّمَانِ، وَدُنُو مِن السَّاعَةِ وَقُرْبِمِّنَ الْأَجَلِ، النَّاسِ، وَانْقِطَاعِمِّنَ الرَّمَانِ، وَدُنُو مِن السَّاعَةِ وَقُرْبِمِّنَ الْأَجَلِ اللهَ وَمَن يَعْصِهِمَا فَقَلُ عَوَى وَوَطَوْلَ اللهِ وَصَعْبِهِ ضَلَّ لَا بَعِيْدًا، اللهُ هُمَّ صَلِّ وَسَلِّمُ سَيِّدَنَ الْعُبَّلَا وَعَلَى آلِهِ وَصَعْبِهِ أَمْدَى أَلَهُ وَمَن يَعْصِهُمَا فَقَلُ عَوْلُ وَلَا آلِهِ وَصَعْبِهِ فَلَالَا بَعِيْدًا، اللهُ هُمْ صَلِّ وَسَلِّمُ سَيِّدَنَ الْعُبَّلَاوَعَلَى آلِهِ وَصَعْبِهِ أَمْدَى أَمْ اللهُ وَمَن يَعْمِعِيْنَ الْمَابُعُلُنَ أَمْ اللهُ وَمَن يَعْمِعِيْنَ اللهُ وَمَعْبِهِ أَمْرِيْكُ اللهُ وَمَنْ يَعْمِعُ اللهُ وَمَعْنِهِ وَمَعْبِهِ اللهُ وَمَعْنِهُ وَمَنْ اللهَ اللهُ وَمَعْنِهِ اللهَ وَمَعْنِهُ وَمَعْنِهُ وَمَعْنِهُ وَمُنْ السَلّهُ مُنْ اللّهُ اللهُ اللهُ وَمَعْنِهُ اللّهُ اللهُ اللهُ وَمِعْنِهُ اللهُ الله

أُوْصِيكُمْ بِتَقُوى اللهِ، فَإِنَّهُ خَيْرُمَا أُوْصَى بِهِ الْمُسْلِمُ الْمُسْلِمُ الْمُسْلِمُ الْمُسْلِمُ الْمُسْلِمُ الْمُسْلِمُ الْمُسْلِمُ الْمُسْلِمُ الْمُسْلِمُ اللهِ أَنَيَّخُصَّهُ عَلَى الْآخِرَةِ، وَأَن يَأْمُرَهُ بِتَقُوى اللهِ، فَاحْنَرُ وُامَاحَنَّرَكُمُ اللهُ مِنْ نَفْسِهِ، وَلاَ أَفْضَلُ مِنْ ذَالِكَ نَصِيْحَةً، وَلاَ أَفْضَلُ مِنْ ذَالِكَ ذِكُرًا، وَأَنَّ تَقُوك اللهِ لِمَنْ عَلِى وَجَلٍ وَهَا فَيْ مِنْ رَبِّهِ عَوْنُ صِلْقٍ عَلَى وَمَلْ يَعْلَى وَجَلٍ وَهَا فَيْ مِنْ رَبِّهِ عَوْنُ صِلْقٍ عَلَى وَاللهِ مِنْ أَمْرِ الْآخِرَةِ، وَمَنْ يُصلِحِ اللهِ عَنْ رَبِيهِ عَلَى وَمُنَ يُصلِح اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ أَمْرِ اللهِ مِنْ أَمْرِ اللهِ مِنْ أَمْرِ اللهِ مِنْ أَمْرِ اللهِ مِنْ أَمْرُ اللهِ مِنْ أَمْرِ اللهِ مِنْ أَمْرِ اللهِ مِنْ أَمْرِ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ أَمْرِ اللهِ مُنْ أَمُولِ اللهِ مِنْ اللهِ اللهِ مَا مُنْ اللهِ مَا أُمْرِ اللهُ وَمُنْ يَأْمُولِ اللهِ مَا أَمْرُ اللهِ مُنْ أَمْ وَاللهِ مُنْ اللهِ مَا أَمْرِ اللهُ مُؤْلُولُ اللهُ مَا أَمْرُ وَاللهُ مُؤْلُولُهُ اللهُ مُنْ أَلُولُ اللهُ مُؤْلُولُ اللهُ مُؤْلُولُ اللهُ مُنْ وَاللهُ مُؤْلُولُ اللهُ مُؤْلُولًا وَمُنَا اللهُ مُنْ اللهِ مُنْ وَاللهُ مُؤْلُولًا اللهُ مُنْ اللهُ مُؤْلُولًا اللهُ مُؤْلُولًا اللهُ مُنْ اللهُ مُنْ اللهِ مُولِلهُ مُؤْلِلهُ اللهُ مُؤْلِلهُ اللهُ مُؤْلِلهُ اللهُ مُؤْلِلهُ اللهُ مُؤْلِلهُ مُؤْلِلهُ اللهُ مُؤْلِلهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ مُؤْلِلهُ اللهِ اللهُ ْ اللهُ ال

1

خَلْفَ لِنْلِكَ فَإِنَّهُ يَقُولُ عَزَّوَجَلَّ { مَا يُبَدَّلُ الْقَوْلُ لَلَكَّ وَمَاانَا بِظَلَّامِ لِّلْعَبِيْدِ} (٢) فَاتَّقُواللهَ فِي عَاجِل أَمْرِكُمْ وَآجِلِهِ فِي السِّيرِّ وَالْعَلَانِيَّةِ فَإِنَّهُ {مَنْ يَّتِّقِ اللهَ يُكَفِّرُ عَنْهُ سِيِّئَاتِهِ وَيُغْظِمْ لَهُ آجُرًا} (٣) وَمَنُ يَّتِق اللهَ فَقَلُ فَازَ فَوُزًا عَظِيًا، وَإِنَّ تَقَوَى الله يُوَقِّى مَقْتَهُ، وَيُوقِي عُقُوبَتَهُ وَيُوقِي سَخَطَهُ، وَإِنَّ تَقُوى اللهِ يُبَيِّضُ الْوُجُونَ، وَيُرْضِي الرَّبّ، وَيَرْفَعُ النَّارْجَةَ، خُنُوا بِحَظِّكُمْ وَلَا تُفَرِّطُوا فِي جَنْبِ اللهِ قَلُ عَلَّمَكُمُ اللهُ كِتَابَهُ وَنَهَجَ لَكُمْ سَبِيْلَهُ، لِيَعْلَمَ الَّذِيْنَ صَلَقُوا وَيَعْلَمَ الْكَاذِبِيْنَ، فَأَحْسِنُوا كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكُمْ وَعَادُوْا أَعْمَائَهُ، هُوَ الْجِتَبَاكُمْ وَسَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِيْنَ {لِيَهْلِكَ مَنْ هَلَكَ عَنْ بَيِّنَةٍ وَّيَخْي مَنْ حَيَّ عَنْ بَيِّنَةٍ } (٣) وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللهِ، فَأَكْثِرُوا ذِكْرَاللهِ وَاعْمَلُوا لِبَا بَعْنَ الْيَوْمِ فَإِنَّهُ مَنْ يُصْلِحُ مَابَيْنَهُ وَبَيْنَ اللهِ يَكْفِهِ اللهُ مَابَينَهُ وَبَيْنَ النَّاسِ، ذٰلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ يَقْضِي عَلَى النَّاسِ وَلَا يَقْضُونَ عَلَيْهِ، وَيَمْلِكُ مِنَ النَّاسِ وَلَا يَمُلِكُونَ مِنْهُ، اللهُ أَكْبَرُ وَلَا قُوَّةً إِلَّا بِاللهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيْمِ صَكَقَ سَيِّدُ الْأَنْبِيَاءُ وَالْمُرْسَلِيْنَ سَيِّدُنَا مُحَمُّدٌ رَّسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ .

وَاعْلَمُوا عِبَادَ اللهُ! أَنَّ هٰنِهِ أَوَّلُ خُطْبَةٍ قَلُ خَطَبَهَا الرَّسُولُ الْكَرِيْمُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِيْنَ وُصُوْلِهِ إِلَى الْمَدِيْنَةِ وَا قَامَ بِهَا الْكَرِيْمُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِيْنَ وُصُوْلِهِ إِلَى الْمَدِيْنَةِ وَا قَامَ بِهَا أَوَّلُ جُمُعَةٍ وَهُو فِي دِيَارِ بَنِي سَالِمِ بْنِ عَوْفٍ، وَنَيْ اللهِ أَنَّ لَهُ مُعَةٍ صَلَّاهَا جَمَاعَةً، فَفَكِّرُو اعِبَادَ اللهِ أَنَّ فَنَزَلَ وَصَلَّاهَا، وَهَنِهِ أَوَّلُ جُمُعَةٍ صَلَّاهَا جَمَاعَةً، فَفَكِّرُو اعِبَادَ اللهِ أَنَّ

رَحْمَةً لِلْعَالَمِيْنَ الرَّسُولَ الْكَرِيْمَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَهُ يَلُكُوُ فِيهَا سِوَى تَقْوَىٰ اللهُ وَ ذِكْرِهِ، وَلَمْ يَسُبَّ الرَّسُولُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَيَهَ يَسُبَّ الرَّسُولُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَمْ يَشُتُمْ وَلَمْ يَلْعَنْ بِأَيِّ كَلِمَةٍ لِلَّذِيْنَ كَفَرُوا بِهِ وَأَزَّرُوهُ وَسَلَّمَ وَلَمْ يَلْعَنْ بِأَيِّ كَلِمَةٍ لِلَّذِيْنَ كَفَرُوا بِهِ وَأَزَرُوهُ وَسَلَّمَ وَلَمْ يَلْعَنْ بِأَيِّ كَلِمَةٍ لِلَّذِيْنَ كَفَرُوا بِهِ وَأَزَرُوهُ وَسَلَّمَ وَلَمْ يَلُمُ اللهُ عَلَيْهِ وَأَخْرَجُوهُ مِنَ مَكَّةً، فَفِيهُ اعِظَةً لِهِن الرَّسُولِ الْكَرِيْمِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ فَعَلِي كُلِّ مُسْلِمٍ أَنْ يَجْعَلَ خُطْبَةَ الرَّسُولِ الْكَرِيْمِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ فَعَلِي كُلِّ مُسْلِمٍ أَنْ يَجْعَلَ خُطْبَةَ الرَّسُولِ الْكَرِيْمِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ

فَعَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ أَنُ يَّجُعَلَ خُطْبَةَ الرَّسُوْلِ الْكَرِيْمِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هٰذِهِ نُصْبَ عَيْنَيْهِ، وَيَعْهَلَ بِهِ، لِيَفُوْزَ وَيَسْعَلَ فِي النَّانُيَا وَالآخِرَةِ.

وَأَنَّهُ تَعَالَىٰ يَقُولُ: أَعُوْذُ بِاللهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ { لَقَلُ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللهِ أُسُوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرُجُوا للهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَةِ وَذَكَرَ اللهَ كَثِيْرًا } (٥)

صَدَقَ اللهُ الْعَظِيْمُ وَأَسْتَغُفِرُا للهَ لِى وَلَكُمْ وَلِسَائِرِ الْمُسْلِمِيْنَ مِنْ كُلِّ ذَنْبِ فَاسْتَغْفِرُو لا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيْمُ.

(۱) العمران:۳۰

(۲)ق:۲۹

(٣)طلاق:۵

٣٢)الأنفأل:٣٣

(۵)الأحزاب:۲۱

بسهالله الرَّخين الرَّحييم دوسراخطبه

مدینه منورہ میں آپ سالٹھائیے کی پہلی جمعہ

الحمديله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين

محمد، وعلى آله وصحبه اجمعين، اما بعد

ربيع الاول

فرزندانِ اسلام! میں آپ لوگوں کوتقوی الہی کی وصیت کرتا ہوں، کیونکہ ایک مسلمان کی دوسرےمسلمان کے حق میں بہترین وصیت یہی ہے کہ وہ اسے آخرت کی زندگی سنوارنے کی ترغیب دے اورتقوی کاحکم دے، اللہ تعالی نے اس سے ڈرنے کا حکم کیا ہے،لہذااس سے اوراس کےغضب سے ڈرتے اور بچتے رہو،اس سے بڑی

نفیحت نہیں ہوسکتی، جواللہ سے ڈرتے ہوئے تقوی پرعمل کرے، بیاس کے حق میں آخرت کی تیاری کا بہترین سیا ساتھی ثابت ہوگا، جو محض اللہ کی رضامندی کے لیے

اینے اور اللہ کے تعلقات کی ظاہر و باطن میں اصلاح کرے، اس کے لیے فی الحال اور آخرت میں توشہ بنے گا، جبکہ آ دمی اینے آ گے بھیجے ہوئے ذخیر وَ اعمال کا محتاج ہوگا،

اس کے علاوہ چیزوں کے بارے میں اس کی تمنا ہوگی کہ کاش مجھ میں اور اُن میں بے

اِنتها فاصلہ ہوجا تا اور اللہ تعالی تم کواپنے نفس سے ڈراتے ہیں، وہ اپنے بندوں پر بڑے شفیق اور مہربان ہیں ، ان کی بات بالکل سچی اور وعدہ یقینی ہے ، کیونکہ ارشادِعز وجل

ہے:''میرے یہال مقررہ بات بدل نہیں جاتی اور میں بندوں پرظلم نہیں کیا کرتا''سوتم لوگ فی الحال اورآ ئندہ ظاہراً بھی اور تنہائی میں بھی اللہ تعالی سے ڈرتے رہو، کیونکہ جو

الله سے ڈرتا ہے، اللہ اُس کے گناہ معاف فرماتے ہیں اور بے انتہا اجر فرماتے ہیں، جو

تقوی اختیار کریں گے،عظیم کامیابی سے ہمکنار ہونگے،تقوی کی وجہ سے اللہ تعالی کی ناراضگی سے اور سز اسے نجات حاصل ہوتی ہے، پیصفت اللہ کی رضامندی، سُرخرو کی اور دو مراقطهها العلم المنافعة الم

درجات کی بلندی کا باعث ہے، تفوی کا اپنا حصہ لینا مت بھولو، اور اللہ کے حقوق میں کوتا ہی مت کرو، اللہ تعالی تم کو اپنی کتاب کاعلم عطا کر چکے ہیں، اور اپنا راستہ واضح

کرکے بتلا چکے ہیں، تا کہ سچوں اور جھوٹوں میں فرق سمجھ میں آ جائے ،سوجس طرح اللہ

کر لے بتلا چیے ہیں، تا کہ چوں اور جھولوں میں فرق جھ میں ا جائے ،سو بس طرب اللہ تعالی نے تم یراحسان فر مایا ہے، تم بھی اس کے احکام کی بجا آ وری میں مستعدی بتاؤ،اور

اس کے دُشمنوں سے دُشمنی رکھو،اس نے تمہیں منتخب کر کے تمہارا نام سلم رکھا ہے، تا کہ

جو ہلاک ہونا چاہے،اس کے سامنے دلیل آجائے اور جودلیل کی روشنی میں حیاتِ نو (نئ ...

زندگی) حاصل کرنا چاہے، اس کا موقع فراہم ہو، الله کی توفیق کے بغیر کچھنہیں ہوسکتا، لہذا الله کا کثرت سے ذکر کیا کرو، اور کل کی تیاری میں لگے رہو، کیونکہ جواپنے اور الله کے درمیان تعلقات کو دُرست کرے گا، اس کے اور لوگوں کے درمیانی معاملات کے

لیے اللہ کافی ہوجائیں گے، کیونکہ سارے فیصلے اسی کے قبضہ میں ہیں، اس کے خلاف کوئی دم بھی نہیں مارسکتا،لوگوں پراُسے پورااختیار حاصل ہےاورلوگوں کا اس کے خلاف

بالكلكوئي اختيارنهيس الله اكبرولاحول ولاقوة الابالله العلى العظيم

سرورِ کا سَات سَلِیْفَالِیَہِ نے بالکل سے اور برق بات ارشاد فرمائی، سامعین! مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کے وقت، جب بنوسالم بن عوف میں پہنچے تو حضور سالٹھالیہ ہے

جمعہ کی نماز کے خاطر وہاں نزول فرمایا اور جمعہ کی نماز اداکی، یہ پہلی نمازِ جمعہ ہے جو با قاعدہ باجماعت ادا ہوئی اور مذکورہ بالا خطبہ مدینہ پہنچنے کے بعد آ پ سال ٹالیکٹی کا اولین

با قاعده با جماعت ادا هوی اور مدوره خطبهٔ جمعه ہے کمیکن۔۔۔۔!

سامعین کرام! اس میں خاص نقطہ اور غور کرنے کی بات یہ ہے کہ رحمۃ للعالمین صافع اللہ اللہ تعالی کے تقوی اور ذکر کے علاوہ کسی اور چیز کا قطعا کوئی ذکر نہیں چھیڑا، مکہ مکرمہ جیسی عظیم اور مبارک سرز مین سے آخری حد تک حضور صافع الیہ کی کوستا کروہاں

114 ربيع الاول

سے نکلنے پرمجبور کرنے والے کا فرول اور کفار کے ایجنٹوں کے خلاف ایک حرف تک بُرائی اور ملامت اورسب وشتم کا آپ سالٹھ آلیا ہے کی زبان اقدس سے نہیں نکلا، اس میں عقلمندوں اورنصیحت حاصل کرنے والوں کے لیے بڑی عبرت وضیحت ہے، ہرمسلمان کو چاہیے کہ حضور صلافی آلیا ہے اس اول خطبہ کو ہمیشہ اپنے پیش نظر رکھے، اور اسی اصول کو

ا پنا کر زندگی بسرکرے، باری تعالی کا فرمان ہے در حقیقت تم لوگوں کے لئے اللہ کے

رسول میں ایک بہترین نمونہ تھا،ہر اس شخص کے لئے جواللہ اور یوم آخر کاامیر وارہوکٹرت سے اللہ کو یادکرے، تا کہ دارین کی سعادت سے فائز المرام (مقصد میں

کامیاب)ہو۔

اللّٰد تبارک وتعالی ہم سب کوعمل کی تو فیق عطافر مائے۔ (آمین)

ىيىرا خطبه

تيسراخطيه

111

ر بيج الاول

ربيع الاول

بِسْمِ اللهِ الرَّحْنِ الرَّحِيْمِ

آلُحَهُ لُ بِلّهِ الَّذِي عَظَّمَ شَأْنَ نَبِيّهِ بِأَنْ صَلَّى وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَأَشْهَلُ أَنَّ كُمَّلًا عَبُلُهُ وَرَسُولُهُ أَنَّ لَا اللهُ وَحَلَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ وَأَشْهَلُ أَنَّ مُحَمَّلًا عَبُلُهُ وَرَسُولُهُ اللهُ مَلِ اللهُ وَسَلِّمْ عَلَى عَبْدِكَ وَرَسُولِكَ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ اللهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى عَبْدِكَ وَرَسُولِكَ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَهْبِهِ النَّذِيْنَ كَانُو اللَّوَالْوَقِلَ أَلَيْنَ وَالْمُتَسَابِقِيْنَ بِالصَّلُوةِ، وَالسَّلَامِ عَلَيْهِ اللَّهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ 
فَيَاعِبَادَاللهَ التَّعُواللهَ تَعَالَى وَأَنَّهُ سُكَانَهُ وَتَعَالَى قَلَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَثَلَّى بِهِ مَلَائِكَتَهُ وَثَلَّتَ بِنَا مَأْمُورِينَ بِهِ عَلَى حَبِيْبِهِ الْبُصْطَفَى وَثَلَّى بِهِ مَلَائِكَتَهُ وَثَلَّتَ اللهُ وَمَلِئِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِ يَاآيُّهَا الَّذِينَ آمَنُو اصَلُّوا فَقَالَ: { إِنَّ اللهُ وَمَلِئِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِي يَاآيُّهَا الَّذِينَ آمَنُو اصَلُّوا عَلَى اللهُ وَمَلِئِكَتَهُ يُصَلِّ عَلَى مُحَتَّدٍ وَعَلَى اللهُ مُعَتَّدٍ كَمَا عَلَى مُحَتَّدٍ وَعَلَى اللهُ مُعَتَّدٍ وَعَلَى اللهُ مُعَتَّدٍ وَعَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسُلِيعًا } اللهُ هُمَّ صَلِّ على مُحَتَّدٍ وَعَلَى اللهُ مُعَتَّدٍ وَعَلَى اللهِ الْمُعَلِّدِي عَلَى مُحَتَّدٍ وَعَلَى اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى اللهُ ال

وَاعْلَمُوْاعِبَادَاللهِ! إِنَّ فَضُلَ الصَّلَاةِ عَلَى النَّبِيِّ الْكَرِيْمِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يُنْكِرُهُ أَحَدٌ، وَقَلْ تَوَاتَرَتِ الْأَحَادِيْثُ بِنَ الِكَ، وَلَكِنَّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يُنْكِرُهُ أَحَدٌ، وَقَلْ تَوَاتَرَتِ الْأَحَادِيْثُ بِنَ اللهُ يُصَلِّقُ اللهُ يُصَلِّي عَلَيْهِ وَ عَلَيْهِ وَمَا مَعْلَى "اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلَيْهِ وَ هَلِ اللهُ يُصَلِّقُ كَاللهُ يُصَلِّقُ كَاللهُ عَلَيْهِ اللهُ بِصَلاةٍ كَالْفَضِيْلَةِ عَلَيْهِ اللهُ بِصَلاةٍ كَالْفَضِيْلَةِ وَالنَّرَجَةِ الرَّفِيْعَةِ وَالْمَقَامِ الْمَحْمُودِ، وَهَلِ النَّبِيُّ الْكَرِيْمُ صَلَّى اللهُ وَالنَّرَجَةِ الرَّفِيْعَةِ وَالْمَقَامِ الْمَحْمُودِ، وَهَلِ النَّبِيُّ الْكَرِيْمُ صَلَّى اللهُ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُخْتَاجُ لِأَنْ نَلْمُولَهُ بِأَنْ يُعْطِيهُ اللهُ كَنَا وَكَنَا، أَمُ هَلِ الْبَقْصُودُ مِنْ صَلَاتِنَا عَلَيْهِ تَقَرُّبُنَا إِلَيْهِ، فَاعْلَمُوا عِبَادَاللهِ: إِنَّ الصَّلَاةَ عَلَى الرَّسُولِ الْكَرِيْمِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ مِن اللهِ تَعَالَى الصَّلَاةَ عَلَى الرَّسُولِ الْكَرِيْمِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ مِن اللهِ تَعَالَى مُنَوَّةً مِن الْحَرَكَاتِ فَهِي مُحَالٌ فِي حَقِّهِ سُبُحَانَهُ ذَاتَ رَكُوعٍ وَّسُجُودٍ أَوْحَرَكَةٍ مِن اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ وَاللهُ تَعَالَى مُنَوَّةً عَن وَتَعَالَى، لِأَنَّ الْحَرَكَاتِ مِن صِفَاتِ الْأَجْسَامِ وَاللهُ تَعَالَى مُنَوَّةً عَن الْجِسْمَانِيَّةِ، {لَيْسَ كَمِثُلِهِ شَيْعٌ وَهُو السَّمَيْعُ الْبَصِيرُ} (۱) فَمُعْنَاهُمَا الْجِسْمَانِيَّةِ، {لَيْسَ كَمِثُلِهِ شَيْعٌ وَهُو السَّمَيْعُ الْبَصِيرُ} (۱) فَمُعْنَاهُمَا رَوْهُ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عِنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عِنْ الشَّيِّ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عِنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسُلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَالْمُهَالِ وَيُنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسُلَمَ عَلَيْهِ وَسُلَمَ عَلَيْهِ وَالْمُعَالِ وَيُعْتَالُكَ ذِكُومٌ وَاظُهُا لِ وَيُسْتُو اللهُ الْمُعْتَلِقُولُ عَلَى النَّهُ عَلَيْهِ وَالْمُعَالِ وَيُعْمَالُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ وَلْمُعَلِي وَلَوْ السَّهُ اللهُ عَلَيْهِ وَالْمُعَلِي وَلَمُ اللهُ عَلَيْهِ وَالْمُعَالِ وَيُعْمَالُكُ وَلَوْهُ اللهُ عَلَيْهِ وَالْمُعْلِي وَلَوْ اللهُ السَلَمَ عَلَيْهِ وَالْمُعْلِقُولُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَالْمُعْمَالِهُ وَالْمُعَلِي عَلَيْ

وَقَالَ تَعَالَى { هُوَ الَّذِي اَرْسَلَ رَسُولَه بِالْهُلٰى وَدِيْنِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى النَّبِيِّ الْكَرِيْمِ لَيُظْهِرَهُ عَلَى النَّبِيِّ الْكَرِيْمِ صَلَى اللهُ عَلَى النَّبِيِّ الْكَرِيْمِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمُ إِبْقَاءُ الْعَمَلِ بِشَرِيْعَتِه فِي اللَّنْيَا وَفِي الْآخِرِةِ وَمَثُوبَتِه، وَإِبْدَاءُ فَضُلِه لِلْآوَّلِيْنَ بِتَشْفِيْعِه فِي أُمَّتِه، وَإِجْزَالُ أَجْرِةٍ وَمَثُوبَتِه، وَإِبْدَاءُ فَضُلِه لِلْآوَّلِيْنَ بِتَشْفِيْعِه فِي أُمَّتِه، وَإِجْزَالُ أَجْرِةٍ وَمَثُوبَتِه، وَإِبْدَاءُ فَضُلِه لِلْآوَلِيْنَ وَالْخَوْدِة وَأَمَّا مَعْنَى صَلُوةِ الْمَلَائِكَةِ عَلَى النَّيِيِّ وَالْمَوْدِينَ بِالْمَقَامِ الْمَحْمُودِ، وَأَمَّا مَعْنَى صَلُوةِ الْمَلَائِكَةِ عَلَى النَّيِيِّ وَالْمَلَاثِيقِ وَسَلَّمَ فَهُوَ مَارَوَاهُ عَبْلُ بَنُ حُمَيْنٍ وَابْنُ أَيْ لِللَّ لِيَعْ النَّيِقِ الْمُلَاثِقِيْمِ وَالْمَلَاقِ وَسَلَّمَ فَهُو مَارَوَاهُ عَبْلُ بَنُ حُمَيْنٍ وَابْنُ أَيْ فَالْمَلُوقِ الْمَلَاثِ وَابْنُ أَيْ وَالْمَلَاثِ وَمَنَا اللهُ عَنْهُمُ " إِنَّ الصَّلُوةَ مِنَ الْمَلَائِكَةِ وَسَلَّمَ فَهُو مَارَوَاهُ عَبْلُ بُنُ حُمَيْنٍ وَابْنُ أَيْ لَكُولِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَهُو مَارَوَاهُ عَبْلُ بُنُ حُمْنُ الْمَلَاثِ وَالْمَلَاثِ وَالْمَلَاثِ وَالْمَلَاثِ وَالْمَلَاثُولَ عَلَيْهِ الصَّلُوقِ السَّلَامُ، وَأَمَّا طَلَبُ الصَّلُوةِ مِنَ الْمَلَاثِ وَالْمَالِيْ وَالْمَالُولُ عَلَيْهِ الصَّلُوقُ وَالسَّلَامُ وَأَمَّا طَلَابُ الصَّلَاقِ وَمِنَ الْمَالِيَةُ وَالسَّلَامُ وَالْمَلُولُ عَلَى الْمَالِي وَالْمَلْوِ السَّلَامُ وَالسَّلَامُ وَالْمَالِولُ الْمَالِي الْمَالِقُولُ عَلَيْهِ الْمَالِقُولُ عَلْولُولُ عَلَيْهُ وَالسَّلَامُ وَالْمَلْكُولُولُ عَلَيْهِ الْمَالِي الْمَالِلُهُ وَالسَّلَامُ وَالْمَلْكُولُ الْمَعْلِي الْمَالِي الْمَلْكُولُ عَلَى الْمَالِقِ الْمَالِقُ الْمَلْكِ الْمُعْلِقُ الْمَالُولُ عَلْمُ الْمُعْلِي وَالْمَلْمُ الْمَالُولُ عَلَيْهُ الْمَلْكُولُ الْمُلْعُلِي الْمُعْلِقُ الْمَالِقُولُ عَلَيْهُ الْمُلْكُولُ وَلَالْمُ لَالْمُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُلْكِلِي الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُلْكِلِولُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْمِلُولُ ال

يرانطب ١٢٠ ـ ريخ الاول

رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَهُوَ تَكْرِيْمٌ لَهُ، وَزَكَاةٌ لَنَا، وَتَأْدِيْبُ لِلْمُسْلِمِيْنَ، وَتَعُويْنٌ لَهُمْ عَلَى مَكَارِمِ الْأَخْلَاقِ، لِيَشْكُرُوا لِكُلِّ مَنْ يُسْدِئ النَهِمْ مَعْرُوفًا.

اِعْلَمُوْاعِبَادَللهِ! أَنَّ الصّلوة وَالسَّلَامَ عَلَى النَّبِيِّ الْكَرِيْمِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هِيَ الْجَامِعَةُ لِآرُ كَأَنِ الْإِيْمَانِ وَالدِّيْنِ: اَلتَّوْحِيْدِ وَالرِّ سَالَةِ وَالْعِبَادَةِ وَالنُّاعَاءِ وَ هَجَبَّةِ الرَّسُولِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَالَّذِي يُصَلِّي وَيُسَلِّمُ عَلَيْهِ يَقُولُ ﴿اللَّهُمَّ ﴿ فَإِنَّهُ يُقِرُّ وَيَعْتَرِفُ بِهِ أَنَّهُ سُبُحَانَهُ وَتَعَالَى إِلهٌ وَلَا اِلهَ غَيْرُهُ، وَيَقُولُ "صَلِّ وَسَلِّمْ" اِظْهَارًا لِعَجْزِهِ مُتَوَاضِعًا لِلهِ تَعَالَىٰ أَنَّهُ لَا يُؤَدِّي حَتَّى نَبِيِّهٖ فَيَلُ عُوْهُ جَلَّ وَعَلَا أَن يُّعْطِي نَبيَّه جَزَاءً عَنْهُ مِمَاهُوَ أَهْلُهُ كَمَا يُحِبُّ وَيَرْضَى، وَيُوقِنُ أَنْ لَا يَسْتَجِيْبَ دُعَائَهُ إِلَّا اللَّهُ لِأَنَّهُ تَعَالَىٰ يَقُولُ {أَدْعُوْنِي ٱسْتَجِبُ لَكُمْ} (٣) وَأَنَّ سَيِّكَنَا الرَّسُولَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: ﴿إِذَا سَأَلْتَ فَاسْئَلِ الله " (٥) فَالَّذِي يُصَلِّي وَ يُسَلِّمُ عَلَى النَّبِيِّ الْكَرِيْمِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُظْهِرُ أَنَّهُ لَا يَسْأَلُ عَنْ أَحَدٍ غَيْرَ اللهِ وَلَوْ كَانَ فِي حَتَّى الرَّسُولِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَكَيْفَ فِي غَيْرِهِ.

وَإِنَّ النُّعَاءَ مُخُّ الْعِبَادَةِ، فَالَّنِى يَلْعُو يَكُونُ عَبْلَا لِلْهِ، وَلَا يَكُونُ لَهُ الْمَعْبُودُ اللَّهِ اللَّهِ وَلَا يَكُونُ لَهُ الْمَعْبُودُ الَّاللَّهُ، وَيَقُولُ "عَلَى مُحَبَّدٍ" فَبِنِ كُرِمٌ اِسْمَ مُحَبَّدٍ يُؤْمِنُ لِهُ الْمَعْبُودُ اللَّه مَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ، وَكُلُّ أُولِئُكَ دِيْنُ لَا يَكُمُلُ إِيْمَانُ بِرِسَالَتِهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ، وَكُلُّ أُولِئُكَ دِيْنُ لَا يَكُمُلُ إِيْمَانُ الْعَبْدِ إِلَّا لِلهُ عَلَيْهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمَ { إِنَّ اللهَ وَمَالِمِكَتَهُ الْعَبْدِ إِلَّا بِهِ، أَعُودُ بِاللهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمَ { إِنَّ اللهَ وَمَالِمِكَتَهُ

يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا اَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوْ اصَلُّوْ اعَلَيْهِ وَسَلِّمُوْ ا تَسْلِيهًا } (١) بَارَكَ اللهُ لِي وَلَكُمْ فِي الْقُرْآنِ الْعَظِيْمِ وَنَفَعَنِي وَإِيَّا كُمْ بِمَا فِيْهِ مِنَ بَارَكَ اللهُ لِي وَلَكُمْ فِي الْقُرْآنِ الْعَظِيْمِ وَنَفَعَنِي وَإِيَّا كُمْ بِمَا فِيْهِ مِن

الْآيَاتِ وَالنِّاكُرِ الْحَكِيْمِ، أَقُولُ قَوْلِي هٰنَا، وَأَسْتَغْفِرُا للهَ لِي وَلَكُمْ وَ لِسَائِرِ الْمُسْلِمِيْنَ مِنْ كُلِّ ذَنْبِ فَاسْتَغْفِرُوهُ النَّهُ هُوَالْغَفُورُ الرَّحِيْمُ.

- (۱)الشورى:۱۱
- (٢) البخاري: ٣١٨٩ ومسلم ،باب الصلاة على النبي ٢٠٠
  - (٣)الصف:٩
  - (۴)اليؤمن: ۲۰
  - (۵)الترمنى:١٥١٦
    - ر).الاحزاب:٢٥ (١)الاحزاب:٢٥

يرانطب

تيسرا خطبه بسم الله الرَّحْنِ الرَّحِيمِ

درود شریف کی حقیقت اوراس کی اہمیت

ربيع الاول

الحمدلله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين

محمد، وعلى آله وصحبه اجمعين، اما بعد:

اللہ کے بندو!اللہ تعالی کا تقوی اختیار کرو،اوراللہ سبحانہ وتعالی نے بذاتِ خود آپ صلّعَ اللّیالِیم کی ثنا فرمائی،اس کے بعد فرشتوں کا ذکر فرمایا، پھر تیسر نے نمبر پرہمیں بھی اس

بات كاحكم ديا، ارشاد ہے: "ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين

آمنو صلوا عليه وسلموا تسليماً " (الله اوراس كفر شة رسول پررحت بهيج بين ، اے ايمان والو!اس پررحت بهيجواورسلام بهيجوسلام كهه كر ) \_

اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على ابراهيم وعلى آل ابراهيم انك حميد مجيد.

سامعین کرام! درود شریف کی فضیلت سے کوئی انکارنہیں کرسکتا، اس کے متعلق تواتر کے ساتھ احادیث وارد ہیں، تاہم لوگ اس کے حیجے مفہوم سے ناواقف ہیں، کیااللہ کی صلوۃ (درود)رکوع وسجدہ والا ہے؟ فضلیت، رفیع درجہ اور مقام محمود تک پہنچا دیتا ہے؟ کیا آپ سالٹھ آلیا ہے مختلف مراتب وفضائل کے لیے ہماری دعاؤں کے مختاج

ہیں؟ یا ہمارے درود کا اصل مقصدیہ ہے کہ میں آپ کا قرب حاصل ہوجائے؟

توتم بیسمجھ لوکہ اللہ کی طرف سے رکوع وسجدہ یا کسی اور طرح کی حرکت (نعوذ باللہ) محال ہے، کیونکہ حرکت کرنا اجسام کی صفت ہے، اور اللہ کی ذات

جسمانیت (جسم والی ہونے) سے منز ہ اور پاک ہے،اس کے مثل کوئی نہیں، وہ سننے اور

دیکھنے والا ہے، تب پھر درود کا مطلب جیسا کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت ابو العالیہ رحمۃ اللہ علیہ سے نقل فرمایا ہے ہیہ ہے کہ'' آپ پر اللہ کا درود یعنی فرشتوں کے

سامنے آپ سالٹھائیکی کی تعریف کرنا اور دُنیا میں آپ کی تعظیم، یعنی آپ کے ذکر کو بلند

فرمانا اور دین کوغالب فرمانا، ارشادِ باری ہے: ''(اور ہم نے آپ کا مذکور بلند کیا)''اور ارشادِ البی ہے: ''وہی جس نے اپنارسول بھیجا، ہدایت (راہ کی سوجھ) اور سیادین دے

کر کہاس کوسب دینوں سے اوپر کرے (غلبہ دے)'' آپ صلّ اللّٰہ اللّٰہ کے درود کا مطلب سے ہے کہ دُنیا میں ہمیشہ آپ کی شریعت پر عمل ہوتا رہے گا، آخرت میں اُمت

سب میں آپ کی شفاعت قبول ہوگی ، آپ کو بے انتہا تواب عطا ہوگا ، مقام مجمود کے

عظیم الثان مقام پر فائز ہوں گے اور اس طرح تمام اوّ لین وآخرین کے سامنے آپ کا مرتبہ کھل کرآ جائے گا۔

فرشتوں کے درود کے متعلق ابوالعالیہ نے فرمایا کہ اس سے ان کا آپ کے حق میں دُعا کرنا مراد ہے، رہا ہم سے درود کا مطالبہ، توبیآ پ سالٹھا آپیم کے اکرام کے طور پر ہے، اور تا کہ ہمیں یا کیزگی حاصل ہو، اور مسلمانوں کی تادیب اور مکارمِ اخلاق کی تعلیم

ومشق ہے، تا کہ کوئی احسان کر ہے تواس کا شکر بیادا کریں۔ برادرانِ اسلام! درودتو دین وایمان کے تمام شعبوں اورار کان کی جامع ہے، یعنی

توحید، رسالت، عبادت، دعاء اور آپ سل الله آلیم کی محبت، کیونکه درود پڑھنے والاجب اللهه (یاالله) کہتا ہے، تو وہ بیا قرار کررہا ہے کہ اللہ تعالی اس کے معبود ہیں، اور کوئی معبود نہیں ہے، جب اللہ سے درود وسلام کی دُعا کرتا ہے تواس میں اپنے عجز اور تواضع کا

اظہار ہے کہ ہم تو اپنے نبی کا حق ادا کرنے سے عاجز ہیں، آپ ہی اپنی مرضی کے

ر بيج الاول

مطابق آپ الله الله کے شایان شان بدلہ عنایت فرمائیں ، اسے پیقین ہے کہ اللہ کے سوا کوئی دعا قبول کرنے کی طاقت نہیں رکھتا، اللہ نے خود دعا کا تھم دیا اور قبول کا وعدہ

فرمایا ہے، اور آپ سال فالیا ہے کہ جب مانکنا ہوتو اللہ تعالی سے مانکو، تو درود یڑھنے والا اس کا اظہار کر رہا ہے کہ میں اللہ کے علاوہ کسی سے نہیں مانگتا، جب آپ

صلَّاتِيْلِيِّ كِسلسله ميں بيدمعامله ہے، تو دوسروں كاكبا سوال، اور دعا توعبادت كالُبّ

لباب ہے، پس اللہ سے دعا کرنے والاصرف اللہ کا بندہ ہوگا ،اس کےعلاوہ کوئی اس کا معبود نه هوگا، جب درود مین "محمد" کهه کرآپ سالتالیکیم کانام لیتا ہے تو آپ سالتالیکی کی

رسالت پراس کے ایمان وسعادت کا اظہار ہوتا ہے اور پیتمام اُمورا یمان ودین میں داخل ہیں۔

سامعین کرام! درود کے بڑے فضائل ہیں، جن کا کوئی شارنہیں،خود باری تعالی کا فر مان ہے:''اللہ اوراس کے فرشتے رسول پررحمت بھیجتے ہیں،اےایمان والو!اس پر رحمت بهيجوا ورسلام بهيجوسلام كهه كر'' \_

اللّٰہ تبارک وتعالی ہم سب کوممل کی تو فیق عطافر مائے ، ( آمین )۔

بِسنمِ اللهِ الرَّحْنِ الرَّحِينِ الرَّحِينِ الأول

چوتھا خطبہ

آنُحَهُ لُ لِلْهِ الَّذِي هَلَا الْهُ أَلَهُ اللهُ وَمَا كُتَّالِبَهُ تَلِي الْوَلَا أَنْ هَلَا اللهُ اللهُ اللهُ وَحُلَهُ لَا شَرِيْك لَهُ، وَأَشْهَلُ أَنَّ مُحَتَّلًا عَبُلُهُ وَ الشَّهَ لُ أَنْ اللهُ وَحُلَهُ لَا شَرِيْك لَهُ، وَأَشْهَلُ أَنَّ مُحَتَّلًا اللهُ وَحُلَهُ لَا شَرِيْك لَهُ، وَأَشْهَلُ أَنَّ مُحَلِي اللهُ وَحَبِيبُهُ الْمُصْطَفَى، الله مُ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّرِنَا مُحَتَّلٍ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّرِنَا مُحَتَّلٍ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّرِنَا مُحَتَّلٍ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّرِنَا مُحَتَّلٍ وَعَلَى اللهُ وَحَبِيبًا كُثِيرًا وَأَمَّا اللهُ عَلَى اللهُ وَحَدِيدًا عَلَى اللهُ 
فَاتَّقُوْاللَّهُ عِبَادَ اللهِ! وَقَلُ عَلِمُتُمْ أَنَّ الصَّحَابَةَ رَضِى اللهُ عَنْهُمْ كَانُوالا يَرْفَعُونَ أَصُوَا عُلُمُ فَوْقَ صَوْتِ النَّبِيِّ الْكَرِيْمِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ كَانُوالا يَرْفَعُونَ أَصُوا عَلَى نَفْسِهِ أَنَّهُ سَلَّمَ، فَقَلُ جَلَسَ ثَابِتُ رَضِى اللهُ عَنْهُ بَاكِيًا مُتَخَوِّفًا عَلَى نَفْسِهِ أَنَّهُ مِنْ أَهْلِ النَّارِ، لِأَنَّهُ كَانَ صَيِّتًا فَوْقَ صَوْتِ النَّبِيِّ الْكَرِيْمِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَم حَالَهُ عَلَيْهِ وَسَلَم عَالَهُ عَلَيْهِ وَسَلَم عَالَهُ عَلَيْهِ وَسَلَم عَاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَم عَالَهُ كَانَ صَيِّتًا فَوْقَ صَوْتِ النَّيْقِ الْكَرِيْمِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَم عَالَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَم عَالَهُ وَعَلَيْهِ وَسَلَم عَلَيْهِ وَسَلَم وَلَهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَم أَنْ تَعِيْشَ حَمِيْلَا، وَتُلُحُلُ الْجَنَّةَ، فَقَالَ رَضِيْتُ بِبُشُر ى اللهِ وَرَسُولِ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَبُسُر ى اللهِ وَرَسُولِ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم أَبُسُلُ كَانَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم أَبُسُلُ كَانَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم أَبُسُلُ عَلَيْهِ وَسَلَّم أَبُسُ وَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم أَبُسُلُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم أَبُسُلُ وَ اللهِ وَمَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم أَبُسُلُ عَلَيْهِ وَسَلَّم أَبُسُلُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَبُسًا وَ (الله وَسَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَبُسُلَا عَلَى اللهُ وَلَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم أَبُسُلُ الْمُ الله عَلَيْه وَسَلَّم أَبُسًا وَ (١)

عوي ى رسوب معرصى معطيد وسعم ابن را) وَاعْلَمُوْا عِبَادَا للهِ! أَنَّ اللهَ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى قَلْ صَدَّقَ مَا بَشَرَهُ بِهِ

واعلبوا عِبُ دَا للهِ ان الله سِجَانه وَتَعَلَى قَدْ صَلَى مَا بشرَ لا بِهُ رَسُولُهُ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمَّا كَانَ يَوْمُ الْيَهَامَةِ خَرَجَمَعَ خَالِدِ بْنِ الْوَلِيْدِ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمَّا كَانَ يَوْمُ الْيُهَامِيْنَ بَعْضَ انْكَسَادٍ، وَ الْوَلِيْدِ اللهِ مُسَيْلَمَةَ، فَرَأَى ثَابِتُ مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ بَعْضَ انْكَسَادٍ، وَ انْهَزَمَتُ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ، فَقَالَ: أُقِّ لِهُولَاءٍ، ثُمَّ قَالَ ثَابِتُ لِسَالِمِ انْهَزَمَتُ طَائِفَةً مَا كُنَّا نُقَاتِلُ أَعْدَاء اللهِ مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ مَوْلَى عُلَيْهِ مَنْ لَا لهُ عَلَيْهِ مَنْ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ مَنْ لَا لهُ عَلَيْهِ مَنْ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ مَنْ اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ مَنْ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ مَنْ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْه

وَسَلَّمَ مِثُلَ هٰنَا، ثُمَّ قَبَتَا وَقَاتَلَا حَتَّى قُتِلَا، وَاسْتُشُهِ مَا ثَابَهُ وَعَلَيْهِ يَوْمَئِنٍ دِرْعٌ، فَرَاهُ رَجُلٌ مِّنَ الصَّحَابَة بَعْلِ مَوْتِهِ فِي الْمَنَامِ وَأَنَّهُ قَالَ لَهُ الْمُسْلِمِيْنَ نَزَعَ دِرْعِى فَلَهَ بَ وَهُو فِى لَهُ الْمُسْلِمِيْنَ نَزَعَ دِرْعِى فَلَهَ بَ وَهُو فِى لَهُ الْمُسْلِمِيْنَ نَزَعَ دِرْعِى فَلَهَ بَ وَهُو فِى لَهُ اللهُ عَلَى وَمُعَ عَلى دِرْعِي نَاحِيَةٍ مِّنَ الْعَسُكَرِ عِنْ لَ فَرَسٍ يَسْتَنُ فِي طِيلِهِ قَلُ وَضَعَ عَلى دِرْعِي نَاحِيةٍ مِّنَ الْعَسُكَرِ عِنْ لَ فَرَسٍ يَسْتَنُ فِي طِيلِهِ قَلُ وَضَعَ عَلى دِرْعِي نَامِعَةً وَمُنَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقُلُ لَهُ،: اَنَّ عَلَى حَلِيْكُ مِنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقُلُ لَهُ،: اَنَّ عَلَى حَلَيْكُ وَسَلَّمَ وَقُلُ لَهُ،: اَنَّ عَلَى حَلَيْكُ مِنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقُلُ لَهُ،: اَنَّ عَلَى حَلَيْكُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقُلُ لَهُ،: اَنَّ عَلَى حَلَيْكُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقُلُ لَهُ،: اَنَّ عَلَى حَلَيْكُ اللهُ عَنْ مَوْفِي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقُلُ لَهُ مَا وَصَهَةً وَالْمَا فَوَعَلَ مَا وَصَهُهُ فَاسُتَرَدُّ اللّهِ عَنْهُ وَصِيَّتَهُ وَلَا اللهُ عَنْهُ وَصِيَّةً اللهُ عَنْهُ وَصِيَّةً الْمِيْرَ فَي اللهُ عَنْهُ وَصِيَّةً الْمِيْرَالُ اللهُ عَنْهُ وَصِيَّةً اللهُ عَنْهُ وَصِيَّةً الْمِيْرَانُ بَعُلَ مَوْسِ صَاحِهُا اللّاللهُ عَنْهُ وَصِيَّةً الْمِيْرَانُ بَعُلَامَوْتِ صَاحِبُهَا اللّالِكُ بُنُ اللهُ عَنْهُ وَصِيَّةً الْمِيْرَانُ بَعْلَمَوْتِ صَاحِمُهُا اللّهُ عَنْهُ وَصِيَّةً الْمِيْرَانُ بَعْلَمَ مَوْسِ عَلَى مَا وَمَا عَلَى اللهُ عَنْهُ وَمِيَّةً الْمِيْكِ اللهُ عَنْهُ وَلَا اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلْ

عِبَادَاللهِ! وَكَانَ كَثِيْرٌ مِّنَ الصَّحَابَةِ رَضِى اللهُ عَنْهُمُ إِذَا ذَكُرُوا النِّبِى الْكَرِيْمَ عَلَيْهِ الصَّلُوةُ وَالتَّسُلِيْمُ خَشَعُوا وَاقَشَعَرَّتُ النِّبِى الْكَرِيْمَ عَلَيْهِ الصَّلُوةُ وَالتَّسُلِيْمُ خَشَعُوا وَاقَشَعَرَّتُ جُلُودُهُمْ، وَكَنَا فَعَلَ كَثِيْرٌ مِنَ التَّابِعِيْنَ وَمَنْ بَعْنَهُمْ، تَأَمَّلُوا مَا رُوى مِنْ أَنَّ جَعْفَرَ بُنَ مُحَمَّدٍ كَانَ كَثِيْرَ الْبِزَاجِ وَالنَّعَابَةِ، فَإِذَا ذُكِرَ عِنْكُ النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اصْفَرَّلُونُهُ، وَأَنَّ عَبُلَالرَّحْلِي بُنَ عِنْكُ النَّيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اصْفَرَّلُونُهُ، وَأَنَّ عَبُلَالرَّحْلِي بُنَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَنْهُمُ كَانَ إِذَا ذَكَرَ النَّيِي وَضِى اللهُ عَنْهُمُ كَانَ إِذَا ذَكَرَ النَّيِي وَضِى اللهُ عَنْهُمُ مَ كَانَ إِذَا ذَكَرَ النَّيِي وَضِى اللهُ عَنْهُمُ مَ كَانَ إِذَا ذَكَرَ النَّيِي وَضِى اللهُ عَنْهُمُ مَ كَانَ اِذَا ذَكَرَ النَّيِي وَضِى اللهُ عَنْهُمُ مَ كَانَ اللهُ عِنَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَأَنَّ عَبُلَ اللهِ بِنَ الزَّبُي وَسَلَّمَ، وَأَنَّ عَبُلَ اللهِ بِنَ الزَّبُي وَسَلَّمَ، وَأَنَّ عَبُلَ اللهِ بِنَ الزَّبُي وَسَلَّمَ، وَاتَّ عَبُلَ اللهِ بِنَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَأَنَّ عَبُلَ اللهِ بِنَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَأَنَّ عَبُلَ اللهِ بِنَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَنْهُ النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَأَنَّ عَبُلَ اللهُ عَنْهُ النَّيْ عَنْ اللهُ عَنْهُ مَنَ اللهُ عَنْهُ مَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَنْهُ النَّهُ عَلَيْهِ الْمَالِي اللهُ عَنْهُ النَّهُ عَنْهُ النَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ النَّهُ عَنْهُ النَّهُ عَلَيْهُ وَسُلُوا اللهُ عَنْهُ الْعَبُولُولُ الْعَلِي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّهُ عَنْهُ النَّهُ عَنْهُ النَّهُ عَلَيْهِ الْمُلْهُ عَنْهُمُ النَّهُ عَلَيْهُ وَالْتَبِي الْعَلَيْهُ الْعَلِي الْعَلَى الْمَالِقُولُ النَّهُ عَلَيْهُ الْعُنْهُ الْعَلَيْهُ وَالْعَلَى الْعَلَيْهِ الْعَلَيْهُ الْعُلُولُ مَلْ الْعَلِي الْعَلَيْهِ الْعَلَى اللهُ عَلَيْهُ الْعَلَى الْعُلْهُ الْعُلِي الْعُلِي الْعَلَيْهِ الْعَلَيْهُ الْعُلُولُ الْعُلِي الْعَلَيْهُ الْعُلِي الْعَلَيْهِ الْعَلَيْهُ الْعَلَيْهُ الْعَلَاهُ الْعَلَالُ

ربيع الاول

وَسَلَّمَ بَكَى حَتَّى لَا يَبْقَى فِي عَيْنِهِ دُمُوعٌ، وَجَاءً سَلَفُنَا الصَّالِحُ مِنَ بَعْدِهِمُ فَعَظَّمُوا حَدِيْثَ النَّبِيّ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْحَسَنَ الصَّحِيْحَ، وَتَلَقَّوُا مَا وَصَلَ النَّهِمُ مِنْ سُنَّتِهِ الشَّرِيْفَةِ بِكُلِّ صَلَّا الصَّحِيْحَ، وَتَلَقَّوُا مَا وَصَلَ النَّهِمُ مِنْ سُنَّتِهِ الشَّرِيْفَةِ بِكُلِّ صَلَّا الصَّحِيْحَ، وَالْفَسُوع، وَسَلَم، وَتَأَدَّبُوا فَسِيْح، وَانْصَدُوا إلى سَمَاع أَقُوالِهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَم، وَتَأَدَّبُوا فَسِيْح، وَانْصَدُوا إلى سَمَاع أَقُوالِهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَم، وَتَأَدَّبُوا بِأَوْصَافِهِ وَأَفْعَالِه، فَي نَهُمُ مَنِ الرَّتَلَى بِالْعُضُوع وَمِنْهُمُ مَن لَمْ يَكُتُب حَدِيثَ مَرَتْ مِنْ عَيْنَيْهِ شَآبِيْبُ اللهُمُوع وَمِنْهُمُ مَن لَمْ يَكُتُب حَدِيثَ النَّيِّ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَم اللهُ وَمُو طَاهِرٌ، وَمِنْهُمُ مَن المُتَنَعَ أَن اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَم اللهُ فِي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَم اللهُ فِي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَم وَالْاسِتِجَابَةِ النَّهِ اللهُ فِي تَوْقِيْرِ النَّيِّ الْكُرِيْمِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم، وَالْإِسْتِجَابَةِ النَيْهِ، لِأَنَّهُمُ مَن عَنْهُ وَاحَقَّ قَلْدِهِ، وَسَلَّم، وَالْإِسْتِجَابَةِ النَيْهِ، لِأَنَّهُمُ مَنْ اللهُ وَاحَقَّ قَلْدِهِ،

عِبَادَ اللهِ! وَلَنَا فِيهِمْ أُسُوةٌ حَسَنَةٌ وَعِظَةٌ، وَقَلَ اَثَنَاهُمُ اللهُ سُبُحَانَهُ وَتَعَالَى فِي كِتَابِهِ فَيَقُولُ: أُعُوذُ بِاللهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ المُبْحَانَهُ وَتَعَالَى فِي كِتَابِهِ فَيَقُولُ: أُعُوذُ بِاللهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ اللهُ فِيهُلَاهُمُ اقْتُولُهُ (٣) وَقَالَ تَعَالَى { اُولئِكَ الَّذِيْنَ امْتَحَنَ اللهُ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقَّا } (٣) وَقَالَ تَعَالَى { اُولئِكَ الَّذِيْنَ امْتَحَنَ اللهُ فَمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقَّا } (٣) وَقَالَ تَعَالَى { اُولئِكَ النَّذِيْنَ امْتَحَنَ اللهُ قُلُوبَهُمُ لِلتَّقُولِي لَهُمُ مَّغُفِرَةٌ وَقَالَ تَعَالَى { اللهُ وَلَيْكَ اللهُ لِي وَلَكُمْ فِي اللهُ لِي وَقَالَ تَعَالَى اللهُ لِي وَالنَّاكُمُ مِمَا فِيهِ مِنَ الْآيَاتِ وَالنِّي كُولِ الْقُولُ اللهُ ال

(۱) ابن حبأن: ۱۱۷۵ مستدرك: ۵۰۳۱ (۲) الطبراني في الكبير

بمعنأة: ١٣٢

(r) الأنعام: ٩٠ (١) الأنفال: ٣ (٥) الحجرات: ٣

چوتھا خطبہ بِسنے اللهِ الدَّحْنِ الدَّحِنِ رَبِيِّ الا ول نبی کریم صلّالیُّ الیّبالِی کی ذات اورآ یہ کے کلام کی عظمت

الحمدىلله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين

محمد، وعلى آله وصحبه اجمعين، اما بعد

الله کے بندو!اللہ سے ڈرتے رہو،تم اچھی طرح جانتے ہو کہ صحابۂ کرام رضی الله عنهم آپ ساللهٔ اللہ عنہ کی اللہ کی

آ واز بہت اونچی تھی، اس لیے اپنے گھر میں روتے دھوتے بیٹھ گئے کہ میں تو دوزخی ہول، کیکن آپ سلٹھ آپیلی کوان کی بیر کیفیت معلوم ہوئی، تو بلا کر انہیں تین بشارتیں دیں،

قا بلِ تعریف زندگی، شہادت کی موت اور جنت کا داخلہ، اللّٰداوراس کے رسول کی اس

بشارت پراپنی خوشی کا اظہار کرتے ہوئے یہ طے کرلیا کہ اب میں مجھی بھی آپ سالٹھائیہ ہوگئی۔ کی آواز پراپنی آواز بلندنہ کروں گا، اب ظاہر ہے کہ آپ کی بات مجھی غلط نہیں ہوسکتی،

لہذا یمامہ کے میدان میں قدرت نے آپ کی اس بشارت ِشہادت پرمبرِ تصدیق ثبت .

کردی، لہذا حضرت خالد ﷺ کے ساتھ جنگ پیامہ میں مسیلمہ کذاب کے مقابلہ کے لیے میدان میں حاضر ہوئے، بعض مسلمان کچھ پیچھے بٹنے اور شکست کھانے لگے توحضرت

ثابت نے کہا کہ ان پر بڑا افسوں ہے، ہم لوگ حضورِ اکرم سلی ٹیائی کے ساتھ دشمنوں

سے اس طرح نہیں لڑتے تھے، پھریہ اور سالم ثابت قدمی سے لڑتے لڑتے شہید ہوگئے،شہادت کے وقت ان کے بدن پرایک زِرَقھی،للہٰذاشہادت کے بعدایک صحابی

نے ان کوخواب میں دیکھااورانہوں نے اس صحابی کو بدا طلاع دی کہ فلاں مسلمان نے

میری زِرَه لے لی ہے، جوفوج کے ایک کنارہ اپنی رسی میں اُچھل کود کرنے والے

گھوڑے کے پاس ہے،اُس نے میری زِرَہ پر ہانڈی رکھدی ہے،حضرت خالدکواس کی اطلاع دوتا که زره واپس لے لیس ،اور خلیفه وقت حضرت ابو بکر رضی الله عنه کوبتاؤ كم مجھ يرقرض ہے، تا كەوە چُكا دي، اور ميرا فلال فلال غلام آزاد ہے، ان صحابي نے حضرت خالد کواطلاع دی توخواب کے مطابق زرہ اور گھوڑ اموجو دتھا،لہذا زرہ واپس لی گئی، پھرحضرت ابوبکررضی اللہ عنہ کو خواب سے آگاہ کیا توانہوں نے ان کی وصیت کو نا فذکیا،میرےعلم میں اس کےعلاوہ کوئی اور وصیت موت کے بعد نا فذنہیں ہوئی۔ سامعين كرام! آپ سلِّنْ اللِّهِ كَاجِب ذكرآ تا توكئ صحابة كرام يرخوف وخشيت اور کپکیی طاری ہوجاتی ، یہی حال بہت سے تابعین اور بعد والوں کا تھا،غور کرو کہ حضرت جعفر بن محمد بڑے خوش مزاج اور مذاق کرنے والے شخص تھے،لیکن حضور صلافیا الیم کا نام آجا تا تورنگ زردپر جاتا، حضرت ابوبکررضی الله عنه کے پوتے امام عبدالرحمن بن قاسم جب آپ سِلْتُفْلِیَا ہِمّ کا نام لیتے تو آپ سِلَتْفَالِیَا ہِم کی ہمیت سے ان کی زبان خشک ہوجاتی اور رنگ بدل جاتا، گویا ساراخون نچوڑ لیا گیا ہو،حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنهما آپ ملاٹھا پیلم کا ذکرآتا تو اتناروتے که آنکھوں میں آنسوختم ہوجاتے اور آنسؤوں کے سوتے خشک ہوجاتے ، ان حضرات کے بعد ہمارے صالح اسلاف اورپیش رو حضرات نے آپ صالع الیا ہے واردمعتبر احادیث کی عظمت کا بواریاس رکھا، بڑی کشادہ دِ لی کے ساتھ آپ صلافی آیا ہم کے فرامین کو یا د کرلیا، اور ان احادیث کو اپنا اوڑ ھنا بچھونا بنالیا،اوراپنے آپ کواسی سانجے میں ڈھالنے اور اسی رنگ میں رنگنے کی کوشش کی بعض سرایا خشوع وخضوع کے پیکر بن گئے ،بعض حضرات کے آنکھوں سے ہمیشہ

آنىؤوں كے چشمے رَوال رہتے تھے، بعضوں نے اس كا اہتمام ركھا كه بلاوضوآپ

چوتھا خطبہ ر رہیج الاول 14.

مَالْتُولَالِيمْ كَي كسى حديث كونه لكھتے، بعضوں نے لیٹ كراحادیث سنانے سے انكاركیا، ببرحال بيتها بمار ب اسلاف كا آپ سالته اليلم كي عزت وتو قير كے سلسله ميں معامله۔ سامعین کرام! انہیں حضرات کونمونہ بنا کر اس سے سبق حاصل کرتے ہوئے

ہمیں آ گے بڑھنا چاہیے، بی<sup>حض</sup>رات آ پ سالٹھا ایٹم کی قدر دمنزلت سے واقف تھے،خود

الله تبارك وتعالى نے قرآن كريم ميں ان حضرات كى تعريف فرمائى ہے، ان كو برحق مؤمن قراردیا ہے،ان کے قلوب کوتقوی کے لیے منتخب بنایااوران کے لیے مغفرت اور

اجرِ عظیم کا وعدہ فرمایا۔ارشاد باری ہے' وہی لوگ اللہ کی طرف سے ہدایت یافتہ تھے،انہی کے راستہ پرتم چلو''نیز ارشاد ہے:''ایسے ہی لوگ حقیقی مومن ہے''نیز

فر ما یا: '' وہی لوگ ہیں جن کے دلوں کو اللہ نے تقوی کے لئے جانچے لیا ہے، ان کے لئے مغفرت ہےاورا جنظیم ہے'۔

اللهمين بھی ان کے نقش قدم پر چلنے کی تو فیق عطافر مائے ، ( آمین )۔

يانجوال خطبه

## بِسٹ جِ اللّٰهِ الرَّحُنِنِ الرَّحِينِ مِ رَبْيعِ الأول

آلُحَهُ لُولِهُ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ الْمُلَامِ وَأَمَرَنَا بِصِلَةِ الْأَرْحَامِ وَ أَشُهَلُ أَن لا اللّهِ اللّهِ اللّهُ وَحُلَا لَا شِرِيْكَ لَهُ الْحَتَّانُ الْهَتَّانُ وَأَشُهَلُ أَنَّ اللّهُ وَحُلَا لَا يَاقَةِ الْأَنَامِ اللّهُ هُ صَلّ وَ سَلّمُ فُحَمّ اللّهُ وَرَسُولُهُ الْهَبُعُوثُ إلى كَاقَةِ الْأَنَامِ اللّهُ هُ صَلّ وَ سَلّمُ عَلَى سِيّدِنَا مُحَمّدٍ وَعَلَى اللهِ وَصَحْبِهِ السّاحَةِ الْكِرَامِ اللّهُ اللّهُ عُمّدِ وَعَلَى اللهِ وَصَحْبِهِ السّاحَةِ اللّهَ اللّهِ وَاعْلَمُوا عَلَى اللهِ وَعَلَى اللهِ وَعَلَى اللّهِ وَاعْلَمُوا فَيَا عِبَادَ اللّهِ اللّهِ وَاعْلَمُ وَنَفُسِى اللّهُ لَذِبَة بِتَقُوى اللّهِ وَاعْلَمُوا عَبَادَ اللّهِ اللّهِ وَاعْلَمُ وَنَفُسِى الْهُ لَذِبَة بِتَقُوى اللّهِ وَاعْلَمُوا عَبَادَ اللّهِ اللّهِ وَاعْلَمُ وَنَفُسِى الْهُ لَذِبَة بِتَقُوى اللّهِ وَاعْلَمُوا عَلَى اللّهِ وَاعْلَمُ اللّهُ اللّهِ وَاعْلَمُ وَاللّهُ عَلَى اللّهِ وَاعْلَمُ اللّهِ وَاللّهُ اللّهِ وَاللّهُ اللّهِ وَاعْلَمُ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهِ وَاللّهُ اللّهُ اللّهِ وَاللّهُ اللّهِ وَاللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهِ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهِ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الل

مِنْ خَيْرِ مَايَعْمَلُهُ الْمَرُ وَ هٰنِهِ الْحَيَاةِ، وَأَنَّ بِرَّهُمْ طُرُقُهُ عَرِيْكَةٌ وَسُبُلُهُ كَثِيرَةً وَلَيْهِ الْحَيَاةِ، وَأَنَّ بِرَّهُمْ طُرُقُهُ عَرِيْكَةً وَسُبُلُهُ كَثِيرَةً فَقَدِّمُوا لَهُمْ مِنْ أَمْوَالِكُمْ مَا يُنْفِقُونَهَا عَنْ نُفُوسِهِمْ وَيَقْضُونَ بِهَا حَاجَاةٍ هِمْ، وَوَصُّوْالَهُمْ بِبَعْضِ أَمْوَلِكُمْ إِنْ نُفُوسِهِمْ وَيَقْضُونَ بِهَا حَاجَاةٍ هِمْ، وَوَصُّوْالَهُمْ بِبَعْضِ أَمْوَلِكُمْ إِنْ كَانَ أَقْرِبَائُكُمْ أَغْنِينَا وَ فَتَقَدَّمُوا اللّهِمْ فَانُونَ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ السَّلَة عِهْمُ وَتُعْمُ وَكُسْنَ صَنِيْعِهِمْ وَلَا اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ا

عِبَادَالله ؛ وَسَاعِلُوهُمْ عَلَى التَّرْبِيَةِ وَ التَّعْلِيْمِ وَأَرْشِلُوهُمُ اللَّ التَّرْبِيَةِ وَ التَّعْلِيْمِ وَأَرْشِلُوهُمُ اللَّ الصِّرَاطِ الْمُسْتَقِيْمِ { يَاأَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوْا قُوْا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيْكُمْ لَا الصَّلَاةِ فَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ } (۱) وَيَقُولُ { وَأَمُرْأَهُلَكَ بِالصَّلَاةِ فَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ } (۱) وَيَقُولُ { وَأَمُرْأَهُلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَيِرُ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُك رِزْقًا نَعْنُ نَرُزُقُك وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوَى } (۲) وَيُقُولُ السَّامِيْلُولَ السَّلَاقِيمَةُ لِلتَّقْوَى } (۲) وَيُونُوا مَعَهُمْ يَا عِبَادَاللهِ كَمَا كَانَ سَيِّلُنَا السَّمَاعِيْلُ عَلَيْهِ الصَّلُوةُ وَكُونُوا مَعَهُمْ يَا عِبَادَاللهِ كَمَا كَانَ سَيِّلُنَا السَّمَاعِيْلُ عَلَيْهِ الصَّلُوةُ وَكُونُوا مَعَهُمْ يَا عِبَادَاللهِ كَمَا كَانَ سَيِّلُنَا السَّمَاعِيْلُ عَلَيْهِ الصَّلُوةُ وَالْعَالَاقِيمُ لَا السَّلُولُ وَلَا السَّلُولُ وَالْعَالِمُ اللّهِ السَّلُولُ وَالْعَالَاقِيمَ لَيْهِ الصَّلُولُ وَلُولُ اللّهُ لَاللّهِ لَكُولُ اللّهُ لَا السَّلُولُ اللّهُ السَّلْولُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ ا

يا يوال حطب (١٣٢)

عِبَادَالله أَ وَكُوْنُوا لِأَرْحَامِكُمْ كَمَا كَانَ سَيِّدُنَا يُوسُفُ عَلَيْهِ السَّلَامُ لِأَ بَوَيْهِ وَاخُوتِهِ لَمْ يُنْسِهِ مُلْكُهُ الْعَظِيْمُ عَنْ وَاجِبِهِ نَحُوَ السَّلَامُ لِأَ بَوَيْهِ وَاخُوتِهِ لَمْ يُنْسِهِ مُلْكُهُ الْعَظِيْمُ عَنْ وَاجْبِهِ نَحُو اللَّهِ فِي الصِّغَرِ عَنِ الْبِرِّيهِمْ فِي الْأَقْرَبِيْنَ وَلَمْ مَنْنَعُهُ إِسَائَةُ اِخْوَتِهِ اللَيْهِ فِي الصِّغَرِ عَنِ الْبِرِيهِمْ فِي الْأَقْرَبِيْنَ وَلَهُ مَنْنَعُهُ إِسَائَةُ إِخْوَتِهِ اللّهِ فَي الصِّغَرِ عَنِ الْبِرِيهِمْ فِي الْكَبَرِ بَلْ قَالَ لَهُمْ { إِذْهَبُوا بِقَبِيْصِي هَلَا فَاللّهُ وَهُ عَلَى وَجُهِ آبِنَ يَأْتِ اللّهُ اللّهُ مُنَا اللّهُ اللّهُ عَلَى وَجُهِ آبِنَ يَأْتِ بَصِيْرًا وَأَتُونِي اللّهُ لِكُمْ الْجَمَعِينَ } . (٥)

عِبَادَالله ! وَإِنْ رَأَيْتُمْ فِي قَرَابَتِكُمْ وَأُسُرَتِكُمْ مَن يُّخُشَى عَلَيْهِ مِن هُّخَالَطَةِ الْأَشَرَارِ فَجَنِّبُوهُ طَرِيقَهُمْ وَحِلُّوا بَيْنَهُ وَبَيْنَهُمْ وَيَقُولُ مِن هُّخَالَطَةِ الْأَشَرَارِ فَجَنِّبُوهُ طَرِيقَهُمْ وَحِلُّوا بَيْنَهُ وَبَيْنَهُمْ وَيَقُولُ كُلُّ مِن الْمُسْلِمِينَ } (٢) وَيَقُولُ { اَللّٰهُمَّ اَصْلِحُ كُلُّ مِّن كُمْ { رَبِّ نَجِّنِي وَاهْلِي فِي الْمُسْلِمِينَ } (٤) وَقَلُ عَلِمْتُمْ لِي فِي ذُرِّيَّتِي إِنِّي ثِبُ الْمُعْبَلُونَ } (١) وَقَلُ عَلِمْتُمْ لِي فِي ذُرِّيَّتِي إِنِّي ثِبَ الْمُعْبَلُونَ } (١) وَقَلُ عَلِمْتُمُ لِي فِي ذُرِّيَّتِي إِنِّي ثِبَ الْمُعْبَلُونَ } (١) وَقَلُ عَلِمْتُمُ مِن الْمُسْلِمِينَ } (٤) وَقَلُ عَلِمْتُمُ مِن الْمُسْلِمِينَ } (١) وَقَلُ عَلِمْتُمُ مِن الْمُسْلِمِينَ } وَانْ فَعُلْمُ الرَّحِمُ ذُنُبُ عَظِيمٌ لِأَنَّهُ مَنْ عَلَى الرَّحِمُ ذَنْبُ عَظِيمٌ لِأَنَّهُ مَنْ عَلَى الرَّحِمُ ذَنْبُ عَظِيمٌ لِأَنَّهُ مَنْ عَلَى الرَّحِمُ ذَنْبُ عَظِيمٌ لِأَنَّهُ مَنْ عَلَى الرَّحِمُ فَعَلَى الرَّحِمُ ذَنْبُ عَظِيمٌ لِأَنَّهُ مَنْ عَلَى الرَّحِمُ فَعَلَى الرَّعْمُ وَعَلَى كُلُونَ عَلَيْهُ لِأَنَّهُ مَنْ عَلَيْمُ الرَّعْمُ فَعَلَى الرَّعْمُ فَعَلَى الرَّعْمُ فَعَلَى الرَّعْمُ الرَّعْمُ فَعَلَى الرَّعْمُ الرَّعْمُ فَعَلَى الرَّعْمُ الرَّعْمُ الرَّعْمُ الرَّعْمُ فَعَلَى الْمُعْلِمُ اللَّهُ عَلَى الْمُعْلِمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْمُسْلِمِينَ عَلَيْمُ اللَّهُ وَالْمُ الْمُعْلِمُ اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ عَلَى الْمُعْلِمُ المُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ اللَّهُ الْمُعْمُ المُنْ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ اللْمُعْمُ المِنْ الْمُعْلِمُ اللْمُعْلِمُ المُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ المُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْمُ الْمُعْلِمُ الْمُؤْمِلُونَ الْمُعْلِمُ الْمُعْلَمُ الْمُعْلِمُ

ر پیج الاول

جَلِيْسَهُ، فَالْوَاجِبُ عَلَى الْمُسْلِمِ أَنْ يَّتُوْبَ مِنْ قَطْعِ الرَّحِمِ، وَيَسْتَغُفِرَ اللهُ، وَيَصِلَ رَحِمَهُ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَوْفَى رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: كُنَّا جُلُوْسًا عَشِيَّةَ عَرْفَةَ عِنْدَرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ النَّبِيُّ وصَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يُجَالِسُنِيْ مَنْ أَمْسِي قَاطِعَ الرَّحِمِ لِيَقُمُر عَنَّا فَلَمْ يَقُمُ أَحَدُّ إِلَّا رَجُلٌ كَانَ مِنْ أَقْصَى الْحَلَقَةِ فَمَكَتَ غَيْرَ بَعِيْنِ ثُمَّ جَاءَ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَالَكَ لَمْ يَقُمُر أَحُدُّ مِنَ الْحَلَقَةِ غَيْرُكَ، قَالَ: يَا نَبِيَّ اللهِ! سَمِعْتُ الَّذِي قُلْتَ أَتَيْتُ خَالَةً لِي كَانَتُ تُصَارِمُنِي أَيْ تُقَاطِعُنِي فَقَالَتُ:مَاجَاءِبِكَ؟ مَاهٰنَادَأُبُكَ؛فَأَخْبَرُ مُهَا بِالَّذِي قُلْتَ، فَاسْتَغْفَرَتْ لِي، وَاسْتَغْفَرْتُ لَهَا فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَحْسَنْتَ إِجْلِسٌ، أَلا إِنَّ الرَّحْمَةَ لَا تَنْزِلُ عَلَى قَوْمِر فِيهِمُ قَاطِعُ رَحِمٍ ـ (٨)

فَاتَّقُوالله، عِبَادَالله، وَصِلُوا الرَّحِمَ فَإِنَّهُ أَبْفَى لَكُمْ فِي اللَّنْيَا وَخَيْرٌ لَكُمْ فِي اللَّنْيَا وَخَيْرٌ لَكُمْ فِي اللَّهُ اللهِ وَمِلُوا الرَّجُلُ عِنْدَا قَرَابَتِهِ وَلَمْ يَكُنْ غَائِبًا كَلُمْ فِي الْاَخِرَةِ عِبَادَاللهِ إِلْهَ لِيَّةِ وَالزِّيَارَةِ فَإِنْ لَمْ يَقْدِرُ عَلَى الصِّلَةِ عَنْهُمْ فَعَلَيْهِ أَنْ يَصِلُهُمْ بِالنِّيَارَةِ وَالزِّيَارَةِ فِي أَعْمَالِهِمْ إِن احْتَاجُوا، وَإِنْ بِالْمَالِ فَلْيَصِلُهُمْ بِالزِّيَارَةِ وَالْإِعَانَةِ فِي أَعْمَالِهِمْ إِن احْتَاجُوا، وَإِنْ بِالْمَالِ فَلْيَصِلُهُمْ بِالزِّيَارَةِ وَالْإِعَانَةِ فِي أَعْمَالِهِمْ إِن احْتَاجُوا، وَإِنْ كَانَ غَائِبًا يَصِلُهُمْ بِالرِّيَارِةِ وَالْإِعَانَةِ فِي أَعْمَالِهِمْ اللهِ عَلَى الْمَسِيْرِ كَانَ كَانَ غَائِبًا يَصِلُهُمْ بِالْكِتَابِ اليُهِمْ، فَإِنْ قَدَرَ عَلَى الْمَسِيْرِ كَانَ كَانَ غَائِبًا يَصِلُهُمْ بِالْكِتَابِ اليَهِمْ، فَإِنْ قَدَرَ عَلَى الْمَسِيْرِ كَانَ كَانَ غَائِبًا يَصِلُهُمْ بِالْكِتَابِ اليَهِمْ، فَإِنْ قَدَرَ عَلَى الْمُسِيْرِ كَانَ الْمُسِيْرُ أَفْضَلَ، وَرَوَى الْحَسَنُ عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُسَيِّرُ أَفْضَلَ، وَرَوى الْحَسَنُ عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ اللهُ عَلَيْهِ وَالْ فَي اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَالْكَ عَلَى مِنَ الْمُعْرَمِ وَالْمُعْرَمِ وَاللّهُ مِنَ اللهُ عَلَى مِنَ الْمُعْرَمِ وَالْمُعْرَمِ اللْهُ عَلَى مِنَ الْمُعْرَمِ وَالْمُ فَي اللّهُ عَلَيْهِ وَلَا لَوْ عَلَى اللهُ عَلَى مِنَ الْمُعْرَمِ وَاللّهُ عَلَى مِنَ الْمُعْرَمِ وَلِي اللّهُ عَلَى مِنَ الْمُعْرَمِ وَالْمُؤْوِقِ الْكَذِي الرَّعْمِ الْمُعْرَمِ وَالْمُوالِولَ الْمُعْرَمِ وَالْمُعْرَمِ وَالْمُؤْوِقَ الْكَافِرَةُ الْمُؤْمِ الْمُعْرَمِ وَالْمُوا الْمُؤْمِلُولُ الْمُعْرَمِ وَالْمُؤْمِ الْمُعْرَالُولُ الْمُؤْمِولُولُ الْمُعْرَمِ وَلَا الْمُعْرَمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُعْرَمِ وَالْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِلُومُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ

يا چوال خطب ٢

فَتَحَابُّوْا يَاعِبَا دَاللهِ وَلَا تَبَاغَضُوْا، وَصِلُوْا وَلَا تُقَاطِعُوْا، يَقُولُ النَّبِيُّ الْكَرِيْمُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "صِلُوْا أَرْحَامَكُمْ وَلَوْبِالسَّلَامِ" (١٠) قَالَ سِيِّلُنَا الْحَسَنُ الْبَصْرِ عُنُ رَحْمَةُ اللهِ عليْهِ "إِذَا أَظُهَرَ النَّاسُ الْعِلْمَ قَالَ سِيِّلُنَا الْحَسَنُ الْبَصْرِ عُنُ رَحْمَةُ اللهِ عليْهِ "إِذَا أَظُهَرَ النَّاسُ الْعِلْمَ وَضَيَّعُوا الْعَمَلَ وَتَعَابُّوا بِالْأَلْسُنِ وَتَبَاغَضُوا بِالْقُلُوبِ وَتَقَاطَعُوا بِالْأَرْحَامِ لَعَمَهُمُ اللهُ فَأَصَمَّهُمُ وَأَعْلَى أَبْصَارَهُمْ".

بِررَكِ مِرْ مَهُ مِنْكَانَهُ وَتَعَالَى يَقُولُ: وَهُوَأَصْلَ قُ الْقَائِلِيْنَ: فَأَعُوذُ بِاللهِ وَاللهُ سُبْكَانَهُ وَتَعَالَى يَقُولُ: وَهُوَأَصْلَ قُ الْقَائِلِيْنَ: فَأَعُوذُ بِاللهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّحِيْمِ { فَهَلُ عَسَيْتُمْ إِنْ تَوَلَّيْتُمْ اَنْ تُفْسِلُوا فِي اللَّهُ فَاصَمَّهُمُ اللهُ فَاصَمَّهُمُ اللهُ فَاصَمَّهُمُ اللهُ فَاصَمَّهُمُ وَاعْمَى اَبُصَارَهُمْ } (١١)صَلَقَ اللهُ الْعَظِيْمُ وَأَسْتَغْفِرُ اللهَ لِي وَلَكُمْ وَاعْمَى اللهُ الْعَظِيْمُ وَأَسْتَغْفِرُ وَهُ إِنَّهُ هُو الْعَفُورُ وَلِي اللهُ الْعَظِيْمُ وَاسْتَغْفِرُ وَهُ إِنَّهُ هُو الْعَفُورُ وَلِسَائِرِ الْمُسْلِمِيْنَ مِنْ كُلِّ ذَنْبٍ فَاسْتَغْفِرُ وَهُ إِنَّهُ هُو الْعَفُورُ اللهَ الْتَعْفِرُ وَهُ إِنَّهُ هُو الْعَفُورُ اللّهَ اللهُ الْتَعْفِرُ وَهُ إِنَّهُ هُو الْعَفُورُ اللّهَ الْعَفْورُ اللهُ الْمُسُلِمِيْنَ مِنْ كُلِّ ذَنْبٍ فَاسْتَغْفِرُ وَهُ إِنَّهُ هُو الْعَفُورُ اللهَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الْمُسْلِمِيْنَ مِنْ كُلِّ ذَنْبٍ فَاسْتَغْفِرُ وَهُ إِنَّهُ هُو الْعَفُورُ اللهُ اللهُ اللهُ الْمُعْلِمُ اللهُ اللهُ اللهُ الْمُعْمَالِهُ اللهُ الْمُعْلِمُ اللهُ الْعُورُ وَاللهُ اللهُ اللهُ الْمُعْلِمُ اللهُ اللهُ اللهُ الْمُعْلِمُ اللهُ اللهُ اللهُ الْمُعْلِمُ اللهُ الْمُعْلِمُ اللهُ اللهُ الْمُعْلِمُ اللهُ اللهُ الْمُعْلِمُ اللهُ اللهُ اللهُ الْمُعْلِمُ اللّهُ الْمُعْلِمُ اللهُ الْمُعْلِمُ اللهُ الْمُعْلِمُ اللهُ الْمُعْلَمُ اللهُ الْمُعْلِمُ اللهُ الْمُعْلِمُ اللهُ الْمُعْلِمُ اللهُ الْمُعْلِمُ اللهُ الْمُعْلِمُ اللهُ اللهُ الْمُعْلِمُ اللهُ اللهُ الْمُعْلِمُ اللهُ اللهُ الْمُعْلِمُ اللهُ الْمُعْلِمُ اللهُ اللهُ الْمُعْلِمُ اللهُ الْمُعْلِمُ اللهُ اللهُ اللهُ الْمُعْلَمُ اللهُ اللّهُ الْمُعْلِمُ اللّهُ اللّهُ الْمُعْلِمُ اللّهُ اللّهُ الْمُعْلِمُ اللّهُ الْمُعْلِمُ اللّهُ الْمُعْلِمُ اللّهُ الْمُعْلِمُ اللّهُ الْمُعْلِمُ اللّهُ اللّهُ الْمُعْلِمُ اللّهُ الْمُعْلِمُ اللّهُ اللّهُ الْمُعْلِمُ اللّهُ اللّهُ الْمُعْلِمُ اللّهُ الْمُعْلِمُ اللّهُ الْمُعْلِمُ اللّهُ الْمُعْلِمُ اللّهُ الْمُعْلِمُ اللّهُ الْمُعْلِمُ اللّهُ ال

(۱) التعريم: ٢ (۲) طه: ١٣٢

(۳)مريم:۵۵ (۲)طه:۹۹-۳۵

(4) أحقاف: ١٥ (٨) الإدب المفرد: ٦٣

(٩) كنز العمال: ٣٣٣٤٥ (١٠) الكبائرللنهبي: الكبيرة التأسعة

(۱۱)هچهل:۲۲-۲۳

رشتہ داروں کےساتھ حسنِ سلوک

الحمدالله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين

همه، وعلى آله وصحبه اجمعين، اما بعد:

ربيع الاول

الله تعالی کے بندو! میں تمہیں اور خودا پنے گنہگارنفس کوتقوی کی نصیحت کرتا ہوں، دیکھئے! قرآنِ کریم کی بکثرت آیات اور حضور صلان اللہ کی احادیث امت مسلمہ کی توجہ

اس طرف مبذول کررہی ہے کہ رشتہ داروں کے ساتھ نیکی اور حسنِ سلوک کاعظیم نیکیوں

میں شار ہے، اور بیمل اس دُنیا سے آخرت کے لیے بہترین توشہ ہے، ان کے ساتھ حسنِ سلوک کے مختلف راستے اور انواع ہیں، مثلاً اینے امکان کے مطابق ان کا مالی

تعاون فرمائیں،اگروہ آپ کے وارث کی فہرست میں نہیں ہیں تو ان کے ق میں پچھ

مال وصیت کرجاؤ،اگروہ مالدار ہیں توان کی خدمت میں مناسب ہدیہ پیش کروجس سے

آپسی محبت ومودت اور اتحاد واُلفت کے روابط مضبوط ہو نگے، نیز رشتہ داروں کی تعلیم وتربیت اور صراطِ منتقیم کی طرف رہنمائی کی فکر کیجئے،مؤمنوں کوقر آنی تھکم ہے کہ خود اپنی

نات اوراہل وعیال کواس آگ سے بچائیں جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہو گئے، نیز

خودنماز پرصبر کرنے کا اور گھر والوں کواس کا حکم کرنے کا حکم دیا،اوررزق کواللہ نے اپنے

ذمەلیا،اور بتلایا کەبہترانجام کی بنیادتقوی ہے۔ معبس میسان سے جہ میسادہ

سامعین! اینے اہلِ خانہ کے حق میں حضرت اساعیل علیہ السلام کا نمونہ بننے کی کوشش کرو، جو کہ بقولِ قرآن انہیں نماز وزکوۃ کا حکم دیا کرتے، اور بارگاہِ اللی میں

بڑے پبندیدہ مخص تھے، اپنے رشتہ داروں کو اعلی مقامات ومراتب کی تحصیل میں پورا

يا كِوال خطب (١٣٦)

تعاون دیجئے، جبکہ اس میں اُمت کی صلاح ہو، اور بیتعاون برحق اور بطریقِ عدل ہو، نہ کہ ظلم اور طرفداری کے طور پر، آپ نے حضرت موسی علیہ السلام کی اپنے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام کے حق میں بید وُ عانہیں سی جس میں وہ اپنے کارِ نبوت اور بارِ نبوت کی

ادائیگی میں اپنے بھائی ہارون کو بھی ایک معاون کی حیثیت سے شامل کرنے کی درخواست کرتے ہیں، تا کہ اللہ تعالی کی بکثرت تسبیح وذکر کرسکیں۔

سامعین! اپنے رشتہ داروں کے حق میں حضرت یوسف علیہ السلام کی زرین مثال وکر دار کو زندہ کرنے کی کوشش کرو، ایک عظیم سلطنت کی فرمانروائی کی وجہ سے انہوں نے ایپ والدین اور بھائیوں کو بھلانہیں دیا،ان کی کم سنی میں بھائیوں کی جانب سے

اُن پرڈھائے گئے ظلم وستم کے باوجوداُنہوں نے اپنی عظمت کے دور میں ان کے ساتھ حسنِ سلوک میں کوئی دریغ نہ کیا، بلکہ والد مکرم کے چہرۂ انور پرڈالنے کے لیے اپنی قمیص

عطا کردی تا کہوہ بینا ہوجا نمیں ،اور کہا کہ تمام کنبہ کو لے کران کی خدمت میں حاضر ہو

جاؤ\_

سامعین! اگر آپ کے رشتہ دار غلط لوگوں کی دوستی وصحبت میں مبتلا ہوں توحتی اللہ! الامکان ان کواس سے بچانے کی کوشش کرو،اور ہرایک کو یوں دعا کرتے رہو کہ یااللہ! مجھے اور میرے گھروالوں کوان لوگوں کے اعمال سے نجات عطافر ما، نیزیوں کہ یااللہ! میری ذُرِّیت کی اصلاح فرما، میں تیری بارگاہ میں تائب ہوتا ہوں، اور میں مسلمانوں میں داخل ہوں۔

سامعینِ کرام! دیکھئے، آپ کومعلوم ہے کہ صلہ رحمی انسان کو اللہ کی رحمت سے قریب اور جہنم سے دور کرتی ہے،اس کے برعکس قطع رحمی اتنا بڑا جرم ہے کہاس کے ساتھ ہم نشینوں کو بھی رحمت سے محروم کر دیتی ہے، لہذاایک مسلمان پرلازم ہے کہ قطع رحمی سے
توبہ واستغفار کر ہے، اور صلہ رحمی پرعمل شروع کر ہے، ایک مرتبہ عرفہ کی شام آپ
سالٹھ ایک خدمت میں صحابۂ کرام تشریف فرما شے، تو آپ نے فرمایا: ''میر ہے ساتھ ایسا
شخص نہ بیٹے جو قاطع رحم ہو، ایسا آ دمی یہاں سے اُٹھ جائے''لہذا حلقہ کے آخر سے
صرف ایک شخص اُٹھ کرچل دیے، پھرتھوڑی دیر کے بعدلوٹ آئے، تو آپ سالٹھ ایک ہے
سب پوچھا، تو اس نے عرض کیا: میری خالہ کا مجھ سے تعلق نہ تھا، آپ کی بات سن کر میں
ان کی خدمت میں پہنچا، اُنہوں نے اس کا سبب پوچھا تو میں نے آپ کے مذکورہ فرمان
سے اُنہیں مطلع کیا، تو اُنہوں نے میرے لیے اور میں ان کے قل میں استغفار کیا، تو آپ

من الله نفر ما یا: بہت خوب، اب بیڑے جاؤ۔

الس الله کے بندو! الله تعالی سے ڈرو، اور صله رحمی کی فکر کرو، جوتمہارے لیے دنیا و آخرت کی بہتری کا سامان ہے، سامعین! اگر رشتہ دار قریب ہوں تو اُن کی ملا قات اور ان کی خدمت میں ہدیے تحا کف پیش کرو، اگر مالی حیثیت نہ ہوتو ملا قات کیا کرو، اور کسی کام کی ضرورت ہوتو اس میں تعاون کرو، اگر وہ دور در از ہوں، تو خطو و کتابت کا سلسلہ رکھو، اگر خدمت میں پہنچ سکتے ہوتو بڑی اچھی بات ہے، حدیث کی روسے بندہ کے دو قدم اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب ہیں: (۱) فرض نماز کے لیے اُٹھنے والے، قدم اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب ہیں: (۱) فرض نماز کے لیے اُٹھنے والے،

پس اللہ کے بندو! آپس میں ایک دوسر سے سے محبت رکھو، کینہ وبغض نہ رکھو، صلہ رحی کرو، تعلقات اور رشتہ کو منقطع مت کرو، آپ سالٹھا آپہر کا فرمان ہے: ''اپنے رشتے کو جوڑے رکھو، گرچیسلام کے ذریعہ ہی کیوں نہ ہو'' حضرت حسن بھری رطیٹیلیکا فرمان

| ر ربيج الأول                                                                          | (IM)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                         | پانچوال خطبه                                           |
|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| ہو، دل میں ایک<br>جیجتے ہیں اور اس<br>نمال بھی ہے کہتم<br>ک و خدا نے اپنی<br>کردیا''۔ | کا اِظہار کریں، عمل کو ہر باد کریں، زبانی محبت کا دعوی ہو، اور رِشتوں کوقطع کریں، تو اللہ تعالی اُن پرلعنت کی ہمبرہ کر دیتے ہیں۔ افر مان ہے: ''سوا گرتم کنارہ کش رہوتو آیا تم کو بیا جم اور آپس میں قطع قرابت کر دو، یہ وہ لوگ ہیں جم یا ہے، پھران کو بہرہ کر دیا اور اُن کی آئھوں کو اُندھا کی تارک و تعالی ہم سب کومل کی تو فیق عطا فر مائے، ( آ | لوگ علم<br>سے بغض<br>ں اندھا<br>ی تعالی کو<br>ساد مچادو | ہے:جب<br>دوسرے۔<br>طرح اُنہید<br>باراً<br>وُنیا میں فہ |
|                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                         |                                                        |
|                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                         |                                                        |

( خطبات نظیر ) الآخر الآخر )

## ر بيع الآحن ر

پہلانطب : محب<u></u>والفت کے حبذبات

وسراخطب: حپانداورسورج گهن کی حقیقت

🕸 تىپ راخطب : الله كى عط اور ہمارى طلب

پوهت خطب : حسن ظن اور بدمگ نی نیست نیست

پانچوان خطب : نمازمسیں لوگوں کی کوتا ہیاں

يبلاطب \_\_\_\_\_\_ رنج الآحر\_

يهلا خطب بسِسِ إلله الرَّحْين الرَّحِيْمِ رَبَيِّ الآخر

ٱلْحَهُلُ لِللهِ الَّذِي يَوْحُمُ عَلَى عِبَادِهِ وَيُعِبُ الرَّاحِيْنَ، وَأَشْهَلُ أَنْ لَّا اللهَ الْحَهُلُ لِللهِ الَّذِي يَوْحُمُ عَلَى عِبَادِهِ وَيُعِبُ الرَّاحِيْمُ، وَأَشْهَلُ أَنَّ مُحَمَّلًا اللهَ اللهُ وَحَلَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ هُوَ الرَّحْنُ الرَّحْنُ الرَّهُ مَا وَاللهُ مَّرَ مَلِ وَسَلِّمُ وَبَارِكَ عَبْلُهُ وَرَسُولُهُ الْمَبْعُوثُ رَحْمَةً لِلْعَالَمِيْنَ، اللهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمُ وَبَارِكَ عَلَى اللهُ وَصَعْبِهِ أَجْمَعِيْنَ اللهُ مَا يَعِينَ عَلَى اللهِ وَصَعْبِهِ أَجْمَعِيْنَ اللهُ الْمَا لَهُ عَلَى اللهِ وَصَعْبِهِ أَجْمَعِيْنَ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ وَصَعْبِهِ أَجْمَعِيْنَ اللهُ المُعْمَالِ اللهُ ال

أَمَّا بَعُلُ : فَيَاعِبَا دَ اللهِ! اِتَّقُوْا اللهَ تَعَالَى، وَتَكَبَّرُوْا فِيهَا رَوَالُا أَبُو هُرَيْرَةَ رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَبَّلَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْحَسَى بَنَ عَلِيّ، وَعِنْ لَهُ الأَقْرَعُ بَنُ حَابِسٍ التَّبِيْمِيُّ جَالِسًا، فَقَالَ الْحَسَى بَنَى عَلِيّ، وَعِنْ لَهُ الأَقْرَعُ بَنُ حَابِسٍ التَّبِيْمِيُّ جَالِسًا، فَقَالَ الْأَقْرَعُ: إِنَّ لِى عَشَرَةً مِنَ الْوَلَدِ مَا قَبَّلُتُ مِنْهُمْ أَحَلًا، فَنَظَرَ اليهِ الْأَقْرَعُ: إِنَّ لِى عَشَرَةً مِنَ الْوَلَدِ مَا قَبَّلُتُ مِنْهُمْ أَحَلًا، فَنَظَرَ اليهِ وَلَيْ وَسَلَّمَ ثُمَّ قَالَ: مَنْ لَا يَرْحَمُ لَا يُرْحَمُ لَا يُولِ عَلَى اللهُ عَنْهَا قَالَتُ: جَاءَ أَعْرَابِيًّ إلىٰ النَّبِيّ صَلَّى اللهُ عَنْهَا قَالَتُ: جَاءً أَعْرَابِيًّ إلىٰ النَّبِيّ صَلَّى اللهُ عَنْهَا قَالَتُ: جَاءً أَعْرَابِعً لِكُ أَلَى النَّبِيّ صَلَّى اللهُ عَنْهَا قَالَتُ: جَاءً أَعْرَابِعً لِهُمُ اللهُ مِنْ اللهُ عَنْهَا قَالَتُ عَنْهُا قَالَتُ السِّبْعِيْ اللهُ عَنْهُا قَالَ النّبِيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ فَقَالَ النّبِي صَلَّى اللهُ عَنْهُا قَالَتُ السِّبْعِيْ اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ : أَوْأَمْلِكُ لَكَ أَنْ نَزَعَ اللهُ مِنْ قَلْبِكُ مِنْ قَلْبِكُ مَنْ قَلْبِكُ عَلَى اللهُ مِنْ قَلْبِكُ مَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ : أَوْأَمْلِكُ لَكَ أَنْ نَزَعَ اللهُ مِنْ قَلْبِكُ مَنْ قَلْبِكُ مِنْ قَلْبِكُ مِنْ قَلْبِكُ مَا نَتَلَعُ اللهُ مُنْ قَلْهُ اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ : أَوْأَمْلِكُ لَكَ أَنْ نَزَعَ اللهُ مِنْ قَلْبِكُ مِنْ قَلْبِكُ مَا لَلْهُ مِنْ قَلْمِلُكُ لَكَ أَنْ نَزَعَ اللهُ مِنْ قَلْمِلْكُ لَلْكُ مُنْ اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ اللهُ مِنْ قَلْمُ اللهُ مُنْ قَلْمُ اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ الْمُعُلِلُكُ لَكَ أَلُولُ النَّهُ مِنْ قَلْمُ اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ الْمُؤْلِقُ الْمُ السِّلَمُ اللهُ السَّالِمُ اللهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ المُعْرَاقِ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ المُلْكُولُولُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ ال

وَاعْلَمُوْا عِبَادَ اللهِ! آنَّ الْأَقْرَعَ بَنَ حَابِسٍ كَانَ مِنْ سَادَاتِ الْعَرَبِ وَحُكَّامِهِمْ فِي الْجَاهِلِيَّةِ، قَدِمَ عَلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ الْعَرَبِ وَحُكَّامِهِمْ فِي الْجَاهِلِيَّةِ، قَدِمَ عَلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ اللهُ عَلَيْهِ وَلَا مِنَ الْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ، سَلَّمَ فِي وَفُدٍ مِّنَ بَنِي تَحِيْمٍ فَأَسُلَمُوا، وَكَانَ مِنَ الْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ، سَلَّمَ فِي وَفُدٍ مِّنَ بَنِي تَحِيْمٍ فَأَسُلَمُوا، وَكَانَ مِنَ الْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ، وَبَيْمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّةً بَصَرَهُ وَبَيْمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّةً بَصَرَهُ

يُقَبِّلُ سِبْطَهْ وَرَيْحَانَتَهُ الْحَسَنَ بْنَ عَلِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا فِي مُلَاعَبَةِ الْأَبِ الرَّحِيْمِ، وَحَنَانِ الْجَدِّ الْكَرِيْمِ فَقَالَ الأَقْرَعُ وَكَانَ حَدِيْثَ عَهْدٍ بِالْرِسْلَامِ، وَكَانَ فِيْهِ مَعَ حُسْنِ اِسْلَامِهِ نَزَعَةٌ مِّنْ خُشُوْنَةِ الْبَادِيَةِ: إِنَّ لِي عَشَرَةً مِّنَ الْأَوْلَادِ مَا قَبَّلْتُ مِنْهُمْ آحَدًا، فَنَظَرَ إِلَيْهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَظْرَ الْمُتَعَجِّبِ ثُمَّ رَدَّ عَلَيْهِ هٰنَا الرَّدَّ الْحَكِيْمَ " مَنْ لَا يَرْحُمُ لَا يُرْحُمْ " وَأَجَلُّ مَا يُعِينُنُكُمْ فِي الْحَدِيْثِ أَنَّ الرَّسُولَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَكْتَفِ بِالنَّاعُوِّةِ الْعَمَلِيَّةِ إِلَى الْحَنَانِ وَالرَّحْمَةِ حَتَّى آرُسَلَهَا حِكْمَةً جَامِعَةً وَشِرْعَةً سَاطِعَةً وَقَانُوْنًا عَامًّا خَالِلًا ﴿ مَنْ لَا يَوْ مَمْ لَا يُوْحَمْ ۗ أَيْ مَنْ لَا يَتَّصِفُ بِالرَّحْمَةِ أَوْمَنْ لَا يَرْ كُمُّ خَلْقَ اللهِ فَلَيْسَ أَهُلاً لِآنَ تَنَالَهُ رَحْمَةُ اللهِ، لِأَنَّهَا وَإِنْ وَسِعَتْ كُلَّ شَيْئ، هُكَرَّمَةٌ عَلَى الأَشْقِيَاءِ الَّذِيْنَ نُزِعَتْ مِنْ قُلُوْمِهِمْ فَلَمْ تَجِدُ إِلَيْهَا سَبِيلًا، فَلَيْسَتِ الرَّحْمَةُ إِذًا مَقْصُورَةً عَلَى الْوَلَدِ وَالْأَهْلِ وَ الْأَحِبَّةِ، بَلْ لَيْسَتُ مَقْصُوْرَةً عَلَى الأُنَاسِيِّ وَإِنَّمَاهِيَ عَامَّةٌ شَامِلَةٌ لِجَبِيْعِ الْخَلْقِ، فَتَتَنَاوَلُ بَهِيْعَ النَّاسِ مُؤْمِنَهُمْ وَ كَافِرَهُمْ كَمَا تَتَنَاوَلُ الْبَهَائِمَ وَالطُّيُوْرَوَكُلَّ دَا بَّةٍ فِي الأَرْضِ، وَيَلْخُلُ فِي الرَّحْمَةِ بِهَا تَعَهَّلُ هَا بِٱلْإِطْعَامِ وَالسَّقَى وَ التَّخْفِيفِ عَنْهَا فِي الْحَمَلِ وَعَدَمِ الْعُدُوانِ عَلَيْهَا بِالأَذْى وَالضَّرْبِ وَمَا إلى ذَالِكَ مِتَا يَتَّصِلُ بِالرِّفْق وَالْعَلْلِ. عِبَادَاللهِ! وَإِذَا طُلِبَ مِنَ الْعَبُدِ الرَّحْمَةُ بِجَبِيْعِ الْخَلْقِ فَأُولَاهُمُ مِهَا نَفْسُهُ الَّتِي بَيْنَ جَنْبَيْهِ، وَرَحْمَتُهَا بِامْتِثَالِ أَوْامِرِ اللهِ، وَاجْتِنَابِ نَوَاهِيُهِ وَالْوُقُوفِ عِنْلَا كُلُودِهِ، حَتَّى يَكُونَ ذَالِكَ وِقَايَةً لَهَا مِنْ سَخَطِ اللّهِ وَغَضِبِه، وَسَبِيْلًا إلى رَحْمَتِه وَرِضُوانِه، وَمِنَ الْحَمَاقَةِ أَنْ يَّرُحُمَ الْمَرُ اللّهِ وَغَضِبِه، وَسَبِيْلًا إلى رَحْمَتِه وَرِضُوانِه، وَمِنَ الْحَمَاقَةِ أَنْ يَرْحُمَ الْمَرْ اللّهُ وَمَنَ الْمَمَالَةُ مَا أَمَّهَا أَحَبُّ الْأَشْيَاءِ اللّهُ وَ آثَرُهَا لَكَيْهُ وَ لَا يَرُحُمَ نَفْسَهُ ثُمَّ يَرُعُمُ لَهَا أَمَّهَا أَحَبُ الْأَشْيَاءِ اللّهُ وَ آثَرُهَا لَكَيْهِ وَ آثَرُهَا لَكَيْهِ وَ اللّهُ وَاللّهُ وَلَا يَوْمُ مَا لَهُ اللّهُ فَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا يَرْحُمُ لَلْهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا يَوْمُ لَلْهُ اللّهُ وَاللّهُ وَلَا يُولّمُ مَا لَهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَلَا يُرْحُمُ لَلْهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَالّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا يَوْمُ مُنْ لَا مُنْ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا لَهُ مُعْمَلًا مُعْلَمُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّ

عِبَادَاللهِ! إِنَّ تَعَالِيُمَ الْإِسْلَامِ مَبْلَوُهَاالرَّ حَهُ وَعَلَيْهَا تَعْتَبِلُ سَعَادَةُ الْفَرْدِ وَالْجَهَاعَةِ، وَجَعَلَ الْسَعِيْلَ كُلَّ السَّعَادَةِ مَنْ رُزِقَهَا، وَ السَّعَادَةُ الْفَرْدِ وَالْجَهَاعَةِ، وَجَعَلَ الْسَّعِيْلَ كُلَّ السَّعَادَةِ مَنْ رُزِقَهَا، وَالشَّعَادَةِ عُلَى الشَّعَادَةِ عَلَى حَسْبِ نَصِيْبِهِمْ مِنْهَا، وَكَفَابِكُمْ دَلَالَةً عَلَى ذَالِكَ مِنْ وَالسَّعَادَةِ عَلَى حَسْبِ نَصِيْبِهِمْ مِنْهَا، وَكَفَابِكُمْ دَلَالَةً عَلَى ذَالِكَ مِنْ وَالسَّعَادَةِ عَلَى حَسْبِ نَصِيْبِهِمْ مِنْهَا، وَكَفَابِكُمْ دَلَالَةً عَلَى ذَالِكَ مِنْ وَالسَّيْ وَالسَّعُ وَوَمَفَ نَفْسِهُ الرَّحْمَةُ الَّتِيْ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ غَلَبَتُ غَضَبَهُ، وَالَّيْ وَمَعْتَ كُلَّ شَيْءُ وَوَمَفَ نَفْسِهُ الرَّحْمَةُ وَلَيْبَا وَالْحَمْنَ وَاللَّيْ فَا اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا مَنْ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْتُهُ وَاللَّهُ وَالْمُ وَاللَّهُ وَالْمُ وَاللَّهُ وَالْمُ وَالْمُ وَاللَّهُ وَالْمُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللِّهُ وَاللْمُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّا اللْمُعْلَا وَالْ

أَعُوْذُ بِاللهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ {إِنَّ رَحْمَةَ اللهِ قَرِيْبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِيْنَ} (٣) بَارَكَ اللهُ لِى وَلَكُمْ فِي الْقُرْآنِ الْعَظِيْمِ وَنَفَعَنِى الْمُحْسِنِيْنَ} (٣) بَارَكَ اللهُ لِى وَلَكُمْ فِي الْقُرْآنِ الْعَظِيْمِ وَنَفَعَنِى وَالنَّاكُمِ الْحَكِيْمِ، أَقُولُ قَوْلِى هٰنَا، وَإِنَّا كُمْ مِنَ فَلِي هٰنَا، وَأَسْتَغُفِرُ اللهَ لِى وَلَكُمْ وَلِسَائِرِ الْمُسْلِمِيْنَ مِنْ كُلِّ ذَنْبٍ وَالْمَنْ وَلِسَائِرِ الْمُسْلِمِيْنَ مِنْ كُلِّ ذَنْبٍ فَاسْتَغُفِرُ وَهُ النَّهُ هُوَالْغَفُورُ الرَّحِيْمُ.

(۱)مسلم: ۲۵-۲۳۱۸ (۲)ایضا (۳)الأعراف: ۵۱

بستمالله الرَّحْين الرَّحِيمِ

رزيج الاخر

يهلاخطيه

محبت وألفت كے حذبات

الحمدلله ربالعالمين والصلاة والسلام علىسيدالمرسلين

محمد، وعلى آله وصحبه اجمعين، اما بعد:

اللّٰد کے بندو!اللّٰہ تعالی ہے ڈرتے رہو،اور ذرااس حدیث یرغور کرو' ایک مرتبہ اقرع بن حابس تتمیمی رہائٹی کی موجودگی میں آپ سالٹھا آپہلم نے حضرت حسن بن علی رہائٹی کا بوسہ لیا، تواقر ع نے کہا: میرے دس بچے ہیں، میں نے اُن میں سے کسی کا بھی بوسنہیں لیا، تو آ پ سال فالیلی نے اُن کی طرف نگاہ اُٹھا کرفر مایا: '' جورحم نہیں کر تااس پر بھی رحم نہیں

ہوگا''ایک دیہاتی نے آ کرعرض کیا کتم لوگ بچوں کو پیار کرتے ہو؟ ہم تونہیں کرتے ، تب آپ سالٹھائیکم نے ارشاد فرمایا: کیا یہ میرے بس میں ہے، جبکہ اللہ تعالی نے

تمہارے دِل سے رحمت کو زکال لیا ہو''۔ (شیخین )

سامعین! دراصل اقرع عرب کے سرداروں میں سے تھااور بنوتمیم کے وفد کے ساتھ خدمتِ اقدس میں حاضر ہوا تھا، بیتمام حضرات اسلام لا چکے تھے، اور مؤلفّة القلوب میں شامل تنے،ایک مرتبہ وہ مسجد نبوی میں حاضر تھے تو دیکھا کہ آپ اپنے نواسے کوایک دل بہلانے والے باب اور شفق نانا جان کی طرح پیار کررہے ہیں تواینے ماحول کے اعتبار سے اُنہیں ہے بات بڑی عجیب لگی، نیز وہ ابھی تازہ ہی اسلام لائے تھے اور ابھی ان میں دیہات كا أحِدْ بِن موجودتها، اسى ليےوہ جمله كها جواو پر گزر چكا، جس كا آپ سڵتفاليكيم نے بڑا حكيمانه جواب دیا، کہ جوخودرخم سے عاری ہو، وہ رحم سے محروم ہوگا،اس حدیث میں اہم قابل توجہ بات سیہے کہ رحمت وشفقت کے متعلق آ پ سالٹھ اُلیا پتم نے صرف اپنے عمل سے دعوت پر اکتفا نہیں کیا، بلکہ ایک جامع حکمت، روشن شریعت اور ایک دائمی عام قانون کی شکل میں پیش فرمایا که: ' جورهمنهیں کرتا، وہ خود بھی رحم سے محروم رہے گا'' یعنی ایک آ دمی دوسروں پررحم نہ كرية واس قابل نهيس كه أسے رحمتِ الى كاحق حاصل ہو، كيونكه رحمتِ الهي ہر چيز كوشامل ہونے کے باوجودسٹکدل بدبختوں پرحرام ہے،تو پیرحت کی صفت صرف اولا داور گھر والوں تک، بلکہ صرف انسانوں تک محدود نہیں، بلکہ بڑی عام اور تمام مخلوق کوشامل ہے، سواس میں مؤمن وکافر،اور چرندو پرندوغیرہ سب داخل ہیں،اس میں جانوروں کے کھانے پینے کی فکر کرنا،ان سے کام لینے میں اعتدال کا خیال کرنا اور اُن کو بلاوجہ مارنے اور تکلیف پہنچانے سے گریز کرنا ،اورنرمی اورانصاف کے دیگر کام داخل ہیں۔ سامعین! جب تمام مخلوق کے ساتھ رحمت مطلوب ہے، تو سب سے بڑھ کرخود ا پنی جان پررحم کرنا ضروری ہے، اور اس رحم کا تقاضہ یہی ہے کہ اللہ تعالی کے تمام فرائض کو یابندی سے ادا کرے، تمام ممنوعہ اعمال سے رُک جائے اور شریعت کے حدود کی یا بندی کرے تا کہاس کی جان اللہ کی ناراضگی اور غصہ سے نجات یا کراس کی رضامندی ورحمت کی مستحق بن جائے ، بیہ بڑی حماقت ہے کہ آ دمی دوسروں پر رحم کرے اور خود کو بھول بیٹھےاوراس غلطنہی کا شکاررہے کہا پنی جان کی اُسے بڑی فکراور محبت ہے۔ سامعین کرام!اسلامی تعلیمات کی ابتداوانتها دونوں رحمت پرہے،اس پر ہرفر د و جماعت کی سعادت موقوف ہے، جسے رحمت مل گئی وہ بڑا ہی نیک بخت ہے، اور جواس سے محروم ہووہ سرایا بدبخت ہے،افراد و جماعت کے لیے خیراور سعادت مندی کا حصہ رحمت میں سے ان کے حصے کے تناسب سے ہوگا، ان اُمور کی دلالت کے لیے پیکا فی ہے کہ اللّٰدعز وجل نے اپنے آپ پر رحمت کولکھودیا ہے، نیز اس کی رحمت اس کے غضب پر

پہلاخطبہ ربيع الآخر 100

غالب ہے،اوروہ ہر چیز کوشامل ہےاوراللہ نے اپنے لیےاوراینے نبی کے لیےرحت کی صفت بیان کی، نیز ہمیں اس کی دعوت دی کہ ہم کھاتے بیتے اور سوتے وقت اور دیگر

اوقات واحوال میں اس کا نام رحمت کی صفت کے ساتھ لیس، پیسب اسی لیے ہے کہ ہماری عملی تربیت رحمت کی بنیاد پر ہو، پہال تک کہوہ ہمارے دل ود ماغ میں رچ بس جائے،

ال طرح ہماری ہرابتداءاورانتہاءرحمت کے ساتھ ہو،اللہ مجھے اور آپ حضرات کورحم کی توفق دے۔

الله تعالی ارشاد فرماتے ہیں:'' بے شک الله تعالی کی رحمت نیک کام کرنے والوں کے زو یک ہے'۔

اللّٰہ تبارک وتعالی ہم سب کوتمل کی تو فیق عطافر مائے ، ( آمین )

دوسرا حطب (۲۸۱)

بِستِمِاللهِ الرَّحْنِ الرَّحِيْمِ

دوسرا خطبه

ربيع الاخر

ٱلْحَمُكُ بِلَّهِ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُلٰى وَدِيْنِ الْحَقِّ، وَأَشْهَدُ أَنْ لَّا إِلَّهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ وَهُوَ الْحَتَّى،وَأَشْهَلُ أَنَّ مُحَبَّلًا عَبْلُهُ وَ رَسُولُهُ قَمَعَ الْبَاطِلَ وَنَشَرَ الْحَقّ، اللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلَى سَيِّدِنَا هُحَمَّدٍ وَّعَلَى آلِهِ وَصَعْبِهِ الَّذِينَ كَانُوا عَلَى الْحَقِّ وَنَطَقُوا بِالْحَقّ ـ أَمَّا بَعُن: فَيَاعِبَا ذَاللهِ! إِتَّقُوا اللَّهَ تَعَالَى وَاعْلَمُوا: أَنَّ مَنْ يَّعْتَرِفُ بِالْحَقِّ فِي هٰ لَاالْعَصْرِ يَقُولُونَ عَنْهُ عِنْلَهُ شَجَاعَةٌ أَدَبِيَّةٌ، وَلَكِنَّ هُنَاكَ أُنَاسًا لَا يَعْتَرِفُوْنَ بِالْحَقِّ بَلُ يُحَاوِلُوْنَ أَنْ يَصِلُوْا إِلَّا أَغْرَاضِهِمْ مِنْ أَيِّ طَرِيْق، وَ لَكِنْ سَيِّدُالْاَنْبِيَاءُ وَالْهُرْسَلِيْنَ، الْمَبْعُوْثُ رَحْمَةً لِّلْعَالَمِيْنَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ الْمَعْصُوْمُ وَلَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ، وَلَا يَتَحَرَّكُ لِسَانُهُ إِلَّا بِالْإِلْهَامِ مِّنْ رَبِّهِ، وَلَا تَنْفَرِجُ شَفَتَاهُ إِلَّا عَنِ الصِّلْقِ وَالْحَقِّ، حَكَثَ بَعْدَ هِجْرَتِه ِصَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى الْهَدِيْنَةِ أَنِ انْكَسَفَتِ الشَّهْسُ يَوْمَر مَوْتِ ابْنِهِ إِبْرَاهِيْمَر رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، فَقَالَ النَّاسُ: إِنْكَسَفَتِ الشَّهُسُ لِمَوْتِ إِبْرَاهِيْمَ.

عِبَادَ الله ! فَلَوْكَانَ النَّبِيُّ كَنَّابًا، أَوْدَجَّالًا،أَوْ مُوَشِّعًا فِي دَائِرَةٍ اِنْتِخَابِيَّةٍ، وَيُرِيْكُ أَنْ يَّكْسِبَ أَصْوَاتَ النَّاخِبِيْنَ لَقَالَ: صِحِيْحُ، ابْنِي انْتِخَابِيَّةٍ، وَيُرِيْكُ أَنْ يَّكْسِبَ أَصْوَاتَ النَّاخِبِيْنَ لَقَالَ: صِحِيْحُ، ابْنِي مَقَامُهُ كَبِيْرٌ عِنْكَ الله وَالشَّهُ انْكَسَفَتْ حُزْنًا عَلَيْهِ، كَأَنَّ الشَّهُ انْكَسَفَتْ حُزُنًا عَلَيْهِ، كَأَنَّ الشَّهُ الله عَلَيْهِ تَبْكِى عَلَى ابْرَاهِيْمَ ابْنِ الرَّسُولِ، وَلَكِنِ الرَّسُولَ صَلَّى الله عَلَيْهِ تَبْكِى عَلَى ابْرَاهِيْمَ ابْنِ الرَّسُولِ، وَلَكِنِ الرَّسُولَ صَلَّى الله عَلَيْهِ

وَسَلَّمَ أَزَالَ هَنَا الظَّنَّ مِنْ أَذَهَانِ الصَّعَابَةِ، لِأَنَّهُ صَادِقٌ أَمِينٌ، وَلَا يَنْطِقُ إِلَّا عَقَّا، قَالَ لَهُمُ: كَلَّا إِنَّ الشَّهْسَ وَالْقَهْرَ آيَتَانِ مِنْ آيَاتِ وَلَا يَنْطِقُ إِلَّا حَقَّا وَالْقَهْرَ آيَتَانِ مِنْ آيَاتِ اللهِ لَا يَنْكُسِفَانِ لِهَوْتِ أَحَدٍ، وَلَا لِحَيَاةِ أَحَدٍ، فَإِذَارَ أَيْتُمْ ذَلِكَ فَصَلُّوا اللهِ لَا يَنْكُمُ ذَلِكَ فَصَلُّوا اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهَ أَلَا اللهُ اللهُ عَلَيْهَ أَلُو الشَّهُ شَ يَوْمَ السَّامِيةُ اللهُ عَلَيْهِ وَالنَّهُ اللهُ عَلَيْهِ وَالنَّهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْحَيْفَ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْحَيْفَةُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْحَيْفَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَامِلُونُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُعَلِي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَلَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ الْمُعَلِي اللهُ عَلَيْهِ وَالْمَامِ السَّامِ المَامِ الطَّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ ا

فَاتَّقُوٰللهَ عِبَادَاللهِ، وَاعْتَبِرُوا يَاأُولِى الْأَ بُصَارِ، وَلَاتَقُولُوا اِلَّا حَقًا، وَلَاتَكُونُهُ وَتَعَالَى يَقُولُ وَهُوَ أَصْلَقُ حَقًا، وَلَاتَكُونُهُ وَتَعَالَى يَقُولُ وَهُوَ أَصْلَقُ الْقَائِلِيْنَ: أَعُوذُ بِاللهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ {وَلَاتَلْبِسُوا الْحَقَّ بِاللهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ {وَلَاتَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكُتُمُواالْحَقَّ وَانْتُمْ تَعْلَمُونَ }(٢) بَارَكَ اللهُ لِي وَلَكُمْ فِي بِالْبَاطِلِ وَتَكُمُواالْحَقَّ وَانْتُمْ تَعْلَمُونَ }(٢) بَارَكَ اللهُ لِي وَلَكُمْ فِي اللهَ الْمُولِي وَلَكُمْ فِي اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ ال

(۱) بخاری: ۹۹۳ و ۱۰۱۱، مسلم: ۹۰۱

جا نداورسورج گهن کی حقیقت

بستمالله الرّخين الرّحيم

ربيع الاخر

دوسراخطيه

الحمدلله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين

محمد، وعلى آله وصحبه اجمعين، اما بعد

اللہ کے بندو! اللہ تعالی سے ہرمعاملہ میں ڈرتے رہو، اور تمہیں معلوم ہونا چاہئے کہ آج بھی حق پرست جماعت ڈ کئے کے چوٹ برحق بات کی اعلان کرتی ہے، لیکن

ایک جماعت الیی بھی ہے جوتن کااعتر اف نہیں کرتی ، بلکہان کا مقصد ہوتا ہے کہ سی بھی

طریقہ سے اپنے اغراض حاصل کر سکیں، تاہم سید المرسلین رحمۃ للعالمین سالٹھا آپہر بالکل معصوم شخصیت ہے، جواپنی خواہشات سے بھی کوئی بات نہیں کہتے، بلکہ آپ سالٹھا آپٹر کی

صرف سی اور حق بات ہی تکلتی ہے۔آپ سالٹھائیکٹی ہجرت کے بعد آپ سالٹھائیکٹی کے محرت کے بعد آپ سالٹھائیکٹی کے صاحبزادہ حضرت ابراہیم رضی اللہ عنہ کی وصال کے دن سورج گہن ہوا، تو لوگوں میں یہ

کھنا ہرارہ مسرک ابرانیم رسی اللہ عنہ کی وضال جے دن سوری من ہوا، تو تو تو ک یں یہ گفتگو ہونے لگی کہ حضرت ابراہیم مل کی موت کے سبب گہن کا واقعہ پیش آیا ہے۔

سامعینِ کرام! اگر آپ صلّ اللّیایی (نعوذ بالله) جھوٹے ہوتے، مکار ہوتے، یا

. کسی انتخابی حلقه اور دائر ه میں اپنی نمائندگی اورلیڈرشپ کےخواہاں ہوتے ، اور رائے

دہندگان (ووٹروں) کے نظریات کواپنی طرف مائل کرنا چاہتے تو فوراً ان کی بات کی تصدیق کرتے ،اور فرماتے: آپ لوگوں نے بجافر مایا، میرے صاحبزادہ کا بارگاہ الی

لوگوں کے ذہن سے اس غلطہٰ کی کا قلع قمع فر مایا ، کیونکہ آپ سالٹھٰ آپہام تو الصادق الا مین (بالکل

دوسرا خطب (۱۳۹) (۱۳۹)

سچاورامانتدار) ہیں، حق کے علاوہ آپ ساٹھائی کی زبانِ اقدس سے کیسے نکل سکتا ہے؟ لہذا صحابۂ کرام سے فرمایا:''ہرگزایی بات نہیں، سورج اور چاند تواللہ (کی قدرت اور عجائبات) کی نشانیوں میں سے دونشانیاں ہیں، ان کے گہن کا کسی کی زندگی یا موت سے کوئی تعلق نہیں

ہے، سوجبتم یہ (یعنی گہن ) دیکھوتو نماز پڑھو، یہاں تک کہ بیر کیفیت ختم ہوجائے''۔ سے سوجب میں سرعظ میں در سرین نہ

یہ ہیں آپ کے عظیم اخلاق جس کے پیشِ نظر ہمیشہ حق بات رہی، بیٹے کی موت کے دن سورج گہن سے غلط فائدہ اُٹھاتے ہوئے لوگوں کے ذِبن میں کوئی غلط بات

نہیں بٹھائی، بلکہ صحابۂ کرام ٹلٹینی اور آئندہ آنے والی نسلوں کے سامنے حق کو کھول کر رکھ دیا، کیونکہ آپ صلّ ٹلٹا آپیل تومعصوم اور حق سے مؤید ہیں۔

پس اللّٰد کے بندو! اللّٰہ سے ڈرواوراصحابِ بصیرت کو چاہئے کہ عبرت وضیحت

حاصل کریں، ہمیشہ حق بات کریں بھی بھی حق پر پردہ نہ ڈالیں۔ مارین میں میں میں میں میں میں مار

الله تعالی کا فرمان ہے:''اورحق میں باطل نہ ملاؤاور نہ چھپاؤ سچی بات کوالیی حالت میں کہتم جانتے ہو''۔

الله تبارك وتعالى ہم سب كومل كى تو فيق عطافر مائے، ( آمين )

تيسراخطبه

بسهالله الرَّحْين الرَّحِيْمِ

ربيع الاخر

ٱلْحَمْدُ بِلَّهِ الَّذِي يَهَبُ لِبَنْ يَّشَاءُ مَايَشَاءُ وَيُعْطِيْهِ وَهُوَ الْمُعْطِي الْوَهَّابُ، وَأَشْهَلُ أَنَ لَّا اللهَ إِلَّا اللهُ وَحُلَاهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ وَهُوَ الْعَزِيْرُ الْوَهَّابُ،وَأَشُهَدُ أَنَّ هُحَبَّدًا عَبُدُهُ وَرَسُولُهُ التَّوَّابُ الْأَوَّابُ اللَّهُمَّ ا صَلَّ وَسَلِّمُ وَبَارِكُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدِ وَّعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ الَّذِينَ قَالُوُا رَبَّنَا لَا تُزِغُ قُلُوبَنَا بَعُمَ إِذْهَنَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا مِنْ لَّكُنْكَ رَحْمَةً، إنَّكَ آنتالوَهَّابُ

أُمَّا بَعُكُ: فَيَاعِبَا دَاللهِ! أُوصِيْكُمُ وَنَفْسِيَ الْمُذُنِبَةَ بِتَقْوَى اللهِ وَ قَلْ آمَرَنَا اللهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى بِدُعَائِهِ بِأَسْمَائِهِ الْحُسْلَى فِي قُوْلِهِ تَعَالَى {وَيِلُّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْلِي فَادْعُوهُ جِهَا} (١) وَكَمَا قَالَ الرَّسُولُ الْكَرِيْمُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ﴿ إِنَّ لِللهِ تِسْعَةً وَّ تِسْعِيْنَ إِسْمًا، مَنْ أَحْصَاهَا دَخَلَ الْجِنَّةَ · (٢) عِبَادَ اللهِ ! وَلِكُلِّ الشم مِنْ أَسْمَاءُ اللهِ تَعَالَى صِفَةٌ لَيُسَتُ فِي غَيْرِهِ، أَوْصِفَةٌ يَتَمَيَّزُمِهَا عَنْ غَيْرِهٖ مِنَ الْأَسْمَاءِ فَالْعَبْلُ يَنْعُوْالله إِسْمِهِ الشَّافِي عِنْدَ طَلَبِ الشِّفَاءِ مِنَ الْمَرَضِ {وِإِذَا مَرِضْتُ فَهُوْ يَشْفِيْنَ} (٣) وَ يَلْعُوا اللهَ الْغَفُورَ الرَّحِيْمَ "عِنْنَ طَلَب الْمَغْفِرَةِ وَالرَّحْمَةِ { رَبِّ إِنِّيْ ظَلَمْتُ نَفْسِي ظُلْمًا كَثِيْرًا وَّلَا يَغْفِرُ النَّانُونِ إِلَّا آنت فَاغْفِرُ لِي مَغْفِرَةً مِّن عِنْدِك وَارْ حَمْنِي إِنَّكَ آنْتَ الْغَفُورُ الرَّحِيْمُ } (٣) وَكَذَالِكَ يَاعِبَا دَاللهِ ! إِنَّ الْعَبْنَ إِذَا يُغَاطِبُ رَبَّهُ دَاعِيًا بِاسْمِ الْوَهَّابِ عِنْدَكَ طَلَبِ الرَّحْمَةِ خَوْفًا مِنَ الزَّيْخِ وَالْغَوَايَةِ وَالضَّلَالَةِ،

وَلا تُزِغُ قَلْبِي بَعُكَا إِذْ هَكَيْتَنِي وَهَبْ لِي مِنْ لَّكُونُكَ رَحْمَةً إِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَّابُ، كَأَنَّهُ مِنْكَ فِي هَنَا النَّمَاءِ، الْوَهَّابُ، كَأَنَّهُ مِنْكَ فِي هَنَا النَّمَاءِ، الْوَهَّابُ، كَأَنِّهُ مِنْكَ فِي هَنَا النَّمَاءِ، عَظِيْمٌ بِالنِّسْبَةِ إِلَى كَمَالِ كَرَمِكَ، وَغَايَةِ عَظِيْمٌ بِالنِّسْبَةِ إِلَى كَمَالِ كَرَمِكَ، وَغَايَةِ عَظِيْمٌ بِالنِّسْبَةِ إِلَى كَمَالِ كَرَمِكَ، وَغَايَةِ عَوْدِكَ وَرَحْمَتِكَ، فَإِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَّابُ الَّذِي مِنْ هِبَتِكَ حَصَلَتُ حَقَائِقُ الأَشْمَاءِ بَمِيْعًا، مَالِي مِنْ نِعْمَةٍ أَوْبِأَحَوِ مِّن غَلْقِكَ، فَمِنْكَ مَصَلَتُ مَقَائِقُ الأَشْمَاءِ بَمِيْعًا، مَالِي مِنْ نِعْمَةٍ أَوْبِأَحَوِ مِنْ خَلْقِكَ، فَمِنْ نِعْمَةٍ فَوْنَ وَحَلَكَ لاَشْرِيكُ لَكَ الْكَهُلُولَكَ الشَّكُمُ، وَمَا بِكُمْ مِنْ نِعْمَةٍ فَرَنَ اللهِ، يَاوَهَّابُ لا تُغَيِّبُ رَجَاءً هٰ فَا الْمِسْكِيْنِ، وَلا تَرُدَّ دُعَاءَهُ وَاجْعَلْهُ اللهِ، يَاوَهَّابُ لا تُغَيِّبُ رَجَاءً هٰ فَا الْمِسْكِيْنِ، وَلا تَرُدَّ دُعَاءَهُ وَاجْعَلْهُ اللهِ، يَاوَهَّابُ لا تُغَيِّبُ رَجَاءً هٰ فَالْ الْمِسْكِيْنِ، وَلا تَرُدَّ دُعَاءَهُ وَاجْعَلْهُ بِغَيْدِ فَيْ اللّهِ الْمُؤَا عِبَادَاللهِ إِلَى الْهِبَةَ هِي عِبَارَةٌ عَنِ التَّمْلِيْكِ بِغَيْدِ وَاعْلَمُوا عِبَادَةً عَنِ التَّمْلِيْكِ بِغَيْدِ وَاعْلَمُهُ وَاعْلَمُوا عِبَادَةً عَنِ التَّمْلِيْكِ بِغَيْدِ وَاعْلَمُوا عِبَادَةً عَنِ التَّمْلِيْكِ بِغَيْدِ وَاعْلَمُوا عِبَادَةً عَنِ التَّمْلِيْكِ بِغَيْدِ وَاعْلَمُوا عِبَادَاهُ هُولَا عَبَارَةً عَنِ التَّمْلِيْكِ بِغَيْدِ وَاعْلَمُهُ وَاعْلَمُوا عِبَادَةً عَنِ السَّامُ الْمُ الْمُومِةُ عَنِ عِبَادَةً عَنِ التَّهُ عَلَى الْعَلَالِ فَيْ الْمُومِةُ عَنِي السَّهُ عَلَى الْمُومِةُ عَنِ السَّهُ عَلَى الْمُعْتَلِي الْمُومِةُ عَنِ السَّهُ عَلَى الْمُعْلِي فَيْ الْمُعْلِي الْمُعْلِي السَلَّهُ الْمُعْلِي الْمُومِي الْمُعْلِي الْمُعْلِي الْمُعْلِي اللّهُ الْمُعْلِي الْمُعْلَى اللّهُ الْمُؤْمِقُولُ اللّهُ الْعَامُ الْمُعَلِي الْمُعْلِي الْمُعْلِي الْمُعْلِي الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ الْمُعْلِي الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ ال

وَاعْلَمُوا عِبَادَاللّهِ! انَ الهِبَهُ هِي عِبَارَهُ عَنِ التَّمْلِيُكِ بِغَيْرِ عِوْضٍ، فَقَلُ يَهَبُ الْعَبُلُ أَخَاهُ شَيْعًا بِلُونِ عِوْضٍ أَوْمُقَابِلٍ وَهُوَ عِوْضٍ، فَقَلُ يَهَبُ الْعَبُلُ أَخَاهُ شَيْعًا بِلُونِ عِوْضٍ أَوْمُقَابِلٍ وَهُوَ بِنَالِكَ يَكُونُ وَهَّاباً لِأَنَّ الْوَهَّابِ هُو اللهُ سُبُحَانَهُ وَتَعالَى وَحُلَهُ، وَهُو الَّذِي يَهَبُ الْهُلَى لِبَنْ ضَلَّ وَغَوَى وَ سُبُحَانَهُ وَتَعالَى وَحُلَهُ، وَهُو الَّذِي يَهَبُ الْهُلَى لِبَنْ ضَلَّ وَغَوى وَ الْعَافِيةَ لِنِي الْبَلَاءِ، وَالْعِلْمَ وَالْحِكْمَةَ لِبَنْ يَشَاءُ، إنَّكَ لَا يَهُدِي مَنْ اللّهُ اللّهُ يَهُدِئِ مَنْ يَشَاءُ.

عِبَادَاللهِ اللهُ هُوَ الوَهَّابُ قَادِرٌ عَلَى أَن يَهَبَرَ مُمَةً وَّمَغُفِرَةً لِأَيِّ عَلَى أَن يَهَبَرَ مُمَةً وَمَغُفِرَةً لِأَي كَنُو اللهُ الْوَقِ فِي أَي كَنْ طَلَق اللهُ الْوَقِ الْمَعْلُو قَاتِ فِي آنِ وَاحِلٍ فَقَبْلَ الْنَعْدُو اللهُ الْوَقَابَ فِي أَن وَاحِلٍ فَقَبْلَ اللهُ اللهُ الْوَقَابَ تَسْتَغْفِرُ وَهُ فَلِلا سُتِغْفَارِ قَبْلَهُ أَهْبِيَّةً كُبُرَى فَهَنَا دُعَاءُ اللهَ الْوَقَابَ السَّلَامُ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى { قَالَ رَبِّ اغْفِرُ لِى وَهَبُ سَيِّدِنَا سُلَيْمَانَ عَلَيْهِ السَّلَامُ لِي اللهِ اللهُ السَّلَامُ طَلَبَ فَقَلُ رَأَيْتُهُ عِبَادَاللهِ ! آنَّ سَيِّدَ نَا سُلَيْمَانَ عَلَيْهِ السَّلَامُ طَلَبَ فَقَلُ رَأَيْتُهُ عِبَادَاللهِ ! آنَّ سَيِّدَ نَا سُلَيْمَانَ عَلَيْهِ السَّلَامُ طَلَبَ

الْمَغْفِرَةَ أَوَّلًا ثُمَّ تَوسَّلَ بِهِ إِلَى طَلَبِ الْمَمْلَكَةِ فِي النَّانْيَا، وَعَنْ سَيّْكَ تِنَا عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا اسْتَيْقَظَ مِنَ اللَّيْلِ قَالَ: لَا إِلَّهَ أَنْتَ سُبْحَانَكَ،أَسْتَغُفِرُكَ لِنَنْبِي وَأَسْأَلُكَ رَحْمَتَكَ، اَللَّهُمَّ زِدُنِي عِلْمًا، وَلَا تُزِغُ قَلْبِي بَعْلَ إِذْ هَدَيْتَنِي وَهَبِ لِي مِن لَّدُنْكَ رَحْمَةً إِنَّكَ أَنْتَ الوَّهَّابِ (٥) فَاتَّقُو اللهَ عِبَادَاللهِ! وَاحْرِصُوا عَلَى الْإِسْتِغْفَارِ، وَادْعُواللهَ الْوَهَّابَ أَنْ يُوَفِّقَنَا جَمِيْعًا لِمَا يُحِبُّ وَيَرْضَى، وَاسْأَلُوهُ مَاحَكَاهُ فِي كِتَابِهِ الْكَرِيْمِ عَنْ عِبَادِةِ الصَّادِقِيْنَ الصَّالِحِيْنَ اِذْهُمْ قَالُوا: فَأَعُوْذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ {رَبَّنَا لَا تَزِغُ قُلُوبَنَا بَعْدَا ذُهَدَيْتَنَا وَهَبَلَنَامِنُ لَّدُنْكَ رَحْمَةً إِنَّكَ آنْتَ الْوَهَّابُ} (١) وَقَالَ تَعَالَى: {رَبَّنَا هَبُلَنَامِنُ آزُوَاجِنَا وَذُرِّيتِنَا قُرَّةَ آعُيُنِ وَّاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِيْنَ إِمَامًا} (٤) بَارَكَ اللهُ لِيْ وَلَكُمْ فِي الْقُرْآنِ الْعَظِيْمِ وَنَفَعَنِيْ وَإِيَّاكُمْ مِمَا فِيهِ مِنَ الْآيَاتِ وَالنِّ كُرِالْكَكِينِمِ، أَقُولُ قَولِي هٰنَا، وَأَسْتَغْفِرُا للهَ لِي وَلَكُمْ وَلِسَائِرِ الْمُسْلِمِيْنَ مِنْ كُلِّ ذَنْبِ فَاسْتَغْفِرُوْهُ إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيْمُ. (١)الأعراف:١٨٠ (۲) بخاری:۲۰۵۸ ۳۰و مسلم:۲۹۷۷ (٣)الشعراء:٨٠ (۳)ص:۵۳ (۵)أبوداؤد:۵۰۲۱ (٢)العمران:٨ (٤)فرقان: ٣٤

بِسٹمِاللّٰہِ الرَّحْوِن الرَّحِيثِمِ ر

الثدكى عطااور بهارى طلب

ربيج الاخر

الحمدالله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين

همهد،وعلى آلهوصحبه اجمعين، اما بعد

الله کے بندو! میں تم لوگوں کواورخودا پنے گنہگارنفس کوتقوی کی وصیت کرتا ہوں،

الله تبارک و تعالی نے ہمیں قرآن مجید میں الله کے اساءِ حُسنی کے ذریعے اسے پکارنے اور دُعا کرنے کا حکم دیا ہے، اور حضور صلی اللہ اللہ کا فرمان ہے: ''یقینا اللہ تعالی کے ننا نوے

(99)اساء ہیں، جوانہیں یا دکر لے جنت میں داخل ہوگا''۔

تيسراخطيه

سامعین! اللہ کے ہر نام کی اپنی ایک امتیازی صفت اور خاصیت ہے، جو دوسرے میں نہیں ہے، اہد شافی '' دوسرے میں نہیں ہے، اہذا جب بندہ بیاری میں شفا کا طلبگار ہوتا ہے تو'' اللہ شافی ''

کہہ کرایک نام''شافی'' سے دُعا کرتا ہے، لہذا جب میں بیار ہوتا ہوں تو وہی مجھے شفا بخشا ہے، مغفرت ورحمت کی طلب کے لیے''غفور رحیم'' نام استعمال کرتا ہے کہ اے

رب! میں نے اپنے نفس پر بے انتہاظلم کیا ہے، اور گناموں کو صرف آپ ہی معاف کر

سکتے ہیں، لہذا اپنی خصوصی مغفرت کے ذریعہ میری بخشن فرمائیں، اور مجھ پر رحم فرمائیں، یقینا آپ ہی غفور ورحیم ہیں، اسی طرح گمراہی اور کجی کے خطرے سے بچنے کے لیے اسم' وہاب' کہہ کراسے ایکارتاہے کہ ہدایت کے بعد پھرمیرے دل کو گمراہ نہ

عصی این خصوصی رحمت کا مجھ پر فیضان کیجئے، یقینا آپ وہاب (بہت ہبہ کرنے

والے اور عنایت فرمانے والے) ہیں، گویااس دعامیں وہ یہ کہنا چاہتا ہے کہ جومیں نے

ما نگاہے،میری نسبت سے تو بہت بڑی چیز ہے،لیکن آپ کے کمالِ کرم اور غایت درجہ

נשוע ל נשיע איי יוטון 
کے جودوسخا کے مقابلہ میں اس کی کوئی حیثیت نہیں، کیونکہ آپ ہی یقینا وہاب ہیں، اور تمام اشیاء کے حقائق آپ ہی کی وَین کی بدولت ہے، مجھ پر یا کسی بھی مخلوق پر جن نعمتوں کا فیضان ہور رہا ہے وہ صرف آپ کی وحدہ لاشریک لہذات کی جانب ہے ، لیس حمدوشکر تیرے ہی لیے ہے، اے وہاب! اس مسکین کی اُمیدوں پر یائی نہ پھیر، اور اس کی وُعا کورد نہ کر محض اپنے فضل وکرم سے اس ناچیز کو اپنی رحمت کا مستحق بنا۔ یا ارحم المراحمین ویا اکو ہدالا کو مدالا کو مدین۔

سامعین! بہدراصل بلاعوض کسی کوکسی چیز کا مالک بنانے کو کہتے ہیں بھی کوئی شخص اپنے کسی بھائی کو بلاعوض کوئی چیز دے دیتا ہے تو اُسے آپ وا بہددینے والا) تو کہہ سکتے ہیں الیکن وہا بنہیں کہہ سکتے ، کیونکہ وہا بتو صرف اللہ سبحانہ وتعالی کی ذات ہے، وہی گرا ہوں کو ہدایت اور پریشان حال لوگوں کو عافیت وسلامتی بخشا ہے اور جسے چاہے علم وحکمت سے نواز تا ہے، یقینا آپ اپنی مرضی سے کسی کو ہدایت نہیں دے سکتے ، بلکہ اللہ تعالی جسے چاہے ہدایت دیتے ہیں۔

سامعین! وہ تو ایسا وہاب ہے کہ جب چاہے رحمت ومغفرت سے سر فراز کر ہے، البندااس وہاب سے دُعا بلکہ ایک ہی کھے میں تمام مخلوقات کو اس دولت سے سر فراز کر ہے، البندااس وہاب سے دُعا کر نے سے پہلے چاہئے کہ ہم استغفار کریں، کیونکہ استغفار کو مقدم کرنے کی بڑی اہمیت ہے، دیکھئے! حضرت سلیمان علیہ السلام کیا دُعا کر رہے ہیں: ''اے رب! میری مغفرت فر ما اور مجھے ایسی سلطنت عنایت فر ما کہ میر ہے بعد کسی دوسر ہے کونہ ملے، یقینا تو ہی وہاب ہے، آپ نے دیکھ لیا کہ حضرت سلیمان جیسی شخصیت نے پہلے مغفرت تو ہی وہاب ہے، آپ نے دیکھ لیا کہ حضرت سلیمان جیسی شخصیت نے پہلے مغفرت وہشن مانگی، پھر دنیوی سلطنت کی دُعا کی، حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ حضور سالٹھ آلیہ ہم

تيرانطب (١٥٥)

استغفار کرتا ہوں، اور تیری رحت کا سائل ہوں، یا اللہ! میرے علم میں اضافہ کر، میری ہدایت کے بعد میرے دل کوٹیڑھانہ کر، اپنی بارگاہ عالی سے میرے لیے اپنی خصوصی رحت کا نزول فرما، یقینا تو ہی و تا ہے۔

جب رات کو بیدار ہوتے تو کہتے: لا اله الاانت سبحانك، اپنے گناہوں پرتجھ سے

ر بيع الآخر

سامعین کرام! پس آپ لوگول کو چاہئے کہ اللہ سے ہمیشہ ڈرتے رہو،خوب استغفار

کرتے رہو،اوراللہ تعالی کی وہاب ذات سے دُعا کرتے رہوکہ ہم بھی کواپنی مرضیات پر اور پسندیدہ راستے پر چلائے، اور قرآنِ مجید میں اپنے نیک اور سپچے بندوں کی زبانی حسر برینقا نیاں میں میں میں میں۔

جس دُعا کونقل فرما یا ہےاُ سے پڑھتے رہو۔ اللّٰد تعالی ارشاد فرماتے ہیں:''اے ہمارے رب! ہمیں ہدایت دینے کے بعد

ہمارے دل ٹیڑھے نہ کر دے، اور ہمیں اپنے پاس سے رحمت عطافر ما، یقینا تو ہی بہت بڑی عطا دینے والا ہے''، نیز فرماتے ہیں: اے رب ہم کو ہماری بیویوں اور اولا د کی

برق معا دھیے رہوں ہے ہیں روٹ ہیں ہے رب ہے دہور ن ہو یور طرف سے آنکھوں کو ٹھنڈک عطافر ما،اور ہم کو پر ہیز گاروں کا پیشوا بنا۔

الله تبارك وتعالى ہم سب كومل كى تو فيق عطا فرمائے۔ (آمين)

جوتفاخطيه

-( 10Y

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْنِ الرَّحِيْمِ الرَّحِيْمِ الرَّحِيْ الاخر

ٱلْحَمْدُ لِللهِ الَّذِي صَوَّرَ أَصْنَافَ الْخَلِيْقَةِ فَأَبْدَعَ فِي تَصْوِيْرِهَا،

وَقَلَّارَ اخْتِلَافَ أَجْنَاسِهَا فَأَحْسَنَ فِي تَقْدِيْدِهَا، وَ نَشَرَ رَحْمَتَهُ عَلَىٰ قَوِيِّهَا وَ فَشَرَ رَحْمَتَهُ عَلَىٰ قَوِيِّهَا وَشَهِدُأُنَ لَا الْهَ إِلَّا اللهُ وَحُدَهُ عَلَىٰ مَعِيْفِهَا، وَصَغِيرِهَا وَكَبِيْرِهَا، وَأَشْهَدُ أَنْ لَا الْهَ إِلَّا اللهُ وَحُدَهُ

لَا شَرِيْكَ لَهُ، وَأَحْمَلُهُ وَهُوَ الَّذِي بِيَدِةِ تَصَارِيْفُ أُمُوْرِهَا، وَأَشْهَلُ أَنَّ لَا شَرِيْكَ أَمُورِهَا، وَأَشْهَلُ أَنَّ اللهَ عِنْدَهُ عِنْدَهُ عِلْمُ مُبْتَدَامُهَا فُحَمَّلًا عَبْدُهُ فَ وَهُوَ الَّذِي أَعْلَمَنَا أَنَّ اللهَ عِنْدَهُ عِلْمُ مُبْتَدَامُهَا

وَمَصِيْرِهَا اللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكَ عَلَى سَيِّدِينَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ

وَأَصْحَابِهِ مَا قَامَتِ الْأَشْيَاءُ بِرَبِّهَا ـ أَمَّا بَعُلُ: زَيا مِارَدُ مِن يَّهُ مِن الْمُسَيَاءُ بِرَبِّهَا ـ أَمَّا بَعُلُ:

فَيَاعِبَادَاللهِ! إِتَّقُوا اللهَ تَعَالَى وَ تَلَبَّرُوْا قَوْلَ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ﴿ إِذَا أَرَدَتَ اَنْ تَلْكُرَعُيُوبَ غَيْرِكَ، فَاذْكُرُعُيُوبَ نَفْسِكَ ﴿ (١) ـ يَقُولُ الرَّسُولُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَرَدُتَ أَنْ تَفْسِكَ ﴿ (١) ـ يَقُولُ الرَّسُولُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَرَدُتَ أَنْ تَفْسِكَ ﴿ (١) ـ يَقُولُ الرَّسُولُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَرَدُتَ أَنْ تَفْسِكَ ﴿ (١) ـ يَقُولُ الرَّسُولُ مَا فِي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنْ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهِ اللهُ ال

فَاعْلَمُوْاعِبَادَاللهِ! أَنَّهُ يَجِبُ عَلَى الْعَاقِلِ لُزُوْمُ السَّلَامَةِ بِتَرُكِ التَّاجَسُسِ عَنْ عُيُوبِ النَّاسِ مَعَ الْإِشْتِغَالِ بِإِصْلَاحِ عُيُوبِ نَفْسِهِ، التَّاجَسُسِ عَنْ عُيُوبِ النَّاسِ مَعَ الْإِشْتِغَالِ بِإِصْلَاحِ عُيُوبِ نَفْسِهِ، لِأَنَّ مَنِ اشْتَغَلَ بِعُيُوبِهِ عَنْ غَيْرِةِ أَرَاحَ بَدَنَهُ وَلَمْ يَتُعَبُ قَلْبُهُ،

فَالتَّجَسُّسُ مِنْ شُعَبِ النِّفَاقِ، كَمَا أَنَّ حُسْنَ الظَّنِّ مِنْ شُعَبِ

الْإِيْمَانِ، وَالْمُؤْمِنُ الْعَاقِلُ يُحْسِنُ الظَّنَّ بِإِخْوَانِهِ، وَيَتَفَرَّدُ بِغُمُوْمِهِ وَأَحْزَانِهِ، وَالْمُؤْمِنُ الْعَافِرُو الْجَاهِلُ كُلُّ مِّنْهُمَا يُسِيْئُ الظَّنَّ بِإِخْوَانِهِ وَلَا يُفَكِّرُ فِي جَنِيَّاتِهِ وَالْمُعَانِهِ وَلَا يُفَكِّرُ فِي جَنِيَّاتِهِ وَأَشْجَانِهِ .

يَقُولُ النَّبِيُّ الْكَرِيُمُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "حُسُنُ الظَّّقِ مِنْ حُسُنُ الظَّّقِ مِنْ حُسُنِ الْعَبَادَةِ" (٢) وَكَانَ سَيِّدُنَا الْإِمَامُ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللهُ يَقُولُ: " مَنْ أَحَبَّ أَنْ يُّخْتَمَرَ لَهُ بِخَيْرٍ، فَلْيُحْسِنْ ظَنَّهُ بِالنَّاسِ".

وَقَالَ بَعْضُ الصَّالِحِيْنَ: "مَنْ أَرَادَ أَنَّ الْوُجُودَ كُلَّهُ يُمِلُّهُ بِإِلْخَيْرِ، فَلْ السَّرَجَةِ، فَإِنَّ الْبَلَدَ الَّنَىٰ مَعَ فَلْيَجْعَلْ نَفْسَهُ تَحْتَ الْخَلْقِ كُلِّهِمْ فِي السَّرَجَةِ، فَإِنَّ الْبَلَدَ الَّنَىٰ مَعَ الْخَلْقِ كَالْبَاءُ وَالْبَائُلَا يَجُرِئُ إِلَّا فِي الْبَوَاضِعِ الْمُنْخَفِضةِ دُوْنَ الْعَالِيَةِ الْمُنْخَفِضةِ دُوْنَ الْعَالِيَةِ وَالْمُنْفَافِ كَالْمَاءُ وَالْمَائُ لَا يَحْلُ الْإِنْسَانُ نَفْسَهُ كَذَالِكَ إِلَّا إِنْ أَحْسَنَ ظَنَّهُ وَالْمُسَلِمِيْنَ فَإِلَىٰ الْمُسْلِمِيْنَ وَالْمُسْلِمِيْنَ فَإِلَىٰ الْمُسْلِمِيْنَ وَالْمُسْلِمِيْنَ وَالْمُسْلِمِيْنَ وَالْمُسْلِمِيْنَ وَالْمُسْلِمِيْنَ وَقَالَ بَعْضُ آخَوْ: " عَلَيْكُمْ بِحُسْنِ الظَّنِ بِالْمُسْلِمِيْنَ فَإِلَىٰ الْمُسْلِمِيْنَ وَالْمُسْلِمِيْنَ وَالْمُسْلِمِيْنَ وَالْمُسْلِمِيْنَ وَقَالَ بَعْضُ آخَوْنَ الْمُعْلِمُ الْمُسْلِمِيْنَ وَالْمُسْلِمُونَ وَلَا يَتِي مُنْ الْمُعْلِمُ الْمُسْلِمِيْنَ وَقَالَ بَعْضُ آخَوْنَ الْمُسْلِمِيْنَ وَلَا يَعْنَ الْمُسْلِمِيْنَ وَالْمُ الْمُعْلِمُ وَلَا يَعْمُ الْمُؤْنِ الْمُسْلِمِيْنَ وَالْمُ الْمُعْلِمِيْنَ وَالْمُولِمُ الْمُسْلِمِيْنَ وَالْمُسْلِمِيْنَ وَالْمُسْلِمِيْنَ وَلَا يَعْمُ الْمُعْلِمِيْنَ الْمُسْلِمِيْنَ وَالْمُسْلِمِيْنَ وَالْمُسْلِمِيْنَ وَالْمُسْلِمِيْنَ وَالْمُسْلِمِيْنَ وَالْمُسْلِمِيْنَ وَالْمُ الْمُسْلِمِيْنَ وَالْمُسْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُسْلِمِيْنَ وَالْمُسْلِمِيْنَ وَالْمُسْلِمِيْنَ وَالْمُسْلِمِيْنَ وَالْمُسْلِمِيْنَ وَالْمُسْلِمِيْنَ وَالْمُسْلِمِيْنَ وَالْمُسْلِمِيْنَ وَالْمُسْلِمِيْنَ وَالْمُعْلِمِيْنِ الْمُسْلِمِيْنَ وَالْمُعْلِمُ الْمُعْلِمِيْنِ الْمُعْلِمِيْنَ وَالْمُسْلِمِيْنَ وَالْمُعُلِمِيْنَ وَالْمُعْلِمِيْنَ وَالْمُسْلِمِيْنَ وَالْمُعْلِمِيْنَ وَالْمُعْمَالِمُ وَالْمُسْلِمِيْنَ وَالْمُسْلِمِيْنَ وَالْمُعْلِمِيْنَ وَالْمُعُلِمِيْنَ وَالْمُعُلِمِيْنَ وَالْمُعُلِمِيْنَ وَالْمُعُلِمِيْنَ وَالْمُعُوالِمُوالِمُوالِمُ الْمُعْلِمِيْنَ وَالْمُعُلِمِيْنَالِمُ وَالْمُعُلِمِيْنَ وا

حُسْنَ الطَّنِّ مِهِمْ فَضُلًا عَنِ الصَّالِحِيْنَ بَابٌ كَبِيْرٌ مِّنْ أَبُوابِ الْخَيْرِ وَالنَّفُعِ فِي الْجَلْبِ وَالنَّفُعِ، أَعْنِى جَلْبَ الْمَحْمُوْ دَاتِ الْمَحْبُوْ بَاتِ، وَدَفْعَ الْمَكُرُوْهَاتِ الْمَنْمُوْمَاتِ فِي الْحَيَاةِ وَالْمَمَاتِ.

فَاحۡنَدُوۡا عِبَادَاللّه بِسُو الظّنِ بِالنَّاسِ، بَلۡ حَسِّنُوهُ وَهِمۡ وَبِرَبِّ النَّاسِ، وَفِي الْحَدِيْثِ اللّه عِنْ النَّاسِ، وَفِي الْحَدِيثِ اللّه عَنْ اللّه عَالَى يَقُولُ: "أَنَاعِنْ مَا طَنِي عَبْدِي فِي " فَلْرَقْ مَا شَاءٌ، (٣) جَاءَرَجُلُ إلى إمّامٍ كَبِيْرٍ وَقَالَ لَهُ: إِنِّي لَا أَعۡتَقِدُ فَلَانٍ، فَإِنَّهُ كَافِرٌ، فَقَالَ لِمِعْتُهُ فِي فُلَانٍ، فَإِنَّهُ كَافِرٌ، فَقَالَ لِمِعْتُهُ يَقُولُ: إِنَّ الْإِكْمَارَ مِنْ ذِكْرِ مُحَمَّدٍ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ جَابٌ، فَقَالَ يَعُولُ: إِنَّ الْإِكْمَارَ مِنْ ذِكْرِ مُحَمَّدٍ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ جَابٌ، فَقَالَ يَعُولُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ جَابٌ، فَقَالَ لَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ حَبَابٌ، فَقَالَ لَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ عَلَيْهُ وَسَلَّمُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ عَلَيْهُ وَسَلَّمُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ عَلَيْهُ وَسَلَّمُ عَلَيْهُ وَسَلَّمُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ عَلَيْهُ وَسَلَّمُ عَلَيْهُ وَسَلَّمُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ عَلَيْهُ وَسَلَّمُ عَلَيْهُ وَسَلَّمُ عَلَيْهُ وَسَلَّمُ عَلَيْهُ وَسَلَّمُ عَلَيْهُ وَسَلّمُ عَلَيْهُ وَسَلَّمُ عَلَيْهُ وَسَلَّمُ عَلَيْهُ وَلَا السَّاسُ عَلَيْهُ وَسَلَّمُ عَلَيْهُ وَسَلَّمُ عَلَيْهُ وَسَلَّمُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ عَلَيْهُ وَسَلَّمُ عَلَيْهُ وَسَلَّمُ عَلَيْهُ وَسُوا عَلَيْهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ عَلَيْهُ وَالْكُولُولُ عَلَيْهُ وَالْعُولُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ عَلَيْهُ وَسَلَّمُ عَلَيْهُ وَسَلَّا عَلَى عَلَيْهُ عَلَى عَلَيْهُ عَلَى عَلَى عَلْهُ عَلَى عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَسُولًا عَلَى عَلَيْهُ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَيْهُ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَيْهُ عَلَى عَلْمُ عَلَى عَلْمُ عَلَيْهُ عَلَى عَلَى عَلْمُ عَلَيْهُ عَلَى عَلَيْهُ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلْمُ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلْمِ عَلَى عَلْمُ عَلَيْهُ عَلَى عَلْمُ عَلَى عَلَى عَلْمُ عَلَى عَ

لَهُ: قَوْلٌ صَحِيْحٌ، ٱلْإِكْفَارُ مِنْ ذِكْرِةِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَابٌ مِّنَ الشَّيْطَانِ وَجَابٌ مِّنَ النَّادِ، فَمَا أَحْسَنَ هٰذَا يَا أُولِي الْأَبْصَادِ، فَاقْتَكَوُا الشَّيْطَانِ وَجَابٌ مِّنَ النَّادِ، فَمَا أَحْسَنَ هٰذَا يَا أُولِي الْأَبْصَادِ، فَاقْتَكَوُا بِهِمْ فَمَن اقْتَكَنْ مِهِمْ فَهُوَ عَلَى هُدًى مِّنْ رَبِّهِ، وَهُومِنَ الْمُفْلِحِيْنَ مَن الْمُفْلِحِيْنَ مَن الْمُفْلِحِيْنَ مَن الْمُفْلِحِيْنَ مَن الْمُفْلِحِيْنَ مَن الْمُفْلِحِيْنَ مَن اللهُ اللهِ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ

وَاللَّهُ سُبْحَانَهُ تَعَالَىٰ يَقُولُ:أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ

إِيَااَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا الْجَتَذِبُوا كَثِيْرًا مِّنَ الظَّنِ اِنَّ بَعْضَ الظَّنِ اِثُمُّ وَلَا تَجَسَّسُوا} (٣) بَارَك اللهُ لِى وَلَكُمْ فِى الْقُرُآنِ الْعَظِيْمِ وَنَفَعَنَى وَلَا تَجَسَّسُوا} (٣) بَارَك اللهُ لِى وَلَكُمْ فِى الْقُرُآنِ الْعَظِيْمِ وَنَفَعَنَى وَاللَّاكُمْ مِمَا فِيْهِ مِنَ الْآيَاتِ وَاللَّاكِرِ الْحَكِيْمِ، أَقُولُ قَولِى هٰنَا، وَإِيَّاكُمْ مِنَ الْآيَاتِ وَاللَّاكِرِ الْمُسْلِمِيْنَ مِن كُلِّ ذَنْبِ وَأَسْتَغْفِرُ وَهُ الْعَفُورُ الرَّحِيْمُ.

- (۱)الدارهي:۲۳۹وحيلة الاولياء/۱۱/وهوبلاغات الثوري
  - (٣) ابوداؤد: ٣٩٩٣، أحمد: ٢٩٨٣
  - (۳) بخاری: ۲۹۷۵، مسلم: ۲۹۷۵
    - (٣)الحجرات:١٢

پوتفانطب <u>( رنج</u>الآفر

بِسهِ مِاللهِ الرَّحْدِن الرَّحِيْمِ

ربيع الاخر

حسن ظن اور بدگمانی

الحمدىللهرب العالمين، والصلاة والسلام علىسيد

المرسلين محمد، وعلى آله وصحبه اجمعين، اما بعد!

الله کے بندو! اللہ سے ڈرتے رہو، اور آپ سالٹھا آپہتم کے اس فرمان میں غور

وتد بر کرو،''جب کسی دوسرے کے عیوب کے ذکر کا اِ رادہ ہوتو خود اپنے عیوب یا دکرو، لیعنی تمہارانفس کسی دوسرے کے عیب کی طرف متوجہ ہو، تو اپنے ذہن میں خود اپنے

عیوب کو یاد کرو، پیہ بات دوسرول کے عیوب کے بیچھے پڑنے اور اسے کھولنے سے

رو کے گی ۔

چوتھاخطیہ

سامعینِ کرام! پس ایک عقلند شخص کو بیضروری ہے کہ لوگوں کے عیوب کی تحقیق اور ٹو ہمیں نہ رہے، اس سے محفوظ رہے اور خود اپنے نفس کی کمز دریوں اور برائیوں کی

اصلاح کی فکر کرے، جواپنی فکر میں دوسروں کی عیب بینی سے محفوظ رہے گا، وہ بلا وجہ کی

پریشانی سے نجات حاصل کر کے راحت و چین کی زندگی گزار ہے گا،لوگوں کے عیب کی ٹوہ میں رہنا نفاق کا شعبہ ہے، جبیبا کہ حسن ظن ایمان کا شعبہ ہے، ایک عقلمند مسلمان

ا پنے بھائیوں کے متعلق اچھا گمان رکھتا ہے، اور اپنے اعمال اور آخرت کی فکر میں رہتا

ہے، اس کے برعکس ایک کا فر اور جاہل دونوں بھی اپنے بھائیوں کے بارے میں برا

گمان رکھتے ہیں،اورخودا پنے عیوب اور کمز وریوں سے بے پرواہ ہوتے ہیں۔ آپ سالٹھالیکم کا فرمان ہے: ''حسن طن حسن عبادت میں داخل ہے'' اور سید نا

ہ پ ن میں ایک مالیہ فرمایا کرتے تھے:''جو خاتمہ بالخیر جاہتا ہو، اُسے لوگوں کے

پوها مطبر (نظال ۱۲۰)

ساتھ حسنِ ظن رکھنا چاہئے''۔ بعض صالحین نے فر مایا:'

بعض صالحین نے فر مایا:''جو یہ چاہتا ہو کہ سارا عالم اس کے ساتھ خیر کا سلوک کر لے، تو اینے آپ کوتمام مخلوق سے کمتر درجہ میں رکھے، کیونکہ اس کی مثال یانی کی

سرے، واپ اپ وما ہوں سے سر درجہ یں رہے، یومہ اس ماں پان ک طرح ہے، جو ہمیشہ پستی کی طرف رہتا ہے نہ کہ بلندی یا مساوات کی طرف، اور اس

طرح ہے، جو ہمیشہ پسی کی طرف رہتا ہے نہ کہ بلندی یا مساوات کی طرف صحمہ اس کے این میں سے درمنا ہوں میں جسے طر سے یہ

درجہ کے حصول کے لیے ضروری ہے کہ تمام مخلوق کے ساتھ حسنِ ظن رکھے''۔ پس اللہ کے بندو! لوگوں کے متعلق برگمانی سے بچو، بلکہ اچھا گمان رکھواور پرودگار کے

بی مند کے بعد ایک ایک صدیث میں اللہ تعالی کا بیفر مان موجود ہے: ''میں میرے ساتھ بھی حسن طن رکھو، کیونکہ ایک حدیث میں اللہ تعالی کا بیفر مان موجود ہے: ''میں میرے

بندے کے میرے ساتھ گمان کے مطابق ہوں، اب وہ میرے ساتھ جبیبا چاہے گمان ۔..

ایک شخص ایک امام سے جا کر کہنے لگا کہ میں فلاں کا قائل نہیں ہوں، وہ تو کا فر

ہے، پوچھا کہ اس کا کونسا کفرتم کونظر آیا؟ تو جواب دیا کہ وہ کہتا ہے کہ آپ سالیٹھائیلم کا کثرت سے ذکر کرنا حجاب کا باعث ہے، تو اُنہوں نے سمجھایا کہ بیتو بالکل صیح بات

ہے، کیونکہ حضورِ اکرم سالیٹا آیا ہم کا بکثرت ذکر شیطان اورجہنم سے حجاب وآڑ کا سبب ہے،

اے اصحابِ بصیرت، دیکھو! کیسی اچھی بات کہی،سوان حضرات کی پیروی کرو، ایسی

صورت میں ہدایت وفلاح سے ہمکنار ہوجاؤگے۔

الله تعالی فر ماتے ہیں:''اےایمان والو! بہت بدگمانیوں سے بچو،یقین مانوبعض بدگمانیاں گناہ ہیں اور بھیدنہ ٹٹولا کرو۔

الله تبارك وتعالى ہم سب كوممل كى تو فيق عطا فر مائے، (آمين)

يانجوال خطبه

## بِسنمِ اللهِ الرَّحْنِ الرَّحِينِ مِن اللهِ الرَّحِينِ الأخر

آلُحَهُكُولِلهِ اللّهِ هُعُلِصِيْنَ لَهُ الرّبِيْنَ حُنَفَاءَ وَيُقِيْمُوْا الصَّلَاةَ وَيُوْتُوا أَنْ يَعْبُكُوا الصَّلَاةَ وَيُوْتُوا الصَّلَاةَ وَيُوْتُوا الصَّلَاةَ وَيُوْتُوا التَّلَا اللهَ اللهُ وَحَلَهُ لَا شَرِيْكَ اللّهَ وَخَلَهُ لَا شَرِيْكَ اللّهَ وَخَلَهُ لَا شَرِيْكَ اللّهَ وَخَلَهُ لَا شَرِيْكَ اللّهَ وَاللّهُ وَحَلَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ وَ اللّهَ عَبُكُهُ وَرَسُولُهُ الْمَبْعُوثُ بِالشَّرِيْعَةِ السَّمْحَةِ السَّمْحَةِ السَّمْعَةِ السَّمْعَةُ السَّمْعَةُ السَّمْعَةُ السَّمْعَةُ السَّمْعَةُ السَّمْعَةُ السَّمْعَةُ السَّمْعَةُ السَّمْعُولُ وَعَلَى اللّهُ السَلْمُ السَلْمُ السَّمْعُةُ الْمُعْمَالِ وَسَلِمْ وَالْمُعْمُولُ عَلَيْمَةُ الْمُعْمَالِيقِيْعَةِ السَّمْعُولُ عَلَى السَلْمُ السَلْ

أُمَّا بَعْلُ:فَيَاعِبَادَ اللهِ إِلتَّقُو اللهَ تَعالَى، وَاعْلَمُوْا:أَنَّ الْمَشْرُوعَ لَكُمْ فِي سَائِرِ الصَّلَوَاتِ هُوَ الْإِقْبَالُ عَلَى صَلَاتِكُمْ بِالْخُشُوعِ فِيهَا وَ الطُّمَانِيْنَةِ فِي الْقِيَامِ وَالْقُعُوْدِ وَالرُّكُوْعِ وَالْسُجُوْدِ وَتَرُتِيلِ التَّلَا وَقِو عَنْمِ الْعُجْلَةِ، إِنَّ رُوْحَ الصَّلوٰةِ هُوَ الْإِقْبَالُ عَلَيْهَا بِالْقَلْبِ وَالْقَالِبِ، وَ الْخُشُوعِ فِيْهَا، وَأَدَاءَهَا كَمَا شَرَعَ اللهُ بِالْإِخْلَاصِ وَصِدُقٍ وَّ رَهْبَةٍ وَّ حُضُورِ قَلْبِ، وَلَكِنَّ الْأَسَفَ عَلَى مَنْ يُصَلُّونَ وَلَكِنَّهُمْ يُسِيْؤُنَ فِي صَلَاتِهِمْ، كَتَبَ سَيِّدُ نَا الْإِمَامُ أَحْمَلُ بَنُ حَنْبَلَ رَحَمَهُ اللهُ رِسَالَةً الصَّلُوةِ إلى قَوْمِ صَلَّى مَعَهُمْ فَرَءَاهُمْ يُسِيُونَ فِي صَلَاتِهِمْ وَبَعْضُ مَا كَتَبَ فِيْهِ هٰنَا: " يَا قَوْمُ! إِنِّي صَلَّيْتُ مَعَكُمْ، فَرَأَيْتُ مِنْ أَهْل مَسْجِدِ كُمْ مَن يُّسَابِقُ الْإِمَامَ فِي الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ وَالْخَفْضِ وَالرَّفْعِ، وَلِيْسَ لِمَنْ سَبَقَ الْإِمَامَ صَلَاةً، قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وسلَّمُ: " حِمَّارِ "(۱) عِبَادَاللهِ! وَالنَّاسُ يُغَطِئُونَ فِي أَخُنِ هِمْ فِي التَّكْبِيْرِ مَعَ الْإِمَامِ، يَقُولُ النَّبِيُّ الْكَرِيْمُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "وَإِذَا كَبَّرَ الْإِمَامُ فَكَبِّرُوْا" (۲) مَعْنَاهُ أَنْ تَنْتَظِرُوْا الْإِمَامَ حَتَّى يُكَبِّرَ وَيَفُرُغَ مِنْ تَكْبِيْرِةِ، وَيَنقَطِعَ صَوْتُهُ ثُمَّ تُكَبِّرُونَ بَعْدَهُ، وَيَقُولُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "إِذَا كَبَرَوْرَكَعَ (الإِمَامُ) فَكَبِّرُوا وَارْكَعُوا" أَيْ أَن تَنْتَظِرُوا

أَمَا يَخَافُ الَّذِي يَرْفَعُ رَأْسَهُ قَبْلَ الْإِمَامِ أَن يُّحَوِّلَ اللهُ رَأْسَهُ رَأْسَ

قَالَ الْإِمَامُ أَحْمَلُ رَحِمَهُ اللهُ: وَالْإِمَامُ لَا يَكُونُ مَكَبِّرًا حَتَّى يَقُولُ "اللهُ أَكْبَرُ" لِأَنَّ الْإِمَامُ لَا يَكُونُ مَكَبِّرًا حَتَّى أَكْبَرُ" لِأَنَّ الْإِمَامَ لَوْ قَالَ: اللهُ، ثُمَّ سَكَتَ لَمْ يَكُنُ مُكَبِّرًا حَتَّى

الْإِمَامَ حَتَّى يُكَبِّرَ وَيَرْكَعَ وَيَنْقَطِعَ صَوْتُهُ وَهُمْ قِيَامٌ ثُمَّ يُتْبِعُونَهُ،

يَقُولَ: "اللهُ أَكْبَرُ".

وَالَّذِيْ يُكَبِّرُ مَعَ الْإِمَامِ رُبَمَا جَزَمَ التَّكْبِيرُ، فَفَرَغَ مِنَ التَّكْبِيرِ قَبُلَ أَنْ يَّفُرُغَ الْإِمَامُ، فَقَلْ صَارَ لَهٰ الْمُكَبِّرًا قَبُلَ الْإِمَامِ، وَمَنْ كَبَّرَ قَبُلَ الْإِمَامِ فَلَيْسَ لَهُ صَلَاةً، لِأَنَّهُ دَخَلَ فِي الصَّلَاةِ قَبْلَ الْإِمَامِ وَكَبَّرَ قَبْلَ الْإِمَامِ فَلاَصَلَاةً لَهُ

وَقَوْلُ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَإِذَا رَفَعَ وَقَالَ "سَمِعَ اللهُ لِمَنُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَإِذَا رَفَعَ وَقَالُ "سَمِعَ اللهُ لِمَنَ عَمَالُهُ "مَعْنَا لَهُ أَن حَمِلَ اللهُ عَوْلُوا "الله الله الكَمْلُ وَتُقُولُ " تَنْتَظِرُ وَا الْإِمَامُ وَتَقُبُتُوا رُكُوعًا حَتَّى يَرُفَعَ الْإِمَامُ وَأَسَهُ، وَيَقُولُ " تَنْتَظِرُ وَا الْإِمَامُ وَتَقُبُتُوا رُكُوعًا حَتَّى يَرُفَعَ الْإِمَامُ وَأُسَهُ، وَيَقُولُ " تَنْتَظِرُ وَا الله لَيْمَ وَيَنْقَطِعَ صَوْتُهُ وَهُمْ وَا كِعُونَ ثُمَّ يُتْبِعُونَهُ سَمِعَ الله لِمَن حَمِلَهُ " وَيَنْقَطِعَ صَوْتُهُ وَهُمْ وَا كِعُونَ ثُمَّ يُتَبِعُونَهُ

رئع الآخر

فَيَرْفَعُونَ رُوْسَهُمْ وَيَقُولُونَ: "اللَّهُمَّ رَبَّنَالَكَ الْحَهْلُ.

وَقَوْلُهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "وَإِذَا كَبَّرَوَ سَجَلَ فَكَيِّرُو وَاسْجُلُوا"
مَعْنَاهُ: أَن يَّكُونُوا قِيَامًا حَتَّى يُكَبِّرَ وَيَنْحَطَّ لِلسُّجُودِ وَيَضَعَ جَبْهَتَهُ
عَلى الْأَرْضِ وَهُمْ قِيَامٌ ثُمَّ يُتْبِعُونَهُ جَاءَعَنِ الْبَرَاءِ بُنِ عَازِبِرَضِى
عَلى الْأَرْضِ وَهُمْ قِيَامٌ ثُمَّ يُتْبِعُونَهُ جَاءَعَنِ الْبَرَاءِ بُنِ عَازِبِرَضِى
اللهُ عَنْهُ قَالَ: كُنَّا خَلْفَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَكَانَ إِذَا الْحَطَّ اللهُ عَنْهُ قَالَ: كُنَّا خَلْفَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَكَانَ إِذَا الْحَطَّ مِنْ قِيَامِهِ لِلسُّجُودِ لَا يَنْعَنِى أَحَلُّ مِنَّا ظَهُرَهُ حَتَى يَضَعَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَبْهَتَهُ عَلَى الْأَرْضِ، وَهٰذَا كُلُّهُ مُوَافِقٌ لِقَوْلِهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَبْهَتَهُ عَلَى الْأَرْضِ، وَهٰذَا كُلُّهُ مُوَافِقٌ لِقَوْلِهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَبْهَتَهُ عَلَى الْأَرْضِ، وَهٰذَا كُلُّهُ مُوَافِقٌ لِقَوْلِهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْمَامُ يَوْ كَعُ قَبْلَكُمْ وَيَسْجُلُ قَبْلَكُمُ وَيُسْجُلُ قَبْلَكُمْ وَيَسْجُلُ قَبْلَكُمْ وَيَسْجُلُ قَبْلِكُمْ وَيَسْجُلُ قَبْلَكُمْ وَيُسْجُلُ قَبْلَالُهُ عُلْكُمْ وَيَسْجُلُ قَبْلِهُ مَا الْعُلْكُونَ اللهُ عُلْكُولُو اللهُ عُلْكُولُو اللّهُ عَلَى اللهُ السَّهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ الْمُعْلِقُ اللهُ عَلَيْهُ وَلَا الْمُعْلِقُ الْعُلُولُولُولُولَا الْمُعُلِقُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلْمُ اللهُ الْعُلُولُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَالْمُوا الْوَلِي اللهُ عَلَيْكُ وَلَولُولُولُو الْمُؤْلِقُ اللهُ عَلَيْهُ وَالْمُلْكُونُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلْمُ الْمُؤْلُولُهُ مَا الْعُلُولُولُولُولُولُولُولُهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَالْمُعُلِلْهُ وَلِهُ الْمُؤْلُولُهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ السَّامُ اللهُ الْمُعُلِي اللهُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُولُولُولُولُولُولُولُول

وَأَنَّهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ وَكَبَّرَ فَارُ فَعُوا رُؤُوسَكُمْ وَكَبِّرُوا "مَعْنَاهُ أَن يَّثُبُتُوا سُجُودًا حَتَّى يَرُفَعَ الْإِمَامُ رَأْسَهُ وَيُكَبِّرَ فَإِذَا انْقَطَعَ صَوْتُهُ وَهُمْ سُجُودٌ أَتْبَعُوهُ فَرَفَعُوا رُؤُوسَهُمْ وَيُكَبِّرَ فَإِذَا انْقَطَعَ صَوْتُهُ وَهُمْ سُجُودٌ أَتْبَعُوهُ فَرَفَعُوا رُؤُوسَهُمْ فَيكُبِرِ فَإِذَا انْقَطَعَ صَوْتُهُ وَهُمْ سُجُودٌ أَتْبَعُوهُ فَرَفَعُوا رُؤُوسَهُمْ فَيكُ بِتِلْكَ بِتِلْكَ فِي كُلِّ رَفْعٍ وَخَفْضٍ، وَجَاءَ الْحَرِيْتُ عَنْ أَصْحَابِ رَسُولِ فَتِلْكَ بِتِلْكَ بِتِلْكَ فِي كُلِّ رَفْعٍ وَخَفْضٍ، وَجَاءَ الْحَرِيْتُ عَنْ أَصْحَابِ رَسُولِ فَتِلْكَ بِتِلْكَ فِي كُلِّ رَفْعٍ وَخَفْضٍ، وَجَاءَ الْحَرِيْتُ عَنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُمُ قَالُوا: لَقَلْ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُمُ قَالُوا: لَقَلْ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُمُ وَالْوَا: لَقَلْ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُمُ وَاللّهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ وَكُلُوا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكُولُولُهُ وَاللّهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللّهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللّهُ اللهُ عَلَيْهُ وَسُلّمَ وَاللّهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَا اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَا اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَا اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَا اللّهُ عَلَيْهِ وَلَاللهُ عَلَيْهِ وَلَا اللّهُ عَلَيْهِ وَلَا اللّهُ عَلَيْهِ وَلَاللّهُ وَلَا اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ عَلَيْهِ وَلَا اللّهُ عَلَيْهِ وَلَا اللّهُ عَلَيْهِ وَلَا اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللهُ اللللهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّ

عِبَادَ اللهُ ! وَأَحْسِنُوا السُّجُودَ وَلَا تُضَيِّعُوا شَيْئًا فَقَلَ جَاءَ فِيُ الْحَدِيْثِ: ﴿ إِنَّ الْيَكِيْنِ تَسُجُلَانِ كَهَا يَسْجُلُ الوَجُهُ، وَإِذَا وَضَعَ أَحَلُ كُمُر وَجُهَهُ فَلْيَضَعُ يَدَيْهِ، وَإِذَا رَفَعَهُ فَلْيَرُفَعُهُهَا "

فَاتَّقُو الله يَامَعُشَرَ الْمُسْلِمِيْنَ، وَآحَكِمُوْاصَلَاتَكُمُ وَالْزَمُوُافِيْهَا سُنَّةَ نِبِيِّكُمُ وَالْزَمُوافِيْهَا سُنَّةَ نِبِيِّكُمُ وَاصْحَابِهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَ عَلَيْهِمُ ٱجْمَعِيْنَ ـ إِنَّ

يا پي ال حطب (١٦٢)

الله تعالى يَقُولُ ، وَهُو اَصْدَقُ الْقَائِلِيْنَ، أَعُودُ بِاللهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ ﴿ وَاَقِيْمُوا الصَّلَاةَ وَاتُوا الرَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِيْنَ وَقَالَ: قَدُا فُلَحَ الْمُومِنُونَ الَّذِيْنَ فِي صَلاةٍ هِمْ خَاشِعُونَ ﴾ (٣) وَقَالَ: قَدُا فُلَحَ الْمُومِنُونَ الَّذِيْنَ فِي صَلاةٍ هِمْ خَاشِعُونَ ﴾ (٣) بَارَكَ اللهُ لِي وَلَكُمْ فِي الْقُرْآنِ الْعَظِيْمِ وَنَفَعَنِيْ وَاتَّاكُمْ مِمَا فِيهِ مِنَ الْآيَاتِ وَالنَّا كُولُ اللهُ لِي الْمُعْلِمِيْنَ مِنْ كُلِّ ذَنْبٍ فَاسُتَغُفِرُوهُ إِنَّهُ هُوَ الْعَفُورُ وَ لِسَائِرِ الْمُسْلِمِيْنَ مِنْ كُلِّ ذَنْبٍ فَاسُتَغُفِرُوهُ إِنَّهُ هُوَ الْعَفُورُ اللَّهُ فُولُ اللَّهُ وَلِي اللهَ اللَّهُ اللهُ اللَّهُ اللهُ اللَّهُ اللهُ هُوالْ قَوْلُ قَوْلُ قَوْلُ اللهُ اللهُ وَاللّهُ هُوالْ عَفُورُ اللهُ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ كُلِّ ذَنْبٍ فَاسُتَغُفِرُوهُ إِنَّهُ هُوالْعَفُورُ اللّهُ مِنْ اللّهُ عِنْمُ وَاللّهُ هُوالْعَفُورُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

(۱) بخاری: ۲۰۹ ومسلم: ۲۲۲-۱۱۳

(۲) بخارى:۵۰۰-۲۰۱

(٣)المؤمن:١

يانجوان خطبه بسنم الله الوَّحْين الرَّحِيمِ

نماز میں لوگوں کی کوتا ہیاں

ربيج الاخر

الحمدالله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين

محمد، وعلى آله وصحبه اجمعين، اما بعدا

اللہ کے بندو! تم جانتے ہو کہ نماز میں اصل مقصد سے کہ پوری توجہ، خشوع، اطمینان کے ساتھ قیام، رُکوع، سجدہ اور تلاوت کو ادا کیا جائے، جلد بازی نہ ہو، اللہ کے

عم کے مطابق جسم وروح کے ساتھ اس کی طرف توجہ، خشوع ، اخلاص وخشیت اور

حضورِقلبی ہی تواصل نماز کی جان ہے،لیکن بڑے صدمہ کی بات یہ ہے کہ بہت سے

نمازی اپنی نماز وں میں بڑی گڑ بڑ اور کوتا ہی کرتے ہیں \_ اور بران میں اور اور کوتا ہی کرتے ہیں \_

امام احدٌ نے ایک قوم کودیکھا کہ نماز میں کوتا ہی کررہے ہیں ،توان کی خدمت میں نماز کےموضوع پرایک رِسالہ قلمبند کر کے پیش کیا ،جس کے بعض مندرجات بیہ ہیں :

ارے و وں پرایک رِسمانہ منبد سرے پی ایونہ سے مسدرجات یہ ہیں۔ ''میں نے تمہارے ساتھ نمازیڑھی تو دیکھا کہ بعض مقتدی رُکوع و ہجودوغیرہ میں

امام سے آگے بڑھ جاتے ہیں، ایسے آدمی کی نماز کہاں؟'' آپ سِلْتُعْلَیْکِمْ کا فرمان ہے:

تعالی اس کا سرگدھے *کے س*ر کی طرح کردیے''۔ ·

سامعین کرام! لوگ امام کے ساتھ ہی تکبیر تحریمہ کہتے ہیں، یہ بڑی غلطی ہے،
آپ سالٹھ آلیا ہے کا فرمان ہے: ''جب إمام تکبیر کہے تب تم کہو' یعنی امام اپنی تکبیر سے
پوری طرح فارغ ہوجائے تواس کے بعدتم اپنی تکبیر شروع کرو، آپ سالٹھ آلیا ہم نے فرمایا:

' جب امام تکبیر کہے اور رُکوع کرے تب تم تکبیر کہواور رُکوع کرو'' یعنی انتظار کریں،

يا چوال حطب

جب إمام تكبير كهدكر أكوع ميں جائے تو مقتدى كھڑ ب رہيں، جب اس كى تكبيرختم ہو جائے تب مقتدى أكوع ميں جائے تو مقتدى كھڑ بيں: اس ليے كد جب امام كى الله اكبر كمل ہوتھى مكبر (يعنى تكبير كہنے والا) شار ہوگا، كيونكدا گروہ "الله" كهدكر خاموش ہو جائے تو أسے مكبر (يعنى تكبير كہنے والا) نہيں كہيں گے، امام كے ساتھ تكبير كہنے والى ك خار دُرست نہ ہوگى، كيونكد امام سے يہلے ہى وہ نماز ميں داخل ہور ہا ہے، اور آپ

سے فارغ ہوکررُکوع سے قیام میں پہنچ جائے، تواس کے بعدتم رُکوع سے سراُ ٹھا وَاور آپ فارغ ہوکررُکوع سے سراُ ٹھا وَاور آپ فارغ ہوکررُکوع سے سراُ ٹھا وَاور آپ فارٹ آپ فارٹ کے فر مان'' اور جب تکبیر کہہ کر سجدہ میں پہنچ جائے، جب تک اپنی پیشانی زمین پر خدر کھ دے، مقتدی اعتدال میں کھڑا رہے، جب امام پہنچ چکا تواب مقتدی جھکنا شروع کر

دے، نماز کے ہرفعل میں بس اسی ترتیب تفصیل کو مدنظر رکھنا ہے، صحابۂ کرام رضی اللہ عنہم سے مروی ہے کہ آپ سالٹھ آلیا پہر سید ھے کھڑے ہوجاتے، اور ہم لوگ ابھی سجدہ ہی میں ہوتے۔

حاضرین کرام! سجده کوشیح ڈھنگ سے ادا کرو، کسی عمل کوضائع نہ کرو، حذیث میں سے کوئی ہے کہ جس طرح چبرہ کا سجدہ ہے اسی طرح ہاتھ کا بھی سجدہ ہے، لہذا جب تم میں سے کوئی چبرہ زمین پرر کھے تو ہاتھوں کو بھی رکھے، اور جب چبرہ سجدہ سے اُٹھائے تو ہاتھوں کو بھی الٹھائے "۔

یس اللہ کے بندو!اللہ سے ڈرواور پختہ اوراچھی نماز پڑھو، آپ سالٹٹائیکہ اور صحابۂ

| رزي الآخر                                            | 174                                                                                                                                                 | ل پانچوان خطبه                                                      |
|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| یا کرو،الله تبارک و تعالی<br>ن اظهار عجز و نیاز کرنے | یقہ پر چلنے کی کوشش کرو، فرمانِ بار ک<br>دع کرنے والول کے ساتھ رُکوع کہ<br>ن والے کامیاب ہونگے، جونماز میر<br>تعالیٰ ہم سب کومل کی تو فیق عطافر ما۔ | کرداورزکوة دیا کرو،اوررکا<br>کاارشاد ہے:''یقیناوہ ایما<br>دالے ہیں۔ |
|                                                      |                                                                                                                                                     |                                                                     |
|                                                      |                                                                                                                                                     |                                                                     |
|                                                      |                                                                                                                                                     |                                                                     |

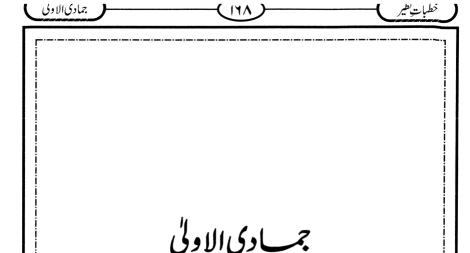

## جسادي الاولى



يهلاخطيه

بِسنمِ اللهِ الرَّحْنِ الرَّحِينِ عادى الاولى

اَلْحَهُلُسِلْهِ الَّذِي صَوَّراً صَنَافَ الْحَلِيْقَةِ فَأَبْلَعَ فِي تَصْوِيْهِا، وَقَلَّرَ الْحَبَلَةِ الْحَبِلَةِ الْحَبَلَةِ الْحَبَلَةِ الْحَبَلَةِ الْحَبَلَةِ الْحَبَلَةِ الْحَبَلَةِ الْحَبَلَةِ اللَّهِ الْحَبَلَةِ اللَّهِ الْحَبَلَةِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ وَحَلَاهُ وَضَعِيْفِهَا، وَصَغِيْهِ هَا وَكَبِيْهِ هَا، وَأَشْهَلُأَنَ لا الله اللَّه الله وَحَلَاهُ لَا شَعْرِيْهَا وَكَبِيْهِ اللَّهُ الله اللَّهُ وَحُلَاهُ الله الله الله الله وَحَلَاهُ لَا الله وَحَلَاهُ الله وَحَلَاهُ الله وَحَلَاهُ لَكَ الله الله وَالله الله وَحُلَاهُ الله وَحَلَاهُ الله وَالله الله وَالله وَاله وَالله و

149

أَمَّا بَعُلُ: فَيَاعِبَا ذَاللهِ! اِتَّقُوا اللهَ تَعَالَىٰ وَتَكَبَّرُوا قَوْلَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ﴿ إِذَا أَرَدَتَّ أَنْ تَنْ كُرَ عُيُوبَ غَيْرِكَ فَاذْ كُرُ عُيُوبَ غَيْرِكَ فَاذْكُر عُيُوبَ غَيْرِكَ فَاذْكُر عُيُوبَ فَيُوبَ فَيُوبَ فَيُوبَ فَيُوبَ فَيُوبَ نَفُسِكَ ذَالِكَ فَاذْكُر عُيُوبَ تَلْ كُرَ عُيُوبَ تَلْ كُرَ عُيُوبَ تَلْ كُرَ عُيُوبَ تَلْ كُرَ عُيُوبَ فَعَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْحَافَ ذَالِكَ فَاذْكُر عُيُوبَ تَلْ كُرَ عُيُوبَ تَلْ كُرَ عُيُوبَ فَعَلَى أَن يَّكُونَ ذَالِكَ مَانِعًا لَكَ نَفْسِكَ أَيْ التَّكُلُونَ ذَالِكَ مَانِعًا لَكَ نَفْسِكَ أَيْ التَّكُلُّمِ فِي غَيْرِكَ .

فَاعُلَمُوْا عِبَادَاللهِ! أَنَّهُ يَجِبُ عَلَى الْعَاقِلِ لُزُوْمُ السَّلاَمَةِ بِتَرُكِ التَّكَبُسُ عَنْ عُيُوبِ النَّاسِ مَعَ الْاشْتِغَالِ بِإِصْلاَحِ عُيُوبِ نَفْسِهِ، التَّجَسُّسِ عَنْ عُيُوبِ النَّاسِ مَعَ الْاشْتِغَالِ بِإِصْلاَحِ عُيُوبِ نَفْسِهِ، لِأَنَّ مَنِ اشْتَغَلَ بِعُيُوبِهِ عَنْ غَيْرِةِ أَرَاحَ بَدَنَهُ وَلَمْ يَتُعَبُ قَلْبُهُ، لِأَنَّ مَنِ اشْتَغَلَ بِعُيُوبِهِ عَنْ غَيْرِةِ أَرَاحَ بَدَنَهُ وَلَمْ يَتُعَبُ قَلْبُهُ، فَالتَّجَسُّسُ مِنْ شُعَبِ النِّفَاقِ، كَمَا أَنَّ حُسْنَ الظَّنِ مِنْ شُعَبِ النِّفَاقِ، كَمَا أَنَّ حُسْنَ الظَّنِ مِنْ شُعَبِ الْاِيْمَانِ، وَ الْمُؤْمِنُ الْعَاقِلُ يُعْسِنُ الظَّنَّ بِإِخْوَانِهِ، وَيَتَفَرَّدُ بِغُمُومِهِ الْإِيْمَانِ، وَ الْمُؤْمِنُ الْعَاقِلُ يُعْسِنُ الظَّنَّ بِإِخْوَانِهِ، وَيَتَفَرَّدُ بِغُمُومِهِ

وَأَخْزَانِهِ، وَ الْكَافِرُ وَالْجَاهِلُ كُلُّ مِنْهُمَا يُسِيْئُ الظَّنَّ بِإِنْحُوَانِهِ وَلاَ يُفَكِّرُ فِي جَنِيًّا تِهِ وَ أَشْجَانِهِ، يَقُولُ النَّبِيُّ الْكَرِيْمُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : "حُسُنُ الظَّنّ مِنْ حُسُن الْعِبَاكَةِ "(٢) وَكَانَ سَيِّدُنَا الْإِمَامُ الشَّافَعِيُّ رَحِمَهُ اللهُ يَقُولُ: "مَنْ أَحَبَّ أَن يُّخْتَمَ لَهُ بِغَيْرٍ ، فَلْيُحْسِنُ ظَنَّهُ بِالنَّاسِ ، وَقَالَ بَعْضُ الصَّالِحِيْنِ: ﴿ مَنْ أَرَادَ أَنَّ الْوُجُودَ كُلَّهُ يُمِنُّهُ بِالْخَيْرِ، فَلْيَجْعَلُ نَفْسَهُ تَحْتَ الْخَلْقِ كُلِّهِمْ فِي النَّارَجَةِ، فَإِنَّ الْمَلَدَ الَّذِي مَعَ الْخَلْقِ كَالْمَاءِ، وَالْمَاءُ لِآيَجُرِي إلاَّ فِي الْمَوَاضِعِ الْمُنْخَفِضَةِ دُوْنَ الْعَالِيَةِ وَالْمُتَسَاوِيَةِ، وَلاَ يَرَى الْإِنْسَانُ نَفْسَهُ كَنَالِكَ إلاَّ إِنَّ أَحْسَنَ ظَنَّهُ بِٱلْخَلْقِ فَاعْلَمُوا ذَالِكَ أَيُّهَا الْمُسْلِمُونَ وَاعْمَلُوا بِهِ وَلاَ يَغُرَّنَّكُمْ حَدِيْثُ الرَّسُولِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ﴿ إِخْتَرِسُوا مِنَ النَّاسِ بِسُوءِ الطَّنَّ ﴾ (٣) فَإِنَّ مَعْنَا لَا أُنَّارَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُرِيْدُ أَنَّ الْإِنْسَانَ

يَنْبَغِيُ لَهُ أَن يُعَامِلُ النَّاسَ وَهُو هُ عُتَرِسٌ مِنْهُمُ كَمُعَامَلَةِ مَنْ يُسِيئُ الظَّنَّ عِهِمُ وَالاَّكَانَ غَرَّا هَغُلُوعًا، فَالنَّبِيُّ الْكَرِيْمُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ الظَّنَّ عِهِمُ وَالاَّكَانَ غَرَّا هَغُلُوعًا، فَالنَّبِيُّ الْكَرِيْمُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُرِيْدُ مِنَّا أَنْ نَكُونَ حَازِمِيْنَ عَاقِلِيْنَ، وَقَالَ بَعْضُ الْعُلَمَاءِ: وَسَلَّمَ يُرِيْدُ مِنَّا أَنْ نَكُونَ حَازِمِيْنَ عَاقِلِيْنَ، وَقَالَ بَعْضُ الْعُلَمَاءِ: مَعْنَى حَدِيْثِ النَّبِيِّ الْكَرِيْمِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْحَتَرِسُوا مِنَ مَعْنَى حَدِيْثِ النَّيْمِ الْكَرِيْمِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْحَيْمُ الْعُلَمَ الْمُعَلِّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْحَدُولُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْوَسُولُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي قَوْلِهِ: "
النَّاسِ بِسُوءِ الظَّنِ بِأَنْفُسِكُمْ، لاَ بِالنَّاسِ، كَمَا أَوْضَعَهُ الرَّسُولُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي قَوْلِهِ: "

ٱلْحَرُّمُ سُوْءُ الطَّقِ"(٣) أَيْ إِنَّ الْإِنْسَانَ يَكُونُ مُحْتَاطًا إِذَا أَسَاءَ الْطَنَّ، كَبَا أَنَّ الْمُصَلِّى حِيْنَمَا يَلُخُلُ فِي الْمَسْجِدِ يَضَعُ نَعُلَيْهِ نُصْبَ

عَيْنَيْهِ لِأَنَّهُ يُسِيئُ الظَّنَّ بِاللِّصِ بِأَنَّهُ يَسْرِ قُهُ فَبِنَا يَتَحَوَّطُ نَعْلَيْهِ فَهٰذَا هُوَمَعْنِي قَوْلِ سَيِّدِنَا الرَّسُولِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ﴿ ٱلْحَرْمُ سُوْءُ الظَّنَّ ﴾ فَاحْنَارُوْا عِبَادَاللهِ بِسُوءِ الظِّنِّ بِالنَّاسِ بَلْ حَسِّنُوْهُ مِهِمْ وَبِرَبِّ النَّاسِ، وَفِي الْحَدِيثِ أَنَّهُ سُبْحَانَهُ تَعَالَى يَقُولُ: "أَنَا عِنْدَ ظَنَّ عَبْدِي فِي فِ (٥)فَلْيَظُنَّ بِي مَاشَاء ،جَاءَ رَجُلٌ إلى سَيِّدِنَا الْإِمَامِ أَبِي حَنِيْفَةً النُّعْمَانِ رَحِمَهُ اللهُ وَقَالَ لَهُ: مَاعُدتُ أَعْتَقِدُ فِي فُلاَنِ أَبَدًّا، فَقَالَ لَهُ: لِمَا ذَا ؛ قَالَ:سَمِعْتُهُ يَقُولُ: "غَالِبُ فُقَهَاءِ الْعَصْرِ يَكُرَهُونَ الْحَقَّ وَيُعِبُّونَ الْفِتْنَةَ " فَقَالَ لَهُ: "يَعْتَبِلُ أَن يَّكُونَ مُرَادُهُ بِالْحَقِّ الْمَوْتُ، وَبِالْفِتْنَةِ الْمَالُ وَالْوَلَنُ وَقَلْ قَالَ اللهُ تَعَالَىٰ { إِنَّمَا اَمُوَ الْكُمْ وَأُولِا دُكُمْ فِتْنَةً } (١)وَجَاءَ آخَرُ لِإِمَامِ آخَرَ وَقَالَ لَهُ: إِنِّي لاَ أَعْتَقِدُ فِي فُلاَن فَإِنَّهُ كَافِرٌ، فَقَالَ لَهُ: مَابَكَ الْكَمِنُ كُفُرِدٍ، فَقَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ: إِنَّ الْإِكْثَارَ مِنْ ذِكْرِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَابٌ فَقَالَ لَهُ: قَوْلٌ صَعِيْحٌ، الْإِكْتَارُ مِنْ ذِكْرِةِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَبَابٌ مِنَ الشَّيْطَانِ وَجِهَابٌ مِّنَ النَّادِ، فَمَا أَحْسَنَ هٰنَا يَاأُولِيُ الْأَبْصَادِ، فَاقْتَدَوُا بِهِمْ فَمَن اقْتَكَى عِهِمُ فَهُوَ عَلَى هُدًى مِنْ رِبِّهِ، وَهُومِنَ الْمُفْلِحِيْنَ ـ

وَاللهُ سُبُحَانَهُ وَتَعَالَىٰ يَقُولُ فَاعُودُ بِاللهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّحِيْمِ { يَااَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوْ الْجَتَنِبُوْ اكْثِيْرًا مِنَ الظَّيِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّيِّ إِثْمُّ وَلاَ تَجَسَّسُوْ ا} (٤)

بَارَكَ اللهُ لِي وَلَكُمْ فِي الْقُرْآنِ الْعَظِيمِ وَنَفَعَنِي وَ إِيَّاكُمْ بِمَا فِيهِ مِنَ الْآيَاتِ وَالنِّ كِرُ الْحَكِيْمِ، اَقُولُ قَوْلِي هَنَا وَأَستَغْفِرُ اللهَ لِي وَلَكُمْ وَ

| )<br>فَاسْتَغْفِرُوْمُ إِنَّهُ هُوَ الْغَفُوْرُ الرَّحِيْمُ. | لسائر المسلمين |
|--------------------------------------------------------------|----------------|
| بيرللسيوطي: (١٣٠٥)                                           | į.             |
| l i                                                          | (۲)مسنداحم     |
| برىللىيەقى:(۲۰۹۱۸)                                           |                |
| هابالقصاعي:(١٣٩)                                             | i              |
| !                                                            | (۵)مسنداحما    |
|                                                              | (٢)التغابن: ٥  |
| ١٢                                                           | (٤) الحجرات:   |
|                                                              | !              |
|                                                              | !              |
|                                                              |                |
|                                                              | į              |
|                                                              | į              |
|                                                              | į              |
|                                                              | į              |
|                                                              | į<br>i<br>į    |
|                                                              |                |
|                                                              |                |
|                                                              | !              |
|                                                              |                |

بِسْمِ اللهِ الرَّحْنِ الرَّحِيْمِ عيب بسيني وعيب جو تي

جمادي الاولى

يهلاخطيه

الحمدالله رب العلمين، والصلوة والسلام على سيدالمرسلين، و

على اله وصحبه اجمعين، اما بعد:

اللہ کے بندو! اللہ سے ڈرتے رہو،اورآپ صلّ ٹالیکٹر کے اس فرمان میں غوروتد بر کرو،'' جب کسی دوسرے کے عیوب کے ذکر کا ارادہ ہوتو خودا پنے عیوب یا دکرو، یعنی

تمہارانفس کسی دوسری کے عیوب کی طرف متوجہ ہو،تواپنے ذہن میں خوداپنے عیوب کو یا دکرو، یہ بات دوسروں کے عیوب کے پیچھے پڑنے سے روکے گی۔

سامعینِ کرام! پس ایک عقلمند شخص کو بیضروری ہے کہ لوگوں کے عیوب کی تحقیق اور ٹوہ میں نہ رہے، اس سے محفوظ رہے اور خود اپنے نفس کی کمزور بیوں اور برائیوں کی اصلاح کی فکر کرے، جواپنی فکر میں دوسروں کی عیب بینی سے محفوظ رہے گا، وہ بلا وجہ کی بریشانی سے نجات حاصل کر کے راحت و چین کی زندگی گذارے گا، لوگوں کے عیب کی

ٹوہ میں رہنا نفاق کا شعبہ ہے، جبیبا کہ حسن ظن ایمان کا شعبہ ہے، ایک عقلمند مسلمان اپنے بھائیوں کے متعلق اچھا گمان رکھتا ہے، اور اپنے حزن وغم کی فکر میں رہتا ہے، اس

کے برعکس ایک کا فراور جاہل دونوں بھی اپنے بھائیوں کے بارے میں برا گمان رکھتے ہیں ، اور خود اپنے عیوب اور کمزوریوں سے بے پرواہ ہوتے ہیں ، آپ سالٹھا آیا ہم

فرمان ہے: '' حسنِ ظن حسنِ عبادت میں داخل ہے' ، اور سید ناامام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ: '' جو خاتمہ بالخیر چاہتا ہو، اسے لوگوں کے ساتھ حسن ظن رکھنا

چاہیے'، بعض صالحین نے فرمایا: ''جو یہ چاہتا ہو کہ ساری مخلوق اس کے ساتھ خیر کا

پہلا حطب (۲۵۷ کے الدوں الدوں الدوں (۲۵۷ کے ۱۵۰ کے الدوں الد

کی طرح ہے، جو ہمیشہ پستی کی طرف بہتا ہے، نہ کہ بلندی یا مساوات کی طرف، اوراس

درجہ کے حصول کے لئے ضروری ہے کہ تمام مخلوق کے ساتھ حسنِ طن ''کھے۔ امعیں کے ہمروں سے کہ محصوط جرز ہرینشیر کے ان میں عمل ہوں میں

سامعینِ کرام! اس بات کواچھی طرح ذہن نشین کرلواور اس پرعمل پیرار ہو، اور آپ ساٹھائیلیم کی اُس حدیث ہے کہیں تمہیں غلط نہی اور دھو کہ نہ ہو، جس میں ارشاد ہے

آپ ملی تعالیم می آن حدیث سے میں میں علط می اور دعو لدنہ ہو، بس میں ارساد ہے۔ کہ: بدگمانی کے سلسلہ میں لوگوں سے اینے آپ کو محفوظ رکھو، کیونکہ اس حدیث سے

آپ سالتھ آلیا کی منشا یہ ہے کہ آ دمی کولوگوں کے ساتھ احتیاط کے ساتھ معاملات کرنا

چاہیے، گویا کہ ان کے متعلق بد گمان ہو، ورنہ بڑی آسانی سے دھو کہ کا شکار ہوجائے گا، لہذا حضورِ اکرم صلافی آلیا ہے کا اصل مقصودیہ ہے کہ ہم ہر معاملہ میں مختاط رہیں اور ناپ تول

کر قدم آ گے رکھیں ، بعض علماء کا خیال ہے کہ اس حدیث کا پیمطلب ہے کہ خود اپنے فسر سے ماتھ سے انک میں میں اور میں اس میں اور میں انکار میں میں آ

نفس کے ساتھ بد گمانی کرونہ کہ دوسروں کے ساتھ، جبیبا کہ ایک حدیث میں آپ سالٹھائیا پڑے نے وضاحت فرمائی ہے: ''بدگمانی دانائی ہے'' یعنی انسان جبیبا بد گمان ہوگا

تو مختاط رہے گا، جیسا کہ ایک نمازی مسجد میں اپنے چپل بالکل سامنے رکھتا ہے، کیونکہ اسے یہ بیٹل بالکل سامنے رکھتا ہے، اسے بید بلگانی ہے کہ کہیں چور چپل اڑا نہ لیجائے، اس لئے اسے احتیاط سے رکھتا ہے، رہے ہیں جب سے بیات کے بیات کے ایک سے ایک بیات کے بیات کیا ہے۔

یہی تشریح ہے آپ سالی ٹھائیے ہی مذکورہ فرمان کی۔ اللہ کے بندو! لوگوں کے متعلق بد گمانی سے بچو، بلکہ اچھا گمان رکھواور پر ور

دگار کے ساتھ بھی حسنِ ظن رکھو، کیونکہ ایک حدیث میں اللہ تعالیٰ کا بیفر مان موجود ہے: '' میں میرے بندے کے ،میرے ساتھ گمان کے مطابق ہوں ،اب وہ میرے ساتھ

حبيبا چاہے گمان رکھے''،ایک شخص سیدناامام ابوحنیفہ رحمتہ اللّدعلیہ کی خدمت میں حاضر

ہوکر کہنے لگا کہ فلال کے متعلق میری رائے بھی بھی اچھی نہیں رہتی انھوں نے سب پوچھا
تو کہا: میں نے اسے یہ کہتے سنا کہ عصرِ حاضر کے اکثر و بیشتر فقہاء حق سے نفرت اور فتنہ
سے محبت رکھتے ہیں، تو انھوں نے جواب دیا کہ ممکن ہے کہ حق سے اس کی مرادموت اور
فتنہ سے مال واولا دمرادہو، کیونکہ قرآن میں مال واولا دکوفتنہ قرار دیا ہے، ایک اور شخص
ایک دوسرے امام سے جاکر کہنے لگا کہ میں فلاں کا قائل نہیں ہوں، وہ تو کا فرہے، پوچھا
ایک دوسرے امام نے جاکر کہنے لگا کہ میں فلاں کا قائل نہیں ہوں، وہ تو کا فرہے، پوچھا
کہ اس کا کونسا کفرتم کونظر آیا؟ تو جواب دیا کہ وہ کہتا ہے کہ آپ صل اللہ کے کہ آپ میں فلار تا جاب کا باعث ہے، تو انھوں نے سمجھایا کہ بیتو بالکل صحیح بات ہے، کیونکہ حضور
اگر میں شائی ہے کہ کا بکثر ت ذکر شیطان اور جہنم سے تجاب و آڑ کا سبب ہے، اے اصحاب
اگر میں شائی ہے کہ کہ بردی کرو، الی صور ت میں
بصیرت! دیکھوکسی اچھی بات کہی، سوان حضرات کی پیروی کرو، الی صور ت میں
بدایت و فلاح سے ہمکنار ہوجاؤ نگے، اللہ تعالی کا ارشاد ہے: اے ایمان والوں بہت

سے گمانوں سے بچو بعض گمان گناہ ہوتے ہیں ،اورکسی کی ٹوہ میں نہلگو۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی تو فیق عطافر مائے۔آمین دد مرا تقبی کادی الاوی

## دوسرا خطبه بستم الله الرَّحْين الرَّحِيثِ جمادي الاولى

اَلْحَهُلُولِلهِ الْبَاهِرَةُ حِكْمَتُهُ، اَلْقَاهِرَةُ سَطَوَتُهُ، اَلْكَافِيَةُ نِعْمَتُهُ، وَأَشْهَلُ أَنَّ وَأَشْهَلُ أَنَّ وَأَشْهَلُ أَنَّ لَا اِللهَ اِلاَّ اللهُ وَأَحْمَلُهُ، وَهُوَ الشَّافِيةُ رَحْمَتُهُ، وَأَشْهَلُ أَنَّ سَيِّلَا أَنْ اللهُ وَأَضْهَلُ أَنَّ سَيِّلَا فَعَبَّدٍ وَعَلَى الله وَأَصْعَابِهِ الَّذِينَ مَلُولِكَ سَيِّلِنَا هُحَبَّدٍ وَعَلَى الله وَأَصْعَابِهِ الَّذِينَ مَلُولِكَ عَلَى عَبْدِكَ وَرَسُولِكَ سَيِّلِنَا هُحَبَّدٍ وَعَلَى الله وَأَصْعَابِهِ الَّذِينَ مَلُولِكَ عَلَى عَبْدِلَكَ وَرَسُولِكَ سَيِّلِنَا هُحَبَّدٍ وَعَلَى الله وَأَصْعَابِهِ الَّذِينَ مَلَّهُ وَابِعَدَدِهِ وَشَمَلَتُهُمُ مُرَبَرَ كَتُهُ .

أُمَّا بَعُكُ: فَيَاعِبَا دَاللهِ! إِتَّقُوْا اللهَ تَعَالىٰ وَتَدَبَّرُوْا قَوْلَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِأَنَّهُ قَالَ: ﴿أَحِبُّوا اللَّهَ لِمَا يَغُنُو كُمْ بِهِ مِنْ نِعَمِه، وَأَحِبُّونِي كِحُبّ الله، وَأَحِبُّوا أَهْلَ بَيْتِي كِيِّي، (١) وَقَوْلُ الرَّسُولِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "أُحِبُّوا اللهَ لِمَا يَغُنُو كُمْرِبه" أَيْ غِنَا ءًا حِسِّيًّا أَوْ مَعْنَوِيًّا مِنْ نِعَمَه وَهِي مُلاَّ ئِمُ لِلنَّفْسِ ثُحْمَلُ عَاقِبَتُهُ، وَأَحِبُّونِي لِحُبِّ الله "إذُ لاَيصِحُ أَنْ تَكُونَ مُحِبًّا لِللهِ بَاغِضًا لِحَبِيْبِه، فِإِنَّ مَنْ آحَبَّ أَحَلًا يُحِبُّ هَحُبُوْبَهْ ، وَ كَلْلِكَ تُحِبُّ أَهْلَ بَيْتِه لِحُبِّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَلِنَا قَالَ "وَآحِبُّوا أَهْلَ بَيْتِي لِحُبِّي، قَالَ اللهُ تَعَالىٰ { وَاتَاكُمْ مِنْ كُلِّ مَاسَأَلُتُمُوْهُ وَإِنْ تَعُلُّوا نِعْمَةِ اللهِ لاَ تُحْصُوْهَا إِنَّ الْإِنْسَانَ لَظَلُومٌ كَفَّارٌ } (٢) وَقَالَ جَلَّ شَأْنُهُ { قُلَ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُوْنِي يُحِببُكُمُ اللهُ وَيَغُفِرُ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ } (٣)وَقَالَ أَيْضًا جَلَّ شَأْنُهُ وَتَعَالَتُ عَظْمَتُهُ وَبَقِيَتُ كَلِمَتُهُ { قُلُ لاَ أَسْئَلُكُمْ عَلَيْهِ

جمادى الاولى

أَجُرًا إِلاَّ الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرُلِي وَمَنْ يَّقْتَرِفْ حَسَنَةً نَزِدُلَهُ فِيْهَا حُسْنًا إِنَّ اللهُ غَفُورٌ شَكُورٌ } (٣)

فَيَا أَيُّهَا الْمُكَلَّفُ: قَلْ سَمِعْتَ أَنَّ النِّعْمَةَ مُلاَ يُمُّ لِلنَّفْسِ ثُحْمَلُ عَاقِبَتُهُ وَهِيَ لاَ تَكُونُ مَحْمُودَةَ الْعَاقِبَةِ الرَّ إِذَا وُفِّقْتَ لِلْحَمْلِ عَلَيْهَا، وَحَيْثُ وَفَّقَكَ اللهُ لِحَمْدِهِ فَقَدُ آحَبَّكَ، لِأَنَّ حُبَّهُ سَابِقٌ، وَحُبَّكَ لاَحِقٌ، قَالَ اللهُ تَعَالَىٰ {يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ} (٥)فَحَقُّ عَلَى مَنْ تَظَاهَرَتْ عَلَيْهِ النِّعَمُ أَنْ يُكُثِرَ مِنَ الْحَمْدِ لِللهِ تَعَالَىٰ، فَقَلْ وَرَدَ أَنَّ مُولِى عَلَى نَبِيّنَا وَعَلَيْهِ أَفْضَلُ الصَّلُوةِ وَالسَّلاَمِ، قَالَ: "يَارَبّ كَيْفَ اِسْتَطَاعَ آدَمُ أَن يُؤَدِّي شُكْرَ مَاصَنَعْتَ اِلَيْهِ خَلَقْتَهُ بِيَبِكَ، وَنَفَخْتَ فِيْهِ مِنْ رُوْحِكَ، وَأَسْكَنْتَهُ جَنَّتَكَ، وَأَمَرْتَ الْمَلاَ ئِكَةَ فَسَجَدُوْا لَهُ، قَالَ اللهُ تَعَالَى: يَامُوْسَى عَلِمَ آدَمُ أَنَّ ذَالِكَ مِنِّي فَحَبِدَنِي عَلَيْهِ، فَكَانَ ذَالِكَ شُكُرًا لِمَا صَنَعْتُ إِلَيْهِ، (١) وَقَالَ بَعْضُ الْحُكَمَاءُولَاسِيَّمَا اِشْتَغَلْتُ بِشُكْرِ أَرْبَعَةِ أَشْيَاءَ: أَوَّلُهَا: إِنَّ اللهَ تَعَالىٰ خَلَقَ أَصْنَافًا كَثِيْرَةً مِنَ الْخَلْق وَرَأَيْتُهُ جَعَلَ بَنِي آدَمَ أَكْرَمَ الْخَلْقِ فَجَعَلَنِي مِنْ بَنِي آدَمَ، ثَانِيْهَا: رَأَيْتُهُ فَضَّلَ الرِّجَالَ عَلَى النِّسَاءِ فَجَعَلَنِي مِنَ الرِّجَالِ، وَ ثَالِثُهَا: رَأَيْتُهُ فَضَّلَ الإسلاَمَ على سَائِرِ الأَدْيَانِ، فَهُوَ أَحَبُّهَا إِلَيْهِ، فَجَعَلَنِي مُسْلِمًا مُوَحِّلًا، وَرَابِعُها:رَأَيْتُهُ فَضَّلَ أُمَّةَ مُحَبَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى سَائِر الْأُمَمِر، فَجَعَلَنِي مِنْ أُمَّتِهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ـ

فَالُوَاجِبُ عَلَى كُلِّ مَنْ آمَنَ بِاللهِ وَرَسُولِهِ أَنَّ يَخْمَلَ اللهَ عَلَى هٰذِيهِ

النِّعْبَةِ، وَيَعْلَمَ أَنَّ اللهَ قَرِاخْتَارَة وَجَعَلَة مِنْ صِنْفِ الْمُؤْمِنِيْنَ اللهَّ عِبِّيْنَ لِسَيِّرِالْخُلْقِ الْمُرْسَلِ رَحْمَةً لِلْعَالَمِيْنَ الْقَائِلِ ﴿ لَا يُؤْمِنُ اللهُ عِبْنَى لِسَيِّرِالْخُلْقِ الْمُرْسَلِ رَحْمَةً لِلْعَالَمِيْنَ الْقَائِلِ ﴿ لَا يُؤْمِنُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَمَنْ عَقِّهِ مَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ أَيْضًا أَنْ وَلَيْلَةِ اللّهِ فَاللّهِ وَسَلّمَ أَيْضًا أَنْ تَصَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ أَيْضًا أَنْ تَصَلّى وَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ أَيْضًا أَنْ تُصَلّى وَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ الْمُعْمَلِي وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ الللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ الللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ الللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَلَا لَكُونَ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَلَا لَكُونَ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ الللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهِ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ الللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللّهُ

عِبَادَالله ! اِتَّقُوْا الله تَعَالَىٰ وَاحْنَدُوْا الْبَطْرَ عِنْدَ حُلُولِ النِّعَمِ، فَإِنَّهُ مِنَ الْمَهَالِكِ الَّتِي تُسْرِعُ بَمَنْ سَلَكَهُ إِلَى مَالِكِ خَازِنِ النَّارِ وَصَاحِبِ دَارِ الْبَوَارِ، وَهَي سَخُطِ الْجَبَّارِ، صَرَفَىٰ اللهُ وَايَّاكُمْ عَنْ طَرَائِقِهَا وَجَعَلَىٰ وَايَّاكُمْ مِنْ سَلِمَ مِنْ بَوَائِقِهَا فَأَخْلِصُ لِللهِ قَلْبًا طَرَائِقِهَا وَجَعَلَىٰ وَايَّاكُمْ مِنْ سَلِمَ مِنْ بَوَائِقِهَا فَأَخْلِصُ لِللهِ قَلْبًا سَلِمَ مِنْ بَوَائِقِهَا فَأَخْلِصُ لِللهِ قَلْبًا سَلِيمًا، وَتَنَكَّرُ قَوْلَ مَنْ لَمْ يَزَلُ عَلِيًّا حَكِيمًا {مَا يَفْعَلُ اللهُ بِعَنَابِكُمْ اللهُ مِنْ اللهُ مِنْ اللهُ مِنْ اللهُ اللهُ بِعَنَابِكُمْ اللهُ مِنْ اللهُ ا

وَاللّٰهُ سُبُكَانَهُ وَتَعَالَىٰ يَقُولُ: آعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ { قُلْرُانُ كُنْتُمُ تُعِبُّوْنَ اللهُ فَاتَّبِعُوْنِيُ يُحْبِبُكُمُ اللهُ وَيَغْفِرُ لَكُمْ ذُنُوْبَكُمْ وَاللّٰهُ غَفُورٌ لَّحِيْمٌ } (٩)

ٱللَّهُمَّ ارْزُقْنَا حُبَّكَ وَحُبَّ مَنْ يَّنْفَعُنِي حُبُّهُ عِنْدَكَ،أَللَّهُمَّ اللَّهُمَّ الْجُعَلُ حُبُّكَ أَللُّهُمَّ اجْعَلُ حُبَّكَ أَكْبَارِدٍ. اجْعَلُ حُبَّكَ أَكْبَارِدٍ.

صَدَقَ اللهُ الْعَظِيْمُ وَأَسْتَغُفِرُ اللهَ لِى وَلَكُمْ وَلِسَائِرِ الْمُسْلِمِيْنَ مِنْ كُلِّذَنْبِ فَاسْتَغْفِرُو هُاِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيْمُ

(۱) المعجم الكبير:۳۳۱

(٣) آلِ عمران: ٣١

(١) المائنة: ٣٥ مان: ١٣٥٥

(<sup>4</sup>)النسائى: ۵۰۱۳

(٩)آلِ عمران: ٣٠

بِسنمِ اللهِ الرَّحْيِنِ الرَّحِينِ جِمادى الأولى

دوسرا خطبه

## نعمتول پرشکر

الحمده للهرب العلمين، والصلوة والسلام على سيد المرسلين، و المدو صيه الجمعين، اما بعد:

برادرانِ اسلام! الله تبارك وتعالیٰ كا تفوی اختیار کرو، اور آپ سالٹھاییہ کم کے اس فر مان میں غور وفکر کرو کہ:'' اللہ کی لا تعدا دفعتیں جوتم کو حاصل ہے، اس بناء پراس سے محبت رکھو،اوراللہ کی محبت کی وجہ سے مجھ سے محبت رکھو،اور میری محبت کی وجہ سے میرے اہل بیت سے محبت کرو''،اللّٰہ کی ان نعمتوں میں حسی اور معنوی دونوں نعمتیں داخل ہیں ،اور نعمت کا مطلب ہی ہہ ہے کہ وہ چیزتمہارے لئے مناسب ہواوراس کاانجام بہتر اور قابل تعریف ہو،اورتم اللہ سے محبت کی وجہ سے اس کے محبوب سے محبت کرو، کیونکہ یہ بات صحیح نہیں ہوسکتی ہے کہ اللہ تعالی سے محبت کرنے والا ، اُسکے حبیب صالطُ البِلمِ سے بغض ونفرت ر کھے،اور پیاصول ہے کہ جب کسی سے محبت ہوگی تو اس کے محبوب سے بھی محبت ہوگی ، اسی اصول کی وجہ سے آپ سالیٹی ایٹی کے اہل بیت کی محبت بھی ضروری ہے، ارشادِر بانی ہے:''اورتم کو ہروہ چیزعطا کی جوتم نے مانگی ،اوراللہ تعالٰی کی نعتیں اگر شار کرنے لگوتو شار میں نہیں لا سکتے ، سچے یہ ہیکہ آ دمی بہت ہی بے انصاف، بڑا ہی ناشکرا ہے'' نیز فرمایا: '' آپ فر مادیجئے کہا گرتم اللہ تعالیٰ ہے محبت رکھتے ہو، توتم لوگ میری اتباع کرو، اللہ تعالیٰتم ہے محبت کرنے لگیں گے، اور تمہارے سب گناہوں کو معاف کر دیں گے، اور الله تعالیٰ بڑے معاف کرنے والے ، بڑی عنایت فرمانے والے ہیں'' نیز ارشاد فرمایا کہ:'' آپ یول کہیئے کہ بجز رشتہ داری کی محبت کے میں تم سے اور پھینہیں چاہتا،،اور جو

عطافر ما کرمخلصین میں شامل فر مائے۔

فرمانِ باری تعالی ہے: '' آپ فرماد یجئے کہ اگرتم الله کی محبت رکھتے ہو، تو میری راہ

پرچلو، تا کہ اللہ تم سے محبت کرے اور تمہارے گناہ بخشے، اور اللہ تعالی بخشنے والا مہربان ، ، ،

-"~

یا اللہ ہمیں آپ کی محبت اور جن کی محبت آپ کے یہاں مقبول ہوان کی محبت نصیب فرما، یا اللہ آپ کی محبت کو ہماری نگاہ میں ہمارے جی، ہمارے اہل اور ٹھنڈ ہے

پانی سے بھی بڑھ *کر محب*وب تربناد بھیئے۔

الله تبارك وتعالى ہم سب كومل كى تو فيق عطا فر مائے آمين \_

تيسراخطبه

جمادي الاولى

ٱلْحَمْلُ لِلهِ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَصِهُرًاوَ خَيْرَ الْأَنْسَابِ سَيِّكَ الْأَنْبِيَاءِ وَأَشْهَلُ أَنْ لاَ الله الله وَحْلَهُ لاَشَرِيْكَ خَيْرَ الْأَنْسَابِ سَيِّكَ الْأَنْبِيَاءِ وَأَشْهَلُ أَنْ لاَ الله وَحْلَهُ لاَ الله وَعَلَمُ الله وَعَلَمُ الله وَعَمَّلُهُ الله وَاصْطَفَاهُ وَلَا الله وَلَهُ خَيْرُ مَنِ اجْتَبَاهُ الله وَاصْطَفَاهُ وَأَمَّا بَعْلُ!

فَاتَّقُوْا اللهَ عِبَادَ اللهِ، وَقَلُ جَاءَ فِي صَحِيْحِ مُسْلِمٍ أَنَّ رَسُولَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ وَإِنَّ اللهَ اصْطَفَى مِنْ وُلْدِ إِبْرَ اهِيْمَ إِسْمَاعِيْلَ، وَاصْطَفَى مِنْ بَنِي اِسْمَاعِيْلَ بَنِيْ كِنَانَةَ،وَاصْطَفَى مِنْ بَنِيْ كِنَانَةَ قُرَيْشًا، وَاصْطَغْي مِنْ قُرَيْشِ بَنِيْ هَاشِم، وَاصْطَفَانِي مِنْ بَنِيْ هَاشِم. "(١) اِعْلَمُوْا عِبَادَاللهِ! أَنَّ هٰنَا الْحَدِيثَ يُبَيِّنُ لَنَا شَرَفَ نَسَبِهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعُلُوَّ حَسَبِهِ، وَيَكُلُّ عَلَى أَنَّهُ سَلِيْلُ ثُغُبَةٍ كَرِيْمَةٍ وَحَفِيْكُ صَفُوةٍ هُخْتَارَةٍ وَأَنَّهُ تَعَالَىٰ قَلُ ٱنْبَتَهُ مَنْبَتًا كَرِيمًا فِي أَكْرَمِ مَوْطِنِ وَ أَطْيَبِ مَعْكَنِ، وَأَنَّهُ سُبْحَانَهُ ظَلَّ يَنْقُلُهُ فِي الْأَصْلاَبِ الْحَسِيْبَةِ، وَالْأَرْحَامِ الطَّاهِرَةِ، حَتَّى انْتَهٰى بِهِ إِلَّى أَبِيْهِ وَأُمِّهِ، فَأَخْرَجَهُ مِنْ بَيْنِهِمَا نَقِيًّا سَلِيمًا، لَمْ يَمَسَّهُ شَيْئٌ مِنْ أَوْشَابِ الْجَاهِلِيَّةِ وَأَوْضَارِهَا وَيُؤَيِّنُ هٰذَا قَوْلُهُ تَعَالَىٰ {اَللَّهُ اَعْلَمُ حَيْثُ يَجْعَلُ رِسَالَتَهُ} (٢)فَإِنَّهُ لاَ يَجْعَلُهَا الاَّ فِي الْخِيرَةِ الْأَطْهَارِ وَالشُّرَفَاءِ الْأَبْرَارِ، وَيُشْهِدُ بِهِ مَاجَاءَ فِي حَدِيْثِ

هِرَقُلَ مَلِكِ الرُّوْمِ حِيْنَ سَأَلَ أَبَاسُفْيَانَ بْنَ حَرْبِ تِلْكَ الْأَسْئِلَةَ

يرانطبي (١٨٥)

النَّقِيُقَةَ عَنْصِفَاتِهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَيْثُ يَقُولُ: كَيْفَ نَسَبُهُ فِيْكُمْ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّلَّالِمُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ وَكَنَالِكَ الرُّسُلُ تُبْعَثُ فِي أَنْسَابِ قَوْمِهَا يَعْنِي فِي أَكْرَمِهَا أَحْسَابًا وَأَكْثَرِهَا قَبِيْلَةً، (٣)وَيُشُهِلُ بِهِ كَنَالِكَ قَوْلُهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ الله يَوْمَ خَلَقَ الْخَلْقَ جَعَلَنِي فِي خَيْرِهِمُ ثُمَّ لَهَّا فَرَّقَهُمْ قَبَائِلَ جَعَلَنِي فِي خَيْرِقَبِيْلَةٍ ثُمَّ حِيْنَ جَعَلَ الْبُيُوْتَ جَعَلَيْي فِي خَيْرٍ بُيُوْتِهِمْ (٣)وَ أَخْرَجَ مُسْلِمٌ فِي صَحِيْحِهِ أَنَّهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ﴿ أَنَا سَيِّدُ وُلُو آَدَمَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ﴿ (هِ) وَالسَّيِّدُ هُوَ الَّذِي يَفُونُ قَوْمَهُ فِي الْخَيْرِ أَوْ هُوَ الَّذِي يَفْزَعُونَ اللَّهِ فِي النَّوَائِبِ وَالشَّمَائِي فَيَقُوْمُ بِأَمْرِهِمُ، وَيَتَحَبَّلُ مَكَارِهَهُمْ وَيَلُ فَعُهَا عَنُهُمْ، وَهٰذَا يَقْتَضِي أَنَّهُ أَفْضَلُهُمْ فَهُوَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خُلاَصَةُ الْبَشَرِيَّةِ وَصَفْوَتُهَا، وَلُبُّ الْإِنْسَانِيَّةِ وَزُبُكَتُهَا، وَسَيَّدُ الْكَائِنَاتِ وَفَخُرُهَا، وَأَكْرَمُ الْخَلِيْقَةِ وَأَفْضَلُهَا فِي اللَّهٰ نَيَا وَالْآخِرَةِ، وَإِنَّمَا خَصَّ هٰ لَا الْحَدِيْت يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِالنِّ كُرِ مَعَ أَنَّهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَيِّدُهُمْ فِي التَّارَيْنِ لِأَنَّهُ يَظْهَرُ فِيْهِ سُؤْدَ دُهُ لِكُلِّ أَحَدٍ وَلاَ يَبْقَى لَهُ مُنَازِعٌ وَلاَ مُعَانِدٌ، بِخِلاَفِ اللَّانْيَا فَقَلْ نَازَعَهُ ذَالِكَ فِيْهَا مُلُوكُ الْكُفَّارِ وَزُعَمَاءُ الْمُشْرِكِيْنَ، وَمَهْمَا يَكُنْ مِنْ أَمْرِ، فَإِنَّ النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمُ يَقُلُ ذَالِكَ كُلَّهُ فَخُرًا وَلاَمُبَاهَاةً بَلْ أَنَّهُ قَى صَرَّحَ بِنَفَى الْفَخْرِفِي الْكَانِيْثِ الْمَشْهُوْرِ الَّذِي يَقُوْلُ فِيْهِ: أَنَاسَيِّنُ وُلُوِآ ذَمَرُ وَلاَ فَخُرَ "(٢) وَإِنَّمَا

قَالَهُ إِمْتِثَالاً لِقَوْلِهِ تَعَالى { وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَعَيِّثُ } (٠) وَلِأَنَّهُ مِنَ الْبَيَانِ الَّذِي يَعْبَةِ رَبِّكَ فَعَيْثِ رُوْهُ، وَ يَعْتَقِدُوهُ الْبَيَانِ الَّذِي يَعْبَوُوهُ عَلَيْهِ تَبْلِيغُهُ إِلَى أُمَّتِهِ لِيَعْرِفُوهُ، وَ يَعْتَقِدُوهُ وَيَعْبَلُوا بِمُقْتَضَاهُ وَيُوقِرُوهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمَا تَقْتَضِى مَرْتَبَتُهُ كَبَا أَمَرَهُمُ اللهُ تَعَالى ـ مَرْتَبَتُهُ كَبَا أَمَرَهُمُ اللهُ تَعَالى ـ

إِعْلَمُوْا عِبَادَاللهِ! أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَلْنَهٰي أُمَّتَهُ عَنِ التَّفْضِيلِ بَيْنَ الْأَنْبِيَاءِ فَقَالَ ﴿ لاَ تُفَصِّلُوا بَيْنَ أَنْبِيَاءٍ الله "(١) وَ قَالَ لاَ تُفَضِّلُونِي عَلَى الأَنْبِيَاءِ وَلاَ عَلى يُؤنَّسَ بْنِ مَتَّى فَإِنَّهُ كَانَ يُرْفَعُ لَهُ كُلَّ يَوْمِ مِثْلُ عَمَلِ أَهْلِ الْأَرْضِ (٩) وَالسَّبَبُ فِي هٰذَا النَّهْي هُوَ سَدُّ النَّارِيْعَةِ وَإِغْلَاقُ الْبَابِ فِي وُجُوْةٍ ضُعَفَاءِ الْعُقُولِ الَّذِيْنَ رُبِّمَا ٱوْقَعَهُمْ جَهُلُهُمْ فِي تَنْقِيْصِ الْأَنْبِيَاءِ عَلَيْهِمُ الصَّلُوةُ وَالسَّلاَهُم، وَنَظِيْرُ هٰنَا مَا وَقَعَ فِيْهِ الْمُبْتَدِعَةُ وَالْغُلاَةُ الَّذِينَ خَاضُوا فِي التَّفُضِيْل بَيْنَ الصَّحَابَةِ بِأَهُوَ ائِهِمْ حَتَّى ٱفْطَى ذَالِكَ بِبَعْضِهِمْ إِلَى الْفِسْق بَلِ الْكُفْرِ، وَإِنَّمَا خَصَّ النَّبِيُّ الْكَرِيْمُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَيِّكَنَا يُؤنُسَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ بِالنِّ كُرِنَظُرًا إِلْيقِصَّةِ الْوَارِدَةِ فِي الْقُرْآنِ الْكَرِيْمِ فَقَلُ يَظُنُّهَابَعُضُ الْحُمَقَاءِ مِلْعَاةً لِنَقْصِ دَرَجَتِه عَلَيْهِ السَّلاَّمُ ـ حَاشَ لِلهِ ! وَهٰنِهِ غَفْلَةٌ قَبِيْحَةٌ عَنْ قَوْلِ اللهِ تَعَالَى فِي يُونُسَ عَلَيْهِ السَّلاّمُ ﴿ وَإِنَّ يُؤنُّسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِيْنَ إِذْ آبَقَ إِلَى الْفُلْكِ الْمَشْحُونَ}(١٠)فَأَنْتُمْ تَرَوْنَهُ أَنَّ اللهَ تَعَالىٰ قَدْ أَثْلَى عَلَيْهِ بِالرِّسَالَةِ فِي وَقُتِ إِبَاقِهِ الَّذِي رُبِّمَا زَحَمُهُ الْأَحْمَقُ مُنَافِيًّا لِجُلالِ الرِّسَالَةِ. يرا لقبي ١٨٧ عبد المادة

وَاعْلَمُوا عِبَادَاللهِ! أَنْ لاَ تُفَاضِلَ فِي أَصْلِ النُّبُوَّةِ، وَلاَ نُفَرِّقَ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْ رُسُلِهِ: وَإِنَّمَا التَّفَاضُلُ بِحَسْبِ الْخَصَائِصِ وَالْفَضَائِلِ الْأُخْرَى الَّتِي لِا بُلَّامِنِ اعْتِقَادِ التَّفْضِيْلِ فِيْهَا، فَقَلُ قَالَ تَعَالى: { تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ} (١١) فَرَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ أَفضَلُ الْخَلْقِ بَمِيْعًا ، وَ إِنَّهُ سَيَّدُ الْأُنْبِيَاءِ وَ الْمُرْسَلِيْنَ، وَإِنَّ نَسَبَهُ خَيْرُ نَسَبِأَهُل الْأَرْضِ عَلَى الْإِطْلاَقِ، وَإِنَّهُ فِي أَعْلَى ذِرُوَةٍ مِّنَ الشَّرْفِ، وَ السُّؤُدَدِ وَالنُّقَاوَةِ وَالطَّهَارَةِ، فَأَشْرَفُ الْقَوْمِ قَوْمُهُ، وَأَسْمَى الْقَبَائِل قَبِيلَتُهُ، وَأَطْيَبُ الْأَعْرَاقِ عِرْقُهُ، مَعَ أَنَّهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَفْخَرُ أَبَلًا بَلْ شَكَّرَ رَبَّهُ مَاكَامَ حَيًّا فِي النُّانْيَا، وَعَبَدَ إِيَّالُا وَخَدَمَ دِيْنَهُ، فَمَنْ فَوْقَهُ بَعْدَ ذَالِكَ، فَيَا مَنْ أَسُلَمَ لِلْهِ وَأَنَّهُ تَعَالَى قَنْ اَعْطَاهُ شَرْفَ نَسَبِهِ وَعُلُوَّ حَسَبِهِ أَن يَشُكُر نِعَمَر رَبِّهِ وَيُطِيْعَهُ وَيُطِيْعَ رَسُولَهُ وَيَخْدِمَ لِدِينِيهِ. مَلَحَ أَعُرَا بِي هِشَامَر بْنَ عَبْدِ الْمَلِكِ، فَقَالَ لَهُ هِشَامٌ: " يَاهْنَا إِنَّ مَلْحَ الرَّجُل فِي وَجُهِم غَيْرُمَرْغُوبِ فِيه، وَمَنْهِيٌّ عَنْهُ، فلا تَمْنَاحِ النَّاسَ فِي وُجُوهِهِمْ " فَقَالَ الْأَعْرَابِيُّ : وَاللَّهِ يَاهِشَامُ إِنِّي لَسْتُ أُمْلَحُكَ وَلَكِنَّنِي أَذَكِّرُكَ بِنِعْمَ الْمَوْلِي تَبَارَكَ وَتَعَالَى عَلَيْكَ حَتَّى لاَ

تَنْسَاهَا فَتَجَدَّدُلَهَا شُكُرًا، وَاللهُ سُبُحَانَهُ وَتَعَالَىٰ قَلَ ذَكَرَ دَعُوَةَ سَيِّدِنَا اِبْرَاهِيْمَ عَلَيْهِ الصَّلُوةُ وَالسَّلاَمُ إِذْ دَعَا مُبْتَهِلاً ضَارِعاً مَائِلاً فَقَالَ: { رَبَّنَا وَابْعَثُ فِيُهِمُ رَسُولاً مِّنْهُمْ، يَتْلُوْا عَلَيْهِمْ آيَاتِكَ وَ يُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيْهِمُ اِنَّكَ اَنْتَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ } (١٢) فَعَلِّمُهُمُ الْكَاسُ الْخَلْمُمُ أَعُوذُ بِاللهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ {يَا آيُّهَا النَّاسُ اِنَّا خَلَقُنْكُمُ مِنْ ذَكْرٍ وَّ اُنْهُى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوْبًا وَّقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ آكْرَمَكُمُ عِنْكَ اللهِ اَتُعَارَفُوا إِنَّ آكْرَمَكُمُ عِنْكَ اللهِ اَتُعَارَفُوا إِنَّ اللهَ عَلِيْمُ خَبِيْرٌ } (١٣) ـ

صَدَقَ اللهُ الْعَظِيْمُ وَأَسُتَغْفِرُ اللهَ لِي وَلَكُمْ وَلِسَائِرِ الْمُسْلِمِيْنَ مِنْ كُلِّ ذَنْبٍ فَاسْتَغْفِرُ وهُ إنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيْمُ.

(۱) صحيح البخاري: ۲۲۷۱ (۲) الانعام: ۱۲۳

(٣) صعيح البخارى: ١ (٣) الترمنى: بأب المناقب (٣٦٠٠)

(۵)صحیح مسلم: ۲۲۷۸ (۲) ابن مأجه: ۳۳۰۸

(٤) الضحى: ١١ (٨) المسند الجامع: ٣٢٦٣٨

(٩) تخريج احاديث الكشاف ١٩١٣، و، تفسير ابن كثير :٣٤٣٣

(١٠) الصافات: ١٣٠ (١١) البقرة: ٢٥٣

(۱۲) البقرة: ۱۲۹) البقرة: ۱۳۹

جمادي الاولي

تبلیغی فرمہ داری میں داخل ہے، تا کہ امت انہیں جان جائے، ان پر ایمان لائے،

کماحقہ آپ میں فرائی گیا ہے کہ عزت وتو قیر کرے اور اس کے نقاضوں پر عمل کرے۔

سامعین کرام! ایک بات یا در کھیں کہ آپ میں گیا ہے، ارشاد ہے: '' انبیاء کرام کے مابین تفضیل

(ایک دوسرے پر فضیلت دینے) سے منع فر مایا ہے، ارشاد ہے: '' انبیاء کرام کے درمیان تفضیل نہ کرو' نیز ارشاد ہے: '' مجھے دیگر انبیاء کرام پر اور حضرت یونس بن متی پر فضیلت نہ دو، کیونکہ ان کے لئے ہر روزتمام زمین والوں کے عمل کے برابر ثواب عنایت کیاجا تا تھا' اس مما نعت کا اصل سب یہ تھا کہ کہیں اس تفضیل کے بہانے بیوتوف اور جاہل لوگ دیگر انبیاء کرام کی شان میں گتاخی کے مرتکب نہ ہوجا نمیں ، لہذا احتیاطاً اس ماستہ کو بھی بند کردیا، (جیسے بعض برعتی اور غلو کرنے والے فرقے اس کا شکار ہوئے کہ این خواہش کے مطابق صحابہ کے درمیان تفضیل کرنے گے اور اس طرح نعوذ باللہ بعض صحابہ کو فاسق حتی کہ بعض کو کا فرقر اردے ڈالا ) آپ میں ٹائی ٹیکٹی نے بالخصوص حضرت یونس عکیہ کو فاسق حتی کہ بعض کو کا فرقر اردے ڈالا ) آپ میں ٹھی ٹیکٹی نے بالخصوص حضرت یونس عکیہ کو فاسق حتی کہ بعض کو کا فرقر اردے ڈالا ) آپ میں ٹھی ٹیکٹی نے بالخصوص حضرت یونس عکیہ کے کو فاسق حتی کہ بعض کو کا فرقر اردے ڈالا ) آپ میں ٹیٹھیل کے بالخصوص حضرت یونس عکیہ کو فاسق حتی کہ بعض کو کا فرقر اردے ڈالا ) آپ میں ٹیٹھیل کے بالخصوص حضرت یونس عکیہ کو فاسق حتی کہ بعض کو کا فرقر اردے ڈالا ) آپ میں ٹیٹھیل کے بالخصوص حضرت یونس عکیہ

تنقیص کاشبہ ہوسکتا تھا، (نعوذ باللہ) حالانکہ اس واقعہ میں اللہ تعالیٰ نے بڑی تاکیدسے ان کی رسالت سے بڑھ کر اور کس ان کی رسالت سے بڑھ کر اور کس فضیلت کی ضرورت ہے؟

السَّلام كاتذكره كيا، كيونكة قرآن حكيم مين ان كقصه كانداز ي بعض احمقول كوان كي

سامعین کرام! دیکھئے انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والسلام میں نفسِ نبوت کے اعتبار سے کوئی فرق نہیں ہے، جبیبا کہ قرآنی صراحت سے ثابت ہے، تاہم دیگر خصائل اور فضائل کے اعتبار سے تفاوت ہے، جوخود قرآن مجید سے ہی ثابت ہے: اللہ فرماتے ہیں مضائل کے اعتبار سے تفاوت ہے، جوخود قرآن مجید سے ہی ثابت ہے : اللہ فرماتے ہیں ''ان میں سے بعض کو بعض پر فضیلت بخشی ہے''، پس آپ مالیٹی آیا ہے تمام مخلوق میں افضل

195

جمادى الاولى

ترین، اور تمام انبیاء و مرسلین کے سردار ہیں ، اور آپ کا نسب روئے زمین پرتمام انبیاء و مرسلین کے سردار ہیں ، اور آپ کی قیادت و سیادت ، اور عزت وعفت اور پاکیز گی کے اعلیٰ ترین مقام پر فائز ہیں ، آپ کی قوم سب سے اشرف قوم ، آپ کا قبیلہ تمام قبائل سے فائق ، اور آپ کا نسب سب سے پاکیز ہنس ہے ، اسکے باوجود آپ کی قبیلہ تمام قبائل سے فائق ، اور آپ کا نسب سب سے پاکیز ہنس ہے ، اسکے باوجود آپ کی قبیلہ تمام قبائل سے فائق ، اور آپ کا نسب سب سے پاکیز ہنس کی شرک ہیں کا شرک اور دین اسلام کی خدمت کے لئے ادا کرتے رہے، اس کی عبادت میں لگے رہے، اور دین اسلام کی خدمت کے لئے اپنے آپ کو وقف کر دیا ، بھلا بتلا یے کہ: اب آپ میں اٹھائی پہلے سے اونچا اور بڑا کون ہے؟

لہذا جن مسلمانوں کو حسب نسب وغیرہ کا شرف و کمال حاصل ہو، ان کو اللہ کی خدمت میں نمب نعم صرف کرنی جا ہے۔

ایک دیباتی نے ہشام بن عبدالملک کی تعریف کی تو ہشام نے اس سے کہا: ابی، رو بروکسی کی تعریف کرنا پسندیدہ نہیں ہے، اس سے منع کیا گیا ہے، لہذا لوگوں کے سامنے ان کی تعریف نہ کیا کرو، تو اس نے جواب دیا: اللہ کی قسم، ہشام! میں تمہاری تعریف نہیں کر رہا ہوں، بلکہ حقیقتا آپ کو اپنے حقیقی مولی کی نعتیں یا دولا رہا ہوں، کہتم اُسے بھلانہ دو، اور تمہیں شکر گذاری کی توفیق ہو، اللہ تبارک و تعالی حضرت ابراھیم علیہ الصلاۃ والسلام کی عاجز انہ دعا کا ذکر کررہے ہیں جسکا ترجمہ ہیہ کہ: اے ہمارے پروردگار! ان میں ایک عاجز انہ دعا کا ذکر کررہے ہیں جسکا ترجمہ ہیہ کہ: اے ہمارے پروردگار! ان میں ایک ایسارسول بھی بھیجنا جوانہی میں سے ہو، جو ان کے سامنے تیری آیتوں کی تلاوت کرے، انہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم دے، اور ان کو پاکیزہ بنائے، بیشک تیری اور صرف تیری انہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم دے، اور ان کو پاکیزہ بنائے، بیشک تیری اور صرف تیری ذات وہ ہے جس کا اقتد اربھی کامل ہے، جس کی حکمت بھی کامِل ۔

تيرا خطبه العادي الاولي العادي العادي الاولي العادي 
ارشادِ باری تعالی ہے کہ:اے لوگو! حقیقت یہ ہے کہ ہم نے تم سب کو ایک مرداور ایک عورت سے پیدا کیا ہے، اور تمہیں مختلف قوموں اور خاندانوں میں اس لئے تقسیم کیا ہے تا کہ تم

مورت سے پیدا نیاہے، اور میں صنف و سول اور حامد انوں یں ان سے میم نیاہے تا کہم ایک دوسرے کی پہیان کر سکو، در حقیقت اللہ کے نزد یک تم میں سب سے زیادہ عزت والا وہ

ایک دو سرسے کی پہلی سر سوہ کو در سیسک اللہ سے جوتم میں سب سے ریادہ کرے والا وہ ہے جوتم میں سب سے زیادہ متقی ہو، یقین رکھو کہ اللہ سب کچھ جاننے والا ، ہرچیز سے باخبر ہے۔

الله تبارک وتعالی ہم سب کومل کی تو فیق عطا فر مائے آمین۔

جوتھاخطیہ

جمادی الاولی ا

### بِسنمِ اللهِ الرَّحْنِ الرَّحِيْمِ جمادى الاولى

أَمَّا بَعُلُ! فَقَلُ قَالَ اللهُ تَعَالَىٰ فِي شَأْنِ حَبِيْبِه ﴿ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُوا عَلَمُوا اَنَّ هٰنِهِ الآية سَمَطاً عَظِيْمٍ ﴿ () ، عِبَادَالله وِ اللهُ فِي النَّاسِ وَاعْلَمُوا اَنَّ هٰنِهِ الآية سَمَطاً مِنْ ذَرَادِي اَخْلَاقِهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم الَّذِي عَلَّمَهُ رَبُّهُ اَنْ يَنْظُر إِلَى نَفْسِهِ وَ اَنْ يُعْلَىٰ وَالْمَعْمِ وَ اَمْسِه، وَمَنْ عَرَفَ نَفْسَهُ حَقَّ الْمَعْرِفَةِ نَفْسِهُ وَ اَنْ يُعْلَىٰ فَي اَشْرَفِ نَفْحَاتِه وَ اَنَّمِّ صِفَاتِه، ثُمَّ اتَّصَلَ بِهِ حَتَّى اللهُ تَعَالَىٰ فِي اَشْرَفِ نَفْحَاتِه وَ اَنَّمِّ صِفَاتِه، ثُمَّ اتَّصَلَ بِهِ حَتَّى عَرَفَ اللهُ تَعَالَىٰ فِي الشَّمَالِ لِي اَنْفَعَالِهِ وَاللّهِ مَنْ اللهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَالْهُ وَسَلَّى اللهُ عَلَيْهُ وَ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّى اللهُ وَعَلَىٰ اللهُ عَلَيْهُ وَ اللهُ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَيْهُ وَ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَ اللهُ وَسَلَّى اللهُ وَسَلَّى اللهُ وَسَلَّى اللهُ عَلَيْهُ وَ اللهُ وَسَلَّى اللهُ عَلَيْهُ وَ اللهُ عَلَيْهُ وَ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَيْهُ وَ اللهُ عَلَيْهُ وَ اللهُ وَسَلَّى اللهُ وَسَلَّى اللهُ عَلَيْهُ وَالْمُوسَلَّة وَاللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ وَسَلَّى اللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ وَسَلَّى اللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ وَسَلَّى اللهُ عَلَيْ وَالْمُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ وَسَلَّى اللهُ وَسَلَّى الْمُوسَ الْعَلَى وَاللهُ عَلَىٰ اللهُ وَسَلَّى وَاللهُ عَلَىٰ اللهُ وَسَلَيْنَ وَ اَنَاهُ عِلْمَ النَّهُ عَلَىٰ الْمُوسَ الْعَلَى وَاللهُ عَلَىٰ الْمُوسَ الْعَلَى وَاللهُ عَلَىٰ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْمُ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَىٰ اللهُ وَسَلِيْنَ وَ اللّهُ عَلَىٰ اللهُ اللهُ عَلَىٰ الْمُولِي وَاللّهُ عَلَىٰ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللهُ عَلَىٰ وَلَا النَّالِي وَاللهُ عَلَى اللهُ وَسَلِيْنَ وَ اللّهُ اللهُ عَلَى اللهُ وَاللّهُ اللهُ عَلَى الْمُولِي اللهُ وَاللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ ُ اللهُ ال

الأوَّلِيْنَ وَالآخِرِيْنَ، وَفَضَّلَهُ عَلَى خَلْقِهِ تَفْضِيْلاً، وَمَنَحَهُ مِنَ الْعَزُمِ مَا لَمْ يَمْنَحُهُ سِوَاهُ، وَمِنَ الْفَضْلِ مَالاً يُلْدِكُهُ سِوَاهُ، حَتَّى ٱظْهَرَ لَمْنَا الدِّينَ الْقَوِيْمَ وَانَارَ الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ، فَكُلُّ فَضْل مَنْسُوبٌ إلى فَضْلِه، وَ كُلُّ عِلْمِ مُسْتَضَاءُمِنْ عِلْمِه، وَمِنْ أَحْسَن مِمَّا اخْتَصَّهُ اللهُ بِه مَارُوِيَ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ تَعَالىٰ عَنْهُ أَنَّهُ سَمِعَ يَوْمَ وَفَاتِهِ يَقُولُ وَهُوَ يَبْكِي، بِأَبِي أَنْتَ وَأُمِّي يَارَسُولَ اللهِ، لَقَلْ بَلَغَ مِنْ فَضِيْلَتِكَ عِنْكَارَبِّكَ أَنْ جَعَلَ طَاعَتَكَ طَاعَتَه، فَقَالَ تَعَالى ﴿ وَمَنْ يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَلُ اَطَاعَ اللهَ (٣) بِأَبِي أَنْتَ وَأُهِي يَارَسُولَ اللهِ لَقَلُ بَلَغَ مِنْ فَضِيلَتِكَ عِنْكَارَبِكَ أَنْ أَخْبَرَكَ بِالْعَفْوِ عَنْكَ قَبْلَ أَنْ يُغْبِرِكَ عَنْ أَيّ شَيءٍ يَعْفُو، فَقَالَ تَعَالَىٰ: عَفَااللهُ عَنْكَ لِمَ آذِنْتَ لَهُمْ ، (٣) بِأَبِي أَنْتَ وَأُمِّي يَارَسُولَ اللهِ لَقَلْ بَلَغَ مِنْ فَضِيْلَتِكَ عِنْكَاهُ أَنْ جَعَلَكَ آخِرَ الأَنْبِيَاءِ وَذَكَرَكَ فِيْ اَوَّلِهِمُ فَقَالَ تَعَالَىٰ: وَإِذْ اَخَنُنَا مِنَ النَّبِيِّيْنَ مِيْثَاقَهُمُ مِنْكَ وَمِنْ نُوْج وَابْرَاهِيْمَ وَمُوْسى وَعِيْسى ابْنِ مَرْيَمَ (٥) بِأَبِي أَنْتَ وَأُمِّي لَقَلْ بَلَغَ مِنْ فَضِيْلَتِكَ عِنْدَهْ أَنَّ أَهْلَ النَّارِيُؤَدُّونَ لَوْ كَأْنُوْ ا كَاعُوْكَ وَهُمْ بَيْنَ ٱطۡبَاقِهَا يُعَذَّبُوۡنَ يَقُوۡلُوۡنَۥ يَالَيۡتَنَا ٱطۡعُنَا اللّٰهَ وَٱطۡعُنَا الرَّسُوۡلَ (٣) بِأَبِي أَنْتَ وَأُرِّيْ يَارَسُوْلَ اللهِ لَقَدُ إِتَّبَعَكَ فِي قِلَّةِ سِيِّكَ وَقَصْرِ عُمُركَ مَالَمْ يَتَّبِعُ نُوْحاً فِي كِبَرِسِنِّهِ وَطُولِ عُمْرِهِ فَلَقَلْ آمَنَ بِكَ الْكَثِيْرُ وَمَا آمَنَ مَعَهُ إلاَّ الْقَلِيْلُ (٤) ـ

وَمِنُ آخُلاَقِهِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَ صَحْبِهِ وَسَلَّم مَا

تَحَكَّثَ بِهِ الْوَاصِفُونَ عَنْ حِلْبِهِ وَاحْتِمَالِهِ وَعَفُوهِ عِنْدَ الْمَقْدُورَةِ وَصَبُرِهِ عَلَى مَا يَكُرَهُ وَهٰذَا هِمَا الدَّبَهْ بِهِ رَبُّهُ كَمَا وَرَدَعَنْهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَصَبُرِهِ عَلَى مَا يَكُرَهُ وَهٰذَا هِمَا الدَّبَهْ بِهِ رَبُّهُ كَمَا وَرَدَعَنْهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَصَبُرِهِ عَلَى مَا يَكُرُهُ وَهٰذَا مِمَا الدَّبَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم اَدَّبَنِي رَبِّي فَأَحْسَنَ تَأْدِينِي (٩)

رُوِى آنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم لَبَّا كُسِرَ فَ رَبَاعِيَّتُهُ وَشُجَّ وَجُهُهُ يَوْمَ أُحُدٍ، شَقَّ ذَالِكَ عَلَى آضَعَابِهِ شَقَّا شَدِيْدَاً وَقَالُوْا لَوْ دَعَوْتَ عَلَيْهِ مُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم إِنِّى لَمْ الْبُعَثُ لَعَّاناً (٩) وَلكِنَ عَلَيْهِمُ ، فَقَالَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم إِنِّى لَمْ الْبُعَثُ لَعَاناً (٩) وَلكِنَ عَلَيْهِمُ مَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم إِنِّى لَمْ الْبُعَثُ لَعَاناً (٩) وَلكِنَ بُعِثُتُ دَاعِياً وَرَحْمَةً، اللهُ مَّ الهُ إِنَّهُ وَمِي فَإنَّهُمُ لا يَعْلَمُونَ .

فَأَعُوْذُبِاللهِ مِنَ الشَّيطَانِ الرَّجِيْمِ: لَقَلُ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللهِ أَسُوقٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرُجُو اللهَ وَالْيَوْمَ اللّٰخِرَ وَذَكَرَ اللهَ كَثِيْرًا (١٠) أَسُوةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرُجُو اللهَ وَالْيَوْمَ اللّٰخِرَ وَذَكْرَ اللهَ كَثِيرًا لَهُ سُلِمِيْنَ صَدَقَ اللهُ الْعَظِيْمُ وَأَسْتَغُفِرُ وَاللَّهَ فِي وَلَكُمْ وَلِسَائِرِ الْمُسْلِمِيْنَ مِنْ كُلِّ ذَنْبِ فَاسْتَغْفِرُ وهُ إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيْمُ.

۱۲- (۴) التوبة: ۳
(۵) الاحزاب: ۱۵

(٤) جامع لطائف التفسير: ٣٢٠١٣

(1) الجأمع الكبير للسيوطي:١٢٥٠١

(٩) صحيح مسلم: ١٤٩٠ و ٢٥٩٩ (معني) (١٠) الإحزاب: ١٠

چوتفا خطبه بسِنم اللهِ الدَّحْنِ الدَّحِيْمِ جمادى الاولى

حضور صالاته اليه في كي جيت دخصالص

الحمدالله رب العلمين، والصلوة والسلام على سيد المرسلين،

وعلى اله وصحبه اجمعين، اما بعد:

سامعینِ کرام! اللہ تعالیٰ کا تقویٰ اختیار کرو، اللہ تعالیٰ اپنے حبیب سلیٹھُالیہ ہِم کے شان میں فرمارہے ہیں کہ: بیشک آپ اخلاق کے اعلیٰ پہانہ پر ہیں۔

یہ آیت حضور صلی اللہ تعالیٰ کے اخلاقِ حسنہ کے موتیوں کی ایک اڑی ہے، اللہ تعالیٰ کی حضور کو بیا ہے۔ کہانے فنس کی طرف نظر رکھیں ، اور آج اور کل میں فرق ہو، جوایئے

یں '' نفس کی حقیقت کو میچے بہیان لے گا،وہ اللہ تعالیٰ کو اپنے اعلیٰ دائم صفات کے ساتھ بہیانے

گا۔ پھرآپ کی مزید تعلیم وتربیت فرما کرتمام فضائل وخصائل میں کمال تک پہنچادیا،

تمام انسانوں کااس پراتفاق ہے کہ حضور کے اخلاق کامل ترین اور نفس پا کیزہ ترین تھا، حضور سے محبت کرنے والے اور بغض ونفرت رکھنے والے اور دوست و دشمن سب اس

پرمتفق ہیں آپ کواللہ نے ایسے مناقب کے ساتھ مختص فر مایا کہ کوئی شارنہیں کرسکتا،

حضور کی طرح کمالات ومحاس کسی اور کوراست نه آسکے، اور ایسا کیوں نه ہو، جبکه حضور من اللہ علیہ مناتم النبیین ،سیدالمرسلین اور اولین وآخرین کے علوم کے جامع تھے، اور آپ کو

تمام مخلوق پرخصوصی فضیلت عطافر مائی ، آپ سل تفاییلی کواللہ تعالیٰ نے بے مثال عزم سے نوازا، اورا یسے فضائل عطافر مائے کہ دوسروں کے لئے اس کا ادراک ممکن نہیں ، یہاں

تك كه ال دينِ اسلام كوغلبه حاصل موا اور صراطِ متنقيم روثن موكَّى، للبذا مرفضل كا

انتساب آپ کے فضل کی طرف ہوگا ،اور ہرعلم اسی منبع علم سے مستفاد ہوگا ، آپ کے اہم

جمادى الاولى

ترین خصوصیات میں سے حضرت عمر رَضِی اللّٰهُ عَنهُ سے منقول بیہ بات ہے جوحضور صلی این کے وصال کے دن روتے ہوئے انھوں نے ارشا دفر مایا کہ: اللہ کے رسول ! میرے ماں باب آپ پر قربان ، بار گاہِ الہٰی میں آپ کا بیر تبدہے کہ آپ کی اطاعت کو الله کی اطاعت قرار دیا گیا،الله تعالی کا ارشاد ہے:'' اور جورسول کی اطاعت کرے تو اس نے اللہ کی اطاعت کی''اے اللہ کے رسول! میرے باپ اور ماں آپ پر قربان اینے رب کے حضور آپ کا پیمقام ہے کہ اللہ تعالی نے آپ کی معافی کا اعلان پہلے کیا، بعدمیں بتایا کہ س بات پر بیمعافی ہے، لہذا فر مان ہے: ''اللہ تعالیٰ نے آپ کومعاف کردیا،آپ نے ان لوگوں کو کیوں اجازت دی،آپکے مرتبہ کا پیمالم ہے کہآپ کوتمام انبیاء کے آخر میں مبعوث فر ما یا اور سب سے اول آپ کا ذکر فر ما یا ،سوار شاد ہے: ''اور جبکہ ہم نے تمام پنغمبرول سے انکا اقرار لیا اور آپ سے بھی اور نوح اور ابراہیم اور موسیٰ اورعیسٰ بن مریم علیہم السلام ہے بھی ، (میرے والدین آپ پر قربان کی فضیلت کی بلندی کابی عالم ہے کہ دوزخی عذاب کی بلندی میں سے جارہے ہول گے اور تمنا کریں گے کہ کاش! ہم نے آپ کی اطاعت کی ہوتی )اے کاش! ہم نے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی ہوتی ،اور ارشاد ہے''جبیبا کہ آپ سالٹھ الیام کا فرمان ہے کہ میرے رب نے میری تادیب فرمائی اور بہترین تادیب فرمائی'' میرے والدین آپ پر نچھاور، آپ کی فضیلت کا اللہ کے نز دیک بیرعالم ہے کہ جہنمی لوگ جہنم کے طبقات میں زیر عذاب وآتش بیتمنا کرنے لگیں گے کہ کاش! آپ کی اطاعت کی ہوتی ، ان کی زبانی ارشاد ہے: ''میرے ماں باپ آپ پر قربان اے اللہ کے رسول! آپ کی کمسنی اور مختصری عمر میں اسنے لوگ آپ کی اتباع کرنے لگے ہیں کہ حضرت نوح

عَلَيْ السَّلَام کی طویل المدت عمر میں ان کو یہ نصیب نہ ہوا، آپ پر توایک جم غفیرایمان کے آیا، اور ان کے ساتھ تومسلمانوں کی ایک قلیل ہی جماعت تھی، آپ کے ظیم اخلاق کا ایک پر توبیہ تھا کہ آپ حلم و برد باری سے پیش آتے ، باوجود قدرت کے معاف کر سے بیش آتے ، باوجود قدرت کے معاف کر سے بیش آتے ، باوجود قدرت کے معاف کر سے بیش آتے ، باوجود قدرت کے معاف

کردیتے ،اورنا گوار باتوں پرصبراختیار کرتے ، در حقیقت اللہ تعالی نے آپ کی بہترین تادیب فرمائی تھی ، قرآن کی آیات میں اللہ تعالی نے آپ کواور آپ کے تبعین کومعافی کا حکم دیا ہے ، مروی ہے کہ جب غزوہ احد میں حضور کے دندان مبارک شہید ہوئے ،اور

چرہ اقدس زخی ہوا تو بہ بات صحابہ کو بہت گرال گزری ، اور انھوں نے ان کا فرول پر بد دعا کی درخواست کی ، لیکن آپ سلائٹا آیکٹی نے کیا ہی عجیب وغریب اور بے مثال جواب دیا: ''مجھے لعنت جھیجنے اور بددعا کرنے کے لئے نہیں مبعوث کیا گیا، بلکہ مجھے دعادیئے

والا اور رحمت بنا کر بھیجا گیاہے'۔لہذا ستانے والے دشمنوں کے حق میں بیمجسم رحمت ہول دعا کر رہاہے: ''اے اللہ میری قوم کو ہدایت دے کیونکہ وہ ناسمجھ ہے''

الله تعالیٰ کا ارشاد ہے: '' حقیقت یہ ہے کہ تمہارے لئے رسول الله صلّ اللّٰهِ اللّٰهِ مِنْ کَلَمُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ کَلَمُ اللّٰهِ کَا ذَکر کرتا ہو۔

امیدر کھتا ہو، اور کثر ت سے اللّٰہ کا ذکر کرتا ہو۔

الله ہم سب کومل کی تو فیق عطا فر مائے آمین۔

# جمادي الشاني

- ﴿ بِہِالْحَطِبِ : الله تعالیٰ کےاسماءِ حنیٰ ﴿ وَاللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّه
- 🐞 دوسسراخطبه: قناعت واستغناء کی فضیلت
  - 🕸 تىپ راخطب : آپ سالىغالىيىم كى خشيت الهي
    - 🐞 چوتھت خطب : حضور صالینداز بہا سے محب
      - 🕸 پانچوال خطب : صبر کی فضیات

بهلاخطيه

جمادى الثانى

### بِسنمِ اللهِ الرَّحْنِ الرَّحِيثِ جمادي الثاني

اَلْحَهُدُسِلُهِ الَّذِي يَهَبُ لِمَن يَّشَاءُ وَيُعْطِيْهِ مَايَشَاءُ وَهُوَالُمُعْطِى الْوَهَّابُ، وَأَشْهَدُأَنَ لَا الله الرَّالله وَحْدَهُ لِاَشْرِيْكَ لَهُ وَهُوَالْعَزِيْرُ الْوَهَّابُ وَخْدَهُ لِاَشْرِيْكَ لَهُ وَهُوَالْعَزِيْرُ الْوَهَّابُ وَأَشْهَدُأَنَّ هُحَتَّمَّا عَبُدُهُ وَرَسُولُهُ التَّوَّابُ الْاَوَّابُ، الله لَهُ هَلَا الله وَصَهْبِهِ، الَّذِينَ قَالُوا صَلِّ وَصَهْبِهِ، الَّذِينَ قَالُوا صَلِّ وَسَلِّم وَ بَارِكُ عَلَ سَيِّدِنَا هُمَهَ إِنَّ عَلَى اللهِ وَصَهْبِهِ، الَّذِينَ قَالُوا رَبِّنَا لاَ يُزِغُ قُلُوبَنَا بَعْدَا إِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبُ لَنَا مِن لَّدُنْكَ رَحْمَةً إِنَّكَ رَبِّنَا لاَ يُولِي اللهُ وَسَلِّم وَاللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَصَهْبِهِ اللهِ وَصَهْبِهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَسَلِّم وَاللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَصَهْبِهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ ا

أَمَّابَعُكُ: فَيَاعِبَا دَاللهِ! أُوصِيْكُمْ وَنَفْسِى الْهُنُونِبَةَ بِتَقْوَى الله وَ قَلْمِ الْهُنُونِبَة بِتَقْوَى الله وَ قَلْمَ مَنَااللهُ سُبُحَانَهُ وَتَعَالى اَنْ نَدُعُو لَا بِأَسْمَا يُهِ الْحُسْنَى فِي قَوْلِهِ تَعَالى { وَ لَلْهِ الْحُسْنَى فِي قَوْلِهِ تَعَالى { وَ لَلْهِ الْاَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادُعُولُهُ بِهَا } (٢) وَ كَهَاقَالَ الرَّسُولُ الْكَرِيْمُ صَلَّى لِلْهِ الْكَمْنَى فَادُعُولُهُ بِهَا } (٢) وَ كَهَاقَالَ الرَّسُولُ الْكَرِيْمُ صَلَّى اللهِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "إِنَّ لِلْهِ تِسْعَةً وَتِسْعِيْنَ السَّمَا مَنْ أَحْصَاهَا دَخَلَ الْجَنَّة " (اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "إِنَّ لِلْهِ تِسْعَةً وَتِسْعِيْنَ السَّمَا مَنْ أَحْصَاهَا دَخَلَ الْجَنَّة " (اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُ الْمُ الْمُعْلَى الْمُعَالَى الْمُ الْمُعْلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُ الْمُعْلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُ الْمُ الْمُعَلَى الْمُ الْمُعْلَى الْمِعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلِى الْمُعْلَى الْمُعْلِمُ الْمُعْلَى الْمُعْلَى اللهِ اللَّهُ الْمُعْلَى اللّهُ الْمُولِ اللّهُ الْمُعْلَى اللّهُ الْمُعْلَى اللّهُ الْمُعْلَى الْمُعْ

عِبَادَ اللهِ! وَلِكُلِّ اِسْمِ مِنْ اَسْمَاءِ اللهِ تَعَالَى صِفَةٌ لَيُسَتُ فِي غَيْرِهِ، وَ فَالْعَبُلُ يَلُعُواللهَ بِإِسْمِهِ أَوْ صِفَةٌ يَتَمَيَّرُمِهَا عَنْ غَيْرِهِ مِنَ ٱلاَسْمَاءِ فَالْعَبُلُ يَلُعُواللهَ بِإِسْمِهِ "الشَّافِيُ" عِنْدَاطَلِ الْمَغْفِرَةِ وَالرَّحْمَةِ، "اللَّهُمَّ الِّي يَلُعُو اللهَ الْعَفُورَ الرَّحْمَةِ، "اللَّهُمَّ الِيِّ يَنْدَعُوا اللَّهُ فَورَةِ وَالرَّحْمَةِ، "اللَّهُمَّ إِنِّي يَنْدَعُوا اللَّهُ فَورَ الرَّحْمَةِ، "اللَّهُمَّ إِنِّي يَنْدُونِ الرَّانَةُ فَورَ إِنَّ كُمْ مَغْفِرَةً وَالرَّحْمَةِ، "اللَّهُمَّ النَّهُ فَورُ الرَّحْمَةِ وَالرَّحْمَةِ وَالرَّحْمَةِ وَالْمَرْفُونِ الرَّالِ اللهُ عَنْدُولُ الرَّحْمَةِ وَالرَّحْمَةِ وَالْمَرْفُ وَالرَّحْمَةِ وَالْمُعَلِي الْمَعْمَلِ اللهُ اللهِ الْمَالُولُ وَلَا اللّهُ عَلْمَ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللللّهُ اللللللللللللّهُ اللللللّهُ الللللللّهُ الللللللللللللللللللللللللللل

الله إلى المتعبد المتعبد المتعبد المتعبد المتعبد الله المتعبد الله المتعبد الله المتعبد المتع

 مِنَ الْاَعْوَاضِ وَ الْاَغْرَاضِ، آمَّا الْبَشَرُ فَقَلْ يَهَبُوْنَ وَيَنْتَظِرُوْنَ حُسْنَ الثَّنَاءِمِنَ النَّاسِ وَ الْجَزَاءِمِنَ اللهِ تَعَالىٰ۔ الثَّنَاءِمِنَ النَّاسِ وَ الْجَزَاءِمِنَ اللهِ تَعَالىٰ۔

عِبَادَالله! "اللهُ" وَهُوَالُوَهَّابُ قَادِرٌ عَلَى أَنْ يَّهَبَ رَحْمَةً وَمَغْفِرَةً لِأَيِّ مَخْلُوْقٍ فِي أَيِّ لَحْظَةٍ بَلْ لِكُلِّ الْمَخْلُوْقَاتِ فِي آنِ وَاحِدٍ، فَقَبْلَ أَنْ تَلُعُوا اللهَ الْوَهَّابَ تَسْتَغُفِرُونُهُ فَلٰلِكَ الْإِسْتِغُفَارُ قَبْلَهُ لَهُ أَهَبِيَّةٌ كَبُرُى فَهَنَا دُعَاءُ سَيِّدِنَا سُلِّيَانَ عَلَيْهِ السَّلَامُ فِي قَوْلِهِ تَعَالى، {قَالَ رَبّ اغْفِرْلِي وَهَبْ لِي مُلْكًا لَا يَنْبَغِي لِآحَدِ مِنْ بَعْدِي إِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَّابُ} (٩) فَقَلُ رَأَيْتُمْ عِبَادَاللهِ أَنَّ سَيِّدَنَا سُلَيْهَانَ عَلَيْهِ السَّلَامُ طَلَبَ الْمَغُفِرَةَ أَوَّلاً ثُمَّ تَوسَّل بِهِ إلى طَلَبِ الْمَمْلَكَةِ فِي النُّانْيَا، وَعَن سَيَّكَتِنَا عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَاأَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا اسْتَيْقَظَ مِنَ الَّيْلِ قَالَ: لِآلِلَهَ إِلَّا ٱنْتَ سُبْحَانَكَ ٱسْتَغْفِرُكَ لِنَنْبِينَ وَاسْأَلُكَ رَحْمَتَكَ، اَللَّهُمَّ زِدُنِي عِلْماً، وَلاَ تُزِغُ قَلْبِي بَعْلَ إِذْ هَلَيْتَنِي وَهَبِ لِي مِن لَّدُنْكَ رَحْمَةً إِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَّابُ(١٠)

اِتَّقُوااللهُ عِبَادَ اللهِ! وَاحْرِصُوا عَلَى الْاِسْتِغْفَارِوَادْعُواللهُ الْوَهَّابَ اللهِ عِبَادَهُ الْوَهَّابَ اللهِ عِبَادِهُ الصَّادِقِيْنَ الصَّالِحِيْنَ، اِذْهُمُ فَيْ كِتَابِهِ الْكَرِيْمِ عَنْ عِبَادِهُ الصَّادِقِيْنَ الصَّالِحِيْنَ، اِذْهُمُ قَالُوْا:رَبَّنَالاَ تُزِغُ قُلُوْبَنَابَعُلَا إِذْ هَلَيْتَنَاوَهَبُ لَنَامِن لَّلُنُكَ رَحْمَةً النَّالُوا:رَبَّنَالاَ تُزِغُ قُلُوْبَنَابَعُلَا إِذْ هَلَيْتَنَاوَهَبُ لَنَامِن لَّلُنُكَ رَحْمَةً إِنَّكَ اَنْتَالُوهَا لُوَا الْكَالِمُ اللهُ الله

فَأَعُوْذُ بِاللهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ (رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ آزُوَاجِنَا

وَذُرِّيْتِنَا قُرَّةً أَعُيُنٍ وَاجْعَلْنَالِلْهُ تَّقِيْنَ إِمَامًا} (١٢) صَدَقَ اللهُ الْعَظِيْمُ وَأَسْتَغْفِرُ لَا فَاللَّهُ وَلِسَائِرِ الْهُسْلِمِيْنَ مِنْ كُلِّ ذَنْبِ فَاسْتَغْفِرُ وَهُ إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيْمُ .

(۱) آل عمران: ۸ (۲) الاعراف: ۱۸

(٣)صحيح البخاري: ١٣١٠

(۴) صحيح البخارى: (۸۳۴) و صحيح مسلم (۴۰۰۰)

(٥) النحل: ٥٣

(٤) الشورى: ٥٠ (٨) الشورى: ٥٠

(۹)سوره ص: ۹

(۱۱) آل عمران: ۸ (۱۲) الفرقان: ۲۳

بِسْمِ اللهِ الدَّحْنِ الدَّحِيْمِ **الله تعب ل**ى كے اسمباء حسنیٰ

الحمديلة رب العلمين، والصلوة والسلام على سيد المرسلين، و

على الهو صحبه اجمعين، اما بعد:

جمادى الثاني

الله کے بندو! میں تم لوگوں کواورخودا پنے گنہگارنفس کوتفویٰ کی وصیت کرتا ہوں، الله تبارک وتعالی نے ہمیں قرآن مجید میں الله کے اساء حسنیٰ کے ذریعے اسے پکار نے اور دعا کرنے کا حکم دیا ہے،حضور صابح ٹیلیے بیٹم کا فر مان ہے:''اللہ تعالیٰ کے ننا نوے (۹۹)

ا ہے ، من من من است میں داخل ہوگا''۔ اساء ہیں جوانھیں یا دکر لے جنت میں داخل ہوگا''۔

يهلاخطيه

سامعینِ کرام! الله کے ہرنام کی اپنی ایک امتیازی صفت اور خاصیت ہے، لہذا جب بندہ بیاری میں شفا کا طلبگار ہوتا ہے تو اللہ کے ایک نام' شافی' سے دعا کرتا ہے،

بہب بعرہ بیار میں منطق کا علبہ کر انواز ہو اللہ سے ایک مان سے دعا کر ماہے، آیتِ قرآنی کا ترجمہ ہے کہ' جب میں بیار ہوتا ہوں تو وہی مجھے شفا بخشاہے''مغفرے

میں نے اپنے نفس پر بے انتہا ظلم کیا ہے، اور گناہوں کوصرف آپ ہی معاف کرتے ہیں، الہذا اپنی خصوصی مغفرت کے ذریعہ میری بخشش فرما نمیں، اور مجھ پر رحم فرما نمیں،

یقینا آپ ہی غفور ورجیم ہیں'اسی طرح گراہی اور کجی کے خطرے سے بچنے کے لئے

اسم' وَبَّاب' ' کہکر اسے پکارناہے، ارشادہے: ' ہدایت کے بعد پھرمیرے دل کو گراہ نہ کیجئے اپنی خصوصی رحمت کا مجھ پر فیضان کیجئے یقینا آپ' وَبَّاب' (بہت ہبہ کرنے

اورعنایت فرمانے والے ) ہیں''، گویا اس دعامیں وہ بیہ کہنا چاہتا ہے کہ جو میں نے مانگاہے،میری نسبت سے تو بہت بڑی چیز ہے، کیکن آپ کے کمالِ کرم اور غایت درجہ

ے جودوسخااور رحمت کے مقابلہ میں اس کی کوئی حیثیت نہیں ، کیونکہ آپ ہی یقیناوہاب

يېلانطب (۲۰۲)

ہیں اور تمام اشیاء کے حقائق آپ ہی کے دَینُ کے بدولت ہے، مجھ پریائسی بھی مخلوق پر جن نعمتوں کا فیضان ہور ہاہے وہ صرف آپ کی وحدہ لاشریک لیہ ذات کی جانب سے ہے،بس حمد وشکر آپ ہی کے لئے ہے، ہماری تمام نعتیں اللہ ہی کی طرف سے ہیں اے وہاب اس مسکین کے امیدوں پریانی نہ پھیر،اوراس کی دعا کوردنہ کرمجض اینے فضل وکرم ے اس ناچیز کواپنی رحمت کامسخق بنا، یاار حم الراحمین ویاا کرمر الا کرمین سامعین! ہبددراصل بلاعوض کسی کوکسی چیز کا مالک بنانے کو کہتے ہیں، کبھی کوئی شخص اینے کسی بھائی کو بلاعوض کوئی چیز دے دیتا ہے تواسے آپ واہب تو کہہ سکتے ہیں کمیکن وهّا بنہیں کہدیتے ، کیونکہ وهّا بتوصرف اللّه سجانہ وتعالیٰ کی ذات ہے، وہی گمراموں کو ہدایت اور پریشان حال لوگوں کو عافیت وسلامتی بخشا ہے،اور جسے چاہے علم وحکمت سے نواز تا ہے،حتی کہ اللہ کے نبی صابعۃ الیاتم بھی کسی کواپنی مرضی سے ہدایت نہیں دے کتے، بلکہاللہ تعالیٰ جسے جاہے ہدایت دیتے ہیں، بندے آپس میں ایکدوسرے کو مال جیسی چیزیں تو دے سکتے ہیں الیکن حقیقتاً کسی بیار کوشفا یا کسی بانچھ کواولا دریناکسی بندہ كے بس كى بات نہيں ، اللہ جسے چاہتے ہيں بيٹياں عنايت فرماتے ہيں اور جسے چاہتے ہیں بیٹے دیتے ہیں اور جسے چاہے بیٹے اور بیٹیاں دونوں عطا فرماتے ہیں اور جسے چاہے بانجھ رکھتے ہیں بیسب بلاکسی عوض وغرض کے ہوتا ہے،اس کے برخلاف بندے اپنے عطاؤں پرتعریف اورثواب کےامیدواررہتے ہیں۔ سے سر فراز کردے، بلکہ ایک ہی لمحہ میں تمام مخلوقات کو اِس دولت سے سر فراز کردے، لہٰذااس کلمہ''وہاب'' سے دعا کرنے سے پہلے ہم استغفار کرلیں، کیونکہ استغفار کومقدم کرنے کی بڑی اہمیت ہے، دیکھئے حضرت سلیمان کیا دعا کررہے ہیں: دَتِّ اغْفِوْرِ لِیْ

يهلانطب ٢٠٠٧.

رات میں بیدار ہوتے تو کہتے: لا إلله إِلَّا أَنْتَ سُبُحَانَكَ، اے الله میں اپنے گناہوں پر تجھ سے استغفار کرتا ہوں، اور تیری رحمت کا سائل ہوں، یا اللہ میرے علم

میں اضافہ کر، میری ہدایت کے بعد مجھے گمراہ نہ فر مااور اپنی بارگاہِ عالی سے میرے لئے اپنی خصوصی رحمت کا نزول فر ما، یقینا تو ہی وھاب ہے۔

سامعین کرام! ہمیں چاہئے کہ اللہ سے ہمیشہ ڈرتے رہیں، خوب استعفار کرتے رہیں، اور اللہ تعالیٰ کی وهاب ذات سے دعا کرتے رہیں کہ ہم سبھی کواپنی مرضیات پر اور اللہ تعالیٰ کی وهاب ذات سے دعا کرتے رہیں کہ ہم سبھی کواپنی مرضیات پر اور پسندیدہ دراستے پر چلائیں اور قرآن مجید میں اپنے نیک اور سبخ بندوں کی زبانی جس دعا کونقل فرمایا ہے، اسے پڑھتے رہیں، وہ دعا ہے، "رَبَّنَا لَا تُوْخِ قُلُوْبَنَا بَعْلَ الْحُدَّ الْحَدِّ الْحَدِّ الْحَدِّ الْحَدِیْ الْحَدِیْ اللّٰہُ اللّٰ ُ اللّٰ اللّٰحَدِیْ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ ہے اس کے بعد ہمارے دلوں میں ٹیڑھ پیدا نہ ہونے دے اور خاص اپنے یاس سے ہمیں رحمت عطا فرما۔ بیٹک تیری، اور صرف تیری ہونے دے اور خاص اپنے یاس سے ہمیں رحمت عطا فرما۔ بیٹک تیری، اور صرف تیری

اے ہمارے پروردگار! ہمیں اپنی بیوی بچوں سے آنکھوں کی ٹھنڈک عطافر مااور ہمیں پر ہیز گاروں کاسر براہ بنادے۔

ذات وہ ہے جو بےانتہا بخشش کی خوگر ہے۔

الله تعالیٰ ہمیں عمل کی تو فیق عطا فر مائے ( آمین )

אונטועט.

دوسراخطبه

بِسنمِ اللهِ الرَّحْنِ الرَّحِينِ جمادي الثاني

اَلْحَهُلُولِلهِ الَّذِي يُلْخِلُ مَن يَّشَاءُ فِي رَحْمَتِهِ, وَيَغْفِرُ لِمَن يَّشَاءُ فِي رَحْمَتِهِ, وَيَغْفِرُ لِمَن يَّشَاءُ بِعَفُوهِ فَنَالِكَ الْمَرْحُومُ وَالْمَغْفُورُ، وَأَشْهَلُأَنَ لاَ اِللهَ اِلاَّ اللهُ وَحَلَهُ لاَشِرِيْكَ لَهُ وَهُواالرَّحِيْمُ الْغَفُورُ، وَأَشْهَلُأَنَّ مُحَبَّلًا عَبُلُهُ وَرَسُولُهُ لاَ شَهِرِيْكَ لَهُ وَهُواالرَّحِيْمُ الْغَفُورُ، وَأَشْهَلُأَنَّ مُحَبَّلًا عَبُلُهُ وَرَسُولُهُ اللهُ عَبُلُكَ وَرَسُولِكَ اللهُ عَبُلُكَ وَرَسُولِكَ وَبَارِكَ عَلَى عَبُلِكَ وَرَسُولِكَ اللهُ عَبُلُكَ وَرَسُولِكَ سَيِّدِينَا مُحَبَّدِهِ وَعَلِيهِ وَصَعِبِهِ .

أُمَّابَعُكُ: فَيَاعِبَا دَالله إِ اتَّقُوا اللهَ تَعَالَىٰ وَاعْلَمُوا أَنَّ ثَلاَثَةَ عَشَرَ رَجُلاً مِنْ كِنْدَةَ بِٱلْيَهَنِ وَفَدُواعَلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَ كَانَتْ مَعَهُمْ صَلَقَاتُ أَمُوَ الِهِمُ الَّتِيْ فَرَضَ اللهُ عَلَيْهِمْ فَسُرَّ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جِهْمَ، وَآكُرَمَهُمْ وَآنَزَلَ لَهُمْ مَنْزِلاً حَسَناً وَ آمَرَ بِلَالاً أَنْ يُحْسِنَ ضِيَافَتَهُمُ وَلَهَّاسُئِلُوْاهِتَاجَاءُ وَا بِهِ قَالُوْا: يَا رَسُوۡلَ الله،سُقُنَا إِلَيۡكَ حَقَّ اللهِ فِي أَمۡوَ الِنَا فَقَالَ رَسُوۡلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :رُدُّوْهَا، فَاقُسِبُوْهَا عَلَى فُقَرَائِكُمْ،قَالُوْا يَارَسُولَ اللهِ: مَاقَدِمْنَا عَلَيْكَ إِلاَّ بِمَا فَضَلَ عَنْ فُقَرَائِنَا فَقَالَ ٱبُؤْبَكُرِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: يَارَسُوْلَ الله! مَاوَفَلَ مِنَ الْعَرَبِ بِمِثْلِ مَا وَفَلَ بِهِ هٰنَا الْحَتَّى، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إنَّ الْهُلٰي بِيَدِاللَّهِ عَزَّوَجَلَّ فَمَنْ أَرَادَ بِهِ خَيْرًا شَرَحَ صَلْرَهُ لِلْإِيْمَانِ، هُنَالِكَ تَقَلَّمَ آحَلُ رِجَالِ الُوَفْدِ وَ سَأَلَ النَّبِيَّ الْكَرِيْمَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَشْيَاءَ فَكَتَبَ

وسراخطبه

جمادىالثانى

لَهُمْ بِهَاوَجَعَلَ يَسُأَلُهُ عَنِ الإِسُلاَمِ وَالْقُرْآنِ وَالسُّنَنِ وَالْآحُكَامِ، فَأْزُ دَادَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِهِمْ رَغْبَةً فَأَقَامُو اآتَّامًا وَلَمْ يُطِيْلُو االلَّبْتَ فَقِيْلَ لَهُمْ :مَايُعُجِلُكُمْ ؛ فَقَالُوا : نَرْجِعُ إِلَّى مَنْ وَرَاءَ نَامِنُ قَوْمِنَا فَنُخْبِرُهُمُ بِرُؤْيَتِنَا رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّم وَمُوَالَاتِنَالَهُ وَكَلَامِنَا إِيَّاهُ وَمَارَدَّ بِهِ عَلَيْنَا ، فَلَبَّا جَاءُوْا رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ وَاسْتَاذَنُوْهُ فِي الْعَوْدَةِ إِلَى بِلاَدِهِمْ،عِنْكَ ذَالِكَ دَعَا النَّبِيُّ الْكَرِيْمُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِلَا لَّا وَقَالَ لَهُ: أُجْزِهِمْ يَابِلَالُ بِأَرْفَعِ مَا تُجِيْزُ بِهِ الْوُفُودَ، وَلَهَّا جَاءُو اليُودِّعُوارَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ،سَأَ لَهُمُ هَلَ بَقِيَ مِنْكُمُ أَحَنَّ؛قَالُوا:نَعَمُ، غُلاَمٌ خَلَفْنَاهُ عَلَى رِحَالِنَا وَهُوَأَحْدَثُنَا سِنًّا، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَرْسِلُوْهُ إِلَيْنَا، فَلَمَّارَجَعُوْا إِلَى رِحَالِهِمْ قَالُوا لِلْغُلاَمِ: إِنْطَلِقُ إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاقْضِ حَاجَتَكَ مِنْهُ فَإِنَّاقَلُ قَضَيْنَا حَوَائِجَنَامِنُهُ وَوَدَّعْنَاهُ فَأَقْبَلَ الْغُلَامُ حَتَّى دَنَا مِن رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ يَارَسُولَ اللهِ: أَنَامِنَ الرَّهْطِ الَّذِي آتَوُكَ آنِفاً، فَقَضَيْتَ حَوَائِجَهُمْ فَاقْضِ حَاجَتِيْ يَارَسُولَ اللهِ ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَا حَاجَتُكَ؛ قَالَ إِنَّ ا حَاجَتِيْ لَيْسَتْ كَعَاجَةِ أَصْعَابِيْ وَإِنْ قَدِمُوْا رَاغِبِيْنَ فِي الإِسْلَامِر وَسَاقُوا مَا سَاقُوا مِنْ صَلَقَاتِهِمُ وَاللَّهِ مَاأَعْمَلَنِيْ (مَاآخُرَجَنِيْ) مِنْ بِلَادِئ اِلَيْك اِلَّا اَن تَسْئَل اللهَ عَزَّو جَلَّ أَنْ يغْفِرَ لِي وَيَرْ حَمَنِي وَأَنْ يَجْعَلَ غِنَائَ فِي ْ قَلْبِيْ "فَاقْبَلَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى الْغُلَامِ وَ قَالَ" اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى الْغُلَامِ وَ قَالَ "اَللَّهُمَّ اغْفِرُ لَهُ وَارْحُهُ وَاجْعَلُ غِنَاهُ فِي قَلْبِهِ".

ثُمَّ الْتَفَتَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى مَنْ حَوْلَهُ مِنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى مَنْ حَوْلَهُ مِنْ اللهُ بِهِ خَيْراً جَعَلَ غِنَاهُ فِي نَفْسِه وَتُقَاهُ فِي الشَّابِهِ فَقَالُ فِي نَفْسِه وَتُقَاهُ فِي قَلْبِه، وَإِذَا أَرَادَ اللهُ بِعَبْلٍ شَرَّا جَعَلَ فَقُرَهُ بَيْنَ عَيْنَيْهِ " ثُمَّ أَمَرَلَهُ عَلْبِه، وَإِذَا أَرَادَ اللهُ بِعَبْلٍ شَرًّا جَعَلَ فَقُرَهُ بَيْنَ عَيْنَيْهِ " ثُمَّ أَمَرَلَهُ بِعَطَاءِ مِثْلَ مَا أُعْطِى أَصْعَابُهُ وَشُلَّتُ رِحَالُ الْقَوْمِ وَعَادُوا إِلَى بِعَطَاءِ مِثْلَ مَا أُعْطِى أَصْعَابُهُ وَشُلَّتُ رِحَالُ الْقَوْمِ وَعَادُوا إِلَى بِكَاءِ مِثْلَ مَا أُعْلِمُ الْعُلامُ الْحَرابُ الزَّاهِلُ الْوَرَعُ الْفَائِزُ بِلُعَاءِ بِلَادِهِمْ وَفِي رِحَالِهِمْ الغُلامُ الْحَرابُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الرَّاهِ مِنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُ الْمُعَلِيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُؤْمِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُؤْمِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْهُ الْفُومِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْعُلَامُ الْمُؤْمِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ الْمُؤْمِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُؤْمِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ الْمُؤْمِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ الْعَلَيْمِ وَسَلَّمَ الْمَاعُولُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ الْمُعْتَلِي وَسُلَّمُ الْمُؤْمِ الْعُولُ اللهُ عَلَيْهِ وَسُلَامُ الْمُؤْمِ الْمُعْتَى الْعَلَامُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ الْمُؤْمِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ اللهُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِ اللهُ الْمُؤْمِ اللهُ عَلَيْهِ وَالْمُؤْمِ اللهُ الْمُؤْمِ اللهُ الْمُؤْمِ اللهُ الْمُؤْمِ اللهُ الْمُؤْمِ اللّهُ الْمُؤْمِ اللهُ الْمُؤْمِ اللهُ الْمُؤْمِ اللّهُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ اللهُ اللهُ الْمُؤْمِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ المُؤْمِ اللهُ الْمُؤْمِ اللّهُ الْمُؤْمُ اللهُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِ اللهُ اللهُ الْمُؤْمِ اللهُ الْمُؤْمِ اللهُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ

عِبَادَاللهِ اِوَقَدُ وَ وَلَ هَنَ الْوَفُدُ مَوَّ الْحَالِ الْوَفُدُ مَوَّ الْحَالَةُ الْحُرى عَلَى رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي مَوْسِمِ الْحَجِّ بِمِنَى الاَّذَالِكَ الْغُلامُ الْفُلامُ النَّبِيُّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْهُ ، فَقَالَ : مَا فَعَلَ الْغُلامُ النَّيْ عَنْهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْهُ ، فَقَالَ : مَا فَعَلَ الْغُلامُ النَّيْ عَنْهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلاَ أَعْلَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلاَ أَعْلَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلاَ أَعْلَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلاَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الرَّا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَنْ الرَّاكُولُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَنْ الْمُولُولُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَيْكَ الْمُؤْلُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَنْ الْفَضُلُ وَ الْمُعْلُولُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ وَاللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الْمُؤْلُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللهُ الل

جمادىالثانى

صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ وَارْتَدَّمَنِ ارْتَدَّمِنَ الْهُلِ الْيَمَنِ عَنِ الإِسْلاَمِ، فَلَمُ فَقَامَ هٰنَا الْفَتٰى فِى قَوْمِهِ خَطِيْباً فَنَ كَرَهُمْ اللهَ وَالإِسْلاَمَ، فَلَمُ يَرْجِعُ وَلَمْ اللهُ وَالإِسْلاَمَ، فَلَمُ يَرْجِعُ وَلَمْ يَرْتَدُ مِنْهُمْ أَحَدُّ عَنِ الإِسْلاَمِ، وَلَمَّا وُلِّيَ أَمُرَالُهُسُلِمِيْنَ يَرْجِعُ وَلَمْ يَرْتَكُم مِنْهُمْ أَحَدُّ عَنِ الإِسْلاَمِ، وَلَمَّا وُلِّيَ أَمُرَالُهُسُلِمِيْنَ الْمُسُلِمِيْنَ الْمُسْلِمِيْنَ الْمُسْلِمِيْنَ اللهُ عَنْهُ مَوْقِفُ الْمُسَالُ عَنْهُ، وَلَمَّا اللهُ عَنْهُ مَوْقِفُ اللّهُ عَنْهُ لَمُ يَنْسَهُ وَدَأَبَ يَسْأَلُ عَنْهُ، وَلَمَّا اللهُ عَنْهُ مَوْقِفُ اللّهُ عَنْهُ لَمُ يَنْسَا وَوَمِهِ، كَتَبَ إلى زِيَادِبْنِ وَلِيْلٍ يُوصِينُه بِهِ الطَّيْبِ وَمَا قَامَ بِهِ مِنْ نُصْحِ قَوْمِهِ، كَتَبَ إلى زِيَادِبْنِ وَلِيْلٍ يُوصِينُه بِهِ الطَّيْبِ وَمَا قَامَ بِهِ مِنْ نُصْحِ قَوْمِهِ، كَتَبَ إلى زِيَادِبْنِ وَلِيْلٍ يُوصِينُه بِهِ اللّهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ عَنْ عَرِيْعِ اللّهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللّهُ عَنْهُ اللّهُ عَنْهُ اللّهُ عَنْهُ اللّهُ عَنْهُ اللّهُ عَنْهُ اللّهُ عَنْمَا لُهُ اللّهُ عَنْهُ الللللهُ عَنْهُ اللّهُ اللّهُ عَنْهُ اللّهُ عَنْهُ اللّهُ عَلْهُ الللّهُ عَنْهُ الللّهُ عَنْهُ الللّهُ عَنْهُ اللّهُ عَنْهُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَنْهُ اللّهُ عَنْهُ اللّهُ اللّهُ عَنْهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ عَنْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَاللهُ الللهُ اللّهُ عَلْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلِي الللهُ اللّهُ اللّهُ عَلْهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ ا

عِبَادَالله! إِنَّ الْغُلَامَ الْحَالِيْكَ قَالُ عَلَّمَنَا الْأَدَبَ وَالطَّرِيْقَ إِذَا لَعُضُرُ أَحَداً مِنْ عِبَادِاللهِ الْمُغُلِصِيْنَ يَقُولُ لَهُ أَنْ يَسْأَلَ اللهَ لَنَا بِمَغْفِرَةٍ مِنْهُ وَرَحْمَةٍ.

فَعَلِّمُوْا اِخُوَا فِي هٰنَا اَوُلَادَكُمُ الصِّغَارَلِيَهُتَدُوا بِهَلَي مَنْ دَعَا لَهُ النَّبِيُّ الْكُويُ وَسَلَّمَ "اللَّهُمَّ اغْفِرُلَهُ لَهُ النَّبِيُّ الْكَرِيمُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "اللَّهُمَّ اغْفِرُلَهُ وَارْحُمُ وَالْهُمُّ اللهُ سُبَحَانَهُ وَارْحُمُ وَانْتَ خَيْرُ وَارْحُمُ وَانْتَ خَيْرُ السَّلَامُ "رَبِّ اغْفِرُ وَارْحُمُ وَانْتَ خَيْرُ الرَّا مِنْهُ انْبِيَائُهُ عَلَيْهِمُ السَّلَامُ "رَبِّ اغْفِرُ وَارْحُمُ وَانْتَ خَيْرُ الرَّا مِنْ الْمَالُمُ وَانْتَ خَيْرُ الرَّا مِنْ اللهُ الرَّا مِنْ اللهُ اللهُ اللهُ الرَّا مِنْ اللهُ المُؤْمِنُ وَاللّهُ اللهُ الل

ْرَبَّنَا ظَلَمْنَا اَنْفُسَنَا وَإِنْ لَمْ تَغْفِرْلَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُوْنَ مِنُ الْخَاسِرِيْنَ (٣).

وَنَسَأَلُكَ اللَّهُمَّ بِمَا سَأَلَكَ مِنْهُ نَبِيُّكَ سَيِّدُنَا فُحَبَّدُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، اللَّهُمَّ ارُزُ قُنَامِنْ فَضْلِكَ وَلاَ تَخْرِمُنَارِزُ قَكَ وَبَارِكُ لَنَا فِيمَارَزَ قُتَنَا وَاجْعَلُ رَغْبَتَنَا فِيمَا عِنْدَكَ.

دوسراخطب ۲۱۲ جمادی التانی

فَاتَّقُو اللهَ عِبَادَاللهِ وَكُونُوا مَعَ الْمَهُدُو حِيْنَ الَّذِينَ آثَنَاهُمُ اللهُ فِي كِتَابِهِ الكَرِيْمِ إِذْهُو يَقُولُ وَبِقَوْلِهِ يَهْتَدِي فَ الْمُهْتَدُونِ . اللهُ فِي كِتَابِهِ الكَرِيْمِ إِذْهُو يَقُولُ وَبِقَوْلِهِ يَهْتَدِي فَ الْمُهْتَدُونِ .

فَاَعُودُ بِاللِّهِمِ مَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ:

إِنَّهُ كَانَ فَرِيْقٌ مِنْ عِبَادِيْ يَقُولُونَ رَبَّنَا آمَنَّا فَاغْفِرَلَنَا

وَارْحَمُنَا وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّا حِمِيْنَ (٣).

صَكَقَ اللهُ الْعَظِيْمُ وَأَسْتَغُفِرُهُ لِى وَلَكُمْ وَلِسَائِرِ الْمُسْلِمِيْنَ مِنْ كُلِّ ذَنْبِ فَاسْتَغْفِرُوهُ إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيْمُ.

(۱)طبقات ابن سعن: ۳۲۳۱. الخصائص الكبرى: ۲۵۲

(٢)الحج: ١١٨

(٣)الإعراف: ٢٣

(٣)اليؤمنون: ١٠٩

دوسرا خطبه بسنم الله الدَّمْين الرَّحِيْمِ

قناعت واستغناء كي فضيلت

الحمديله رب العلمين، والصلوة والسلام على سيد المرسلين، و

على الهوصحبه اجمعين، اما بعد:

جمادي الثاني

سامعین کرام! اللہ تعالیٰ کا تقویٰ اختیار کرو، اوراس واقعہ کوغور سے سنو کہ ایک مرتبہ یمن کے قبیلہ کندہ کے ' ساا' افراد پر مشتل ایک وفد آپ سالٹھ این کی خدمت میں اپنی قوم کی زکاۃ لیکر حاضر ہوا، ان کی آمد سے آپ سالٹھ این کی ہمت مسر ور ہوئے، ان کا خوب اعزاز واکرام کیا اور حضرت بلال والٹھ کوان کی اچھی طرح مہمان نوازی کرنے کا حکم دیا، جب این اور حضرت بلال والٹھ کیا گے ہو؟ توعرض کیا کہ ہمارے مال میں جواللہ کا حق تھا وہ لے آئے ہیں، تو آپ سالٹھ این کیا گے ہو؟ توعرض کیا کہ ہمارے مال میں جواللہ کا خریوں کی ضروریات سے خوت تھا وہ لے آئے ہیں، تو آپ سالٹھ این ہم نے غریوں کی ضروریات سے فریوں کے درمیان تقسیم کردو، انھوں نے عرض کیا: ہم نے غریوں کی ضروریات سے زائد رقم ہی لائی ہے، حضرت ابو بکر والٹھ نے نے دیگر عربی وفود کے مقابلہ میں اس وفد کی بہت تعریف فرمائی، اس موقع پر آپ سالٹھ این ہی نے فرمایا: ''بلا شبہ ہدایت تو اللہ عزوجل کے ہاتھ میں ہے، جس کے ساتھ اللہ خیر کا ارادہ فرمائے ہیں اس کا سیندا بمان کے لئے کہتھ میں ہے، جس کے ساتھ اللہ خیر کا ارادہ فرمائے ہیں اس کا سیندا بمان کے لئے کہتھ میں ہے، جس کے ساتھ اللہ خیر کا ارادہ فرمائے ہیں اس کا سیندا بمان کے لئے کہتھ میں ہے، جس کے ساتھ اللہ خیر کا ارادہ فرمائے ہیں اس کا سیندا بمان کے لئے کہتھ میں ہے، جس کے ساتھ اللہ خیر کا ارادہ فرمائے ہیں اس کا سیندا بمان کے لئے کھول دیتے ہیں''، پھر وفد میں سے ایک شخص آگے بڑھا اور آپ سالٹھ ایکٹی سے چند

موں دیے ہیں ، چروںدیں ہے ایک ں اے بر ھا اور اپ می علایہ ہم سے پید سوالات بوجھے، آپ سالٹھائیکٹر نے جوابات تحریر کروائے ، وہ شخص اسلام،قر آن ،سنت اس سام سے متعلقہ میں اس سے سال سالت کی سے متعلقہ ہو

اور احکام کے متعلق سوالات کرتا رہا، ان سب باتوں کو دیکھ کر ان کے متعلق آپ سالٹھ آلیوں کے شوق میں اضافہ ہوا، ان کا قیام چندایام رہا، طویل مدت تک ان کا قیام نہ

تھا، ان سے جلد واپسی کا سبب پوچھا گیا،تو انھوں نے عرض کیا کہ ہم اپنی قوم کے دیگر

دوسرانطب (۲۱۳) جادی الثانی

افراد کے یاس جاکر ہمارے آپ سالٹالیکم کے دیدار سے مشرف ہونے کی انکو خبردیں گے، نیز آپ سالٹھالیہ ہے تعلقات ، شرفِ گفتگو اور آپ سالٹھالیہ کے سوال وجواب سے بھی ان حضرات کو آگاہ کریں گے ، پھران لوگوں نے آپ ساپنالیا پیلم کی خدمت میں حاضر ہوکراینے وطن واپسی کی اجازت جاہی تو آپ سالٹھالیاتی نے حضرت بلال رہالیٰ علاکر ان حضرات کوعمرہ انعامات سے نواز نے کا حکم دیا، جب الوداعی ملاقات کے لئے وہ لوگ آ پ سالٹھ آیہ ہم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو آپ سالٹھ آیہ ہم نے یو چھا کہ کیاتم میں سے کوئی اور بھی بچاہے؟ توانھوں نے کہا کہ ہاں ،ایک نو جوان ہے، جے ہم نے اپنی قیامگاہ کے یاس چھوڑ اسے جوہم میں سب سے کم عمر ہے،آب سالٹھ ایکہ نے ارشادفر مایا کہ: اسے ہمارے پاس بھیج دو، انھوں نے جا کراہے پیغام سنایا کہ ہم اینے انعامات حاصل کر چکے ، ابتم بھی حضورِ ا کرم ساٹنٹا پیلم کی خدمت میں حاضر ہوکر ا پنا حصه لے لو، تو وہ نو جوان خدمت اقدس سلانٹھا آپہم میں حاضر ہوا، تو آپ سلانٹھا آپہم نے اس سے دریافت کیا کہ: تمہاری کیاضرورت ہے؟ اس نے کہا: '' میری ضرورت میرے ساتھیوں کی ضرورت سے جدا گانہ ہے،گر چہوہ بھی اسلام کے شوق میں حاضر ہوئے ہیں اوراپنے قوم کی زکا ۃ لے کرآئے ہیں کیکن قسم بخدامیں تو محض اس غرض سے حاضر ہوا ہوں کہ آپ میرے لئے اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ رب العالمین مجھے بخش دے،مجھ پررحم فر مائے اور میرے دل کوغنی اور بے نیاز فر مادے'' تو آ پ سالٹھا ہیلم نے اس کی درخواست کےمطابق اس کے لئے اللہ سے دعا فر مائی ، پھر آ پ سالٹھٰ آلیہ ہم نے مجلس میں حاضر صحابۂ کرام کی طرف متوجہ ہو کر فر مایا:'' جب اللہ تعالیٰ کسی کے ساتھ خیر کا ارادہ فرماتے ہیں تو اُس کومتقی اورمستغنی بنادیتے ہیں ،اور جب اللہ تعالی کسی بندہ کیساتھ

شر کاارادہ فرماتے ہیں تواس کا فقراس کے سامنے کر دیتے ہیں''، پھرآ پ سالٹٹا ایکٹرنے اس نو جوان کے لئے بھی اس کے ساتھیوں کی طرح نواز نے کا حکم دیا، پھروہ وفد سامان سفر تیار کر کے اپنے وطن لوٹ گیا، مذکورہ کمسن متقی نو جوان بھی ان کے ساتھ لوٹ گیا، جے آپ مالٹھٰ آلیکم کے دعا ؤں کی برکتیں حاصل ہو چکی تھی۔ سامعین! پھر دوسرے موقع پرایام حج کے درمیان میدانِ منی میں بیوفد دوبارہ خدمتِ اقدس سلِّهُ لَيْهِمْ مِيں حاضر ہوا ،ليكن وہ مذكورہ نو جوان ان كے ساتھ نہ تھا، آپ سلَّا اللَّهُ اللَّهِ فِي السَّامِ عَلَيْ تَعَلَقَ تَحْقِيقَ كَى تُوانِعُون نِهِ كَهَا كَهُ: اسْ جِيسا آ دمي تو ہم نے بھی نہیں دیکھا، الله کی تقسیم پراتنا قانع اور راضی شخص ہم نے نہیں سنا،اگرلوگ تمام دنیا کوآپس میں بانٹ لیںاوراہے کچھ نہ دیں تو بیاس طرف التفات کرنااور دیکھنا بھی گوارا نہ کرے،اس پرآپ سالیٹھائیہ نے فر مایا: الحمد للہ! مجھے تو قع ہے کہ وہ پوری موت مرے گا، توایک شخص نے یو چھا کہ کیا دوسرے لوگ یوری موت نہیں مرتے؟ تو آپ سالٹا آیا ہم نے ارشاد فرمایا کہ:'' آ دمی کےخواہشات اور فکریں دنیا کی مختلف وادیوں میں بھٹکتے رہتے ہیں ممکن ہے کہان میں سے کسی وادی میں اس کا وقتِ موعود ( موت کا وقت ) آ پہنچے،الیںصورت میں اللہ تعالیٰ کوکوئی پر وانہیں کہ س جگہ وہ ہلاک ہوگیا''، وہ نو جوان بڑی بہترین ، زاہدانہ اور قناعت پسند زندگی گذارتا رہا، آپ سالٹھالیہ ہے وصال کے بعداہلِ یمن میں جب ارتداد کا فتنہا ٹھا تو اس نو جوان نے کھڑے ہوکر اللہ تعالیٰ اور اسلام کے متعلق بیان دیا اورلوگوں کو سمجھایا ، اس کے اس سمجھانے کا بیاثر ہوا کہ ان لوگوں میں سے کوئی بھی اس فتنہ میں شامل نہ ہوا ، ( اللہ تعالیٰ اسے ہماری اور تمام امت کی طرف سے بہترین بدلہ عنایت کرے ) ،حضرت ابو بکر طالیعۂ جب خلیفہ سے تو نہ

7.7.....

صرف اسے یادرکھا، بلکہ اس کے متعلق پوچھتے رہے، اور جب فتنۂ ارتداد کے وقت اس کی ثابت قدمی اور اپنی قوم کے ساتھ خیر خواہی کے واقعہ کو سنا تو یمن کے علاقے حضرموت پر متعین عامل زیاد بن الولید کی خدمت میں ایک مکتوب روانہ فرمایا کہ اس کے ساتھ خیر خواہی کاسلوک کریں۔

سامعین کرام! اس کم عمر نوجوان نے ہمیں ادب کا راستہ بتایا کہ جب کسی بزرگ کی خدمت میں حاضر ہوں تو ان سے اپنی مغفرت اور رحمت کے لئے درخواست کریں ، نیز اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو اور اپنی اولا دونسل کو بھی ایسے ہی آ داب سے مزین کریں تا کہ یہ بچ بھی اُس نوجوان کی طرح عمل کر کے نبی صلاح ہی کی دعا کے مستحق بنیں ۔ نیز ہم سجی کو انبیاء کرام کی طرح اللہ سے دعا کرنی چاہیے کہ:

" اے ہمارے رب ہمیں بخش دے اور رحم فرما ، توسب سے بہتر رحم کرنے والا ہے ،
" اے ہمارے رب ہم نے اپنی جانوں پرظلم کیا ، اب اگر تو نے ہمیں نہ بخشا اور رحم نہ فرما یا تو یقینا ہم نقصان میں رہیں گے ' ، اے اللہ ہم آپ سے ان چیزوں کو مانگتے ہیں جو نبی کریم صلافی آیا ہے نے مانگی کہ: " ہمیں غنا عطافر ما ، یا اللہ ہمیں اپنا فضل عنایت فرما اور زق سے محروم نہ کر ، اور رزق میں برکت عطافر ما ، اور ہمیں مستغنی بنادے اور تیرے باس جو نعمتیں ہیں اس کا شوق عطافر ما ' ، ارشاد باری تعالی ہے: "میرے بندوں میں یاس جو نعمتیں ہیں اس کا شوق عطافر ما ' ، ارشاد باری تعالی ہے: "میرے بندوں میں یاس جو نعمتیں ہیں اس کا شوق عطافر ما ' ، ارشاد باری تعالی ہے : "میرے بندوں میں پیس ہمیں بخش دیجیئے اور ہم پر رحم فر ما ہے ، اور آپ سب رحم کرنے والوں سے بڑھ کر پیس ہمیں بخش دیجیئے اور ہم پر رحم فر ما ہے ، اور آپ سب رحم کرنے والوں سے بڑھ کر

الله تعالی ہمیں عمل کی تو فیق عطا فر مائے ( آمین )

رحم فر مانے والے ہیں ،

تيسراخطبه

#### بِسْمِ اللهِ الرَّحْيِن الرَّحِيْمِ جمادي الثَّاني

جمادى الثانى

ٱلْحَهُدُ بِلّٰهِ الَّذِي لَا الْهَ اللّٰهُ وَحَدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ هُمَّالًا عَلَى اللّٰهُ وَمَدُدُ وَ بَارِكَ عَلَى سَيِّدِينَا هُمَّا رِوَعَلَى اللهِ وَمَعْبِهِ وَعَلَى اللهِ وَمَعْبِهِ وَعَلَى اللهِ وَمَعْبِهِ وَعَلَى اللهِ وَمَعْبِهِ وَمِعْبِهِ وَمَعْبِهِ وَمَعْبِهِ وَمَعْبِهِ وَمَعْبِهِ وَمَعْبِهِ وَمَعْبِهِ وَمِعْبِهِ وَمِعْبِهِ وَمِعْبِهِ وَمَعْبِهِ وَمَعْبِهِ وَمِعْبِهِ وَمَعْبِهِ وَمِعْبِهِ وَمَعْبِهِ وَاللَّهِ عَلَيْهِ وَمُعْبِهِ وَمِعْبِهُ وَاللَّهُ وَمُعْبِهُ وَمِعْبِهِ وَمِعْبِهِ وَمِعْبِهِ وَمِنْ اللَّهِ عَلَيْهِ وَمُعْبِهِ وَمِعْلِهِ وَمِعْبِهِ وَمِعْبِهِ وَمِعْبِهِ وَمِعْبِهِ وَمِعْلِهِ وَمِعْبِهِ وَمِعْلِهِ وَمِعْبِهِ وَمِعْبِهِ وَمِعْبِهِ وَمِعْبِهِ وَمِعْلِهِ وَالْمُعِلَّالْمِهِ وَمِعْلِهِ وَمِعْلِهِ وَمِعْلِهِ وَمِعْلِهِ وَمِعْلِهِ وَمِعْلِهِ وَعِلْمُ وَمِعْلِهِ وَمِعْلِهِ وَمِعْلِهِ وَمِعْلِهِ وَمِ

أُمَّابَعُكُ: فَأَتَّقُوااللَّهَ عِبَادَ الله ! وَاعْلَمُوْا أَنَّ الرَّسُولَ الْكَرِيْمَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ رَبَّانِيّاً فِي كُلِّ شَأْنِ مِنْ شُؤُونِ حَيَاتِهِ وَدَائِمَ الْمُرَاقَبَةِ لِللهِ عَزَّوَجَلَّ وَالْعَمَلِ عَلَى مَرْضَاتِهِ فَكَانَ نُطْقُهُ ذِكْراً وَصَمُتُهُ فِكُراً وَحَدِيثُهُ عِبْرَةً، كَمَا كَانَ دَائِمَ الْخَوْفِ مِنَ اللهِ، فَلَقَلُ عَبَلَهٰ فِي خُشُوعٍ وَخُضُوعٍ، وَكَانَ يَقُوْمُ الَّلِيلَ حَتَّى تَوَرَّمَتُ قَلَمَالُهُ، وَلَمَّا سُئِلَ عَنْ ذَالِكَ، قَالَ: ﴿أَفَلَا آكُونُ عَبْلًا شَكُوْراً ﴿(١) وَلِمَعْرِفَتِهِ الْكَامِلَةِ بِرَبِّهِ أَصْبَحَ يَخَافُ مِنْهُ وَقَلْ وَرَدَ عَنْهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ: أَمَا وَاللَّهِ إِنِّي لَا تُقَاكُمُ لِللهِ وَ أَخْشَاكُمْ لَهُ "(٢) فَكَانَ مُتَوَاصِلَ الْأَحْزَانِ دَائِمَ الْفِكْرَةِ، لَيْسَتْ لَهُ رَاحَةٌ، فَكَانَ دَائِمَ الْخَشْيَةِ مِنْ رَبِّه، وَرَوَى لَنَا أُمُّ الْمُؤمِنِينَ سَيِّدَاتُنَا عَائِشَةُ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا فَتَقُولُ: كُنْتُ نَائِمَةً إِلَى جَنْبِ الرَّسُولِ الْكَرِيْمِ، فَفَقَلْتُهُ مِنَ الَّلَيْلِ، فَوَقَعْتُ يَدِئ عَلَى قَلَمَيْهِ وَهُوْسَاجِدُّيَقُوْلُ: أَعُوْذُ بِرِضَاكَ مِنْ سَخَطِكَ، وَيِمُعَافَاتِكَمِنُ عُقُوبَتِكَ، لَا أَحْصِيُ ثَنَاءً عَلَيْكَ أَنْتَ كَمَا أَثْنَيْتَ عَلَى نَفُسِكَ ﴿٣)، وَلَمْ يَكُنِ الرَّسُولُ الْكَرِيْمُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

يَجُلُ اللَّنَّةَ وَالسَّعَادَةَ وَالنَّعِيْمَ إِلَّا فِي عِبَادَتِهِ لِرَبِّهِ حِيْنَ يَتَضَرَّ عُ الَّيْهِ وَيَلْعُوْلُا وَيُنَاحِيْهِ فَإِذَاسَجَلَ أَطَالَ السُّجُوْدَ وَخَشِعَتْ جَوَارِحُهُ، وَكَانَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَبْكِي إِذَا قَرَأَ الْقُرْآنَ ٱوْسَمِعَهُ مِنْ غَيْرِهِ، وَقَلْ رُوِىَ فِي صَحِيْحِ الْأَحَادِيْثِ أَنَّهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَأَمَرَ لَيْلَةً بَعْضَ الْوَقْتِ ثُمَّدَ قَالَمَ وَتَوَضَّأَ وَأَخَذَ يُصَلِّىٰ وَ يَبْكِيٰ، حَتَّى ابْتَلَّتِ الْأَرْضُ بِكُمُوْعِه، فَلَا حَظَتْ ذَالِكَ عَلَيْهِ أُمُّ الْمُؤمِنِيْنَ سَيِّدَاتُنَا عَائِشَةُ رَضِي اللهُ عَنْهَا فَسَأَلَتُهُ عَنْ ذَالِكَ فَقَالَ لَهَا: كَيْفَ لَا ٱبْكِي، وَقَلْ أَنْزَلَ اللهُ عَلَىَّ هٰذِهِ الآيَاتِ {إِنِّ فِي خَلْقِ السَّهَاوَاتِ وَ الْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ الَّلْيُلِ وَالنَّهَارِ لِأَيْاتٍ لِأُوْلِى الْأَلْبَابِ، الَّذِيْنَ يَنْكُرُوْنَ اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوْبِهِمُ وَيَتَفَكَّرُوْنَ فِئ خَلْقِ السَّهَاوَاتِ وَ الْارْضِ رَبَّنَامَاخَلَقْتَ هٰنَ اَبَاطِلاً سُبْحَانَكَ فَقِنَا عَنَابَ النَّارِ (٣) ثُمَّ قَالَ لَهَا يَاعَائِشَةُ: ٱلْوَيْلُ لِمَنْ قَرَأَ هٰنِ ﴿ الآيَاتِ وَلَمْ يَتَفَكُّرُ فِي مَعَانِيْهَا ( ﴿ ) وَفِي الْحَدِيْثِ الصَّحِيْحِ أَنَّهُ قَالَ لِابْنِ مَسْعُودٍ: اِقْرَأْعَلَى الْقُرْآنَ يَابْنَ مَسْعُودٍ! فَقَالَ لَهُ: كَيْفَأَقْرَؤُهُ عَلَيْكَ وَهُوْ عَلَيْكَ أُنْزِلَ، فَقَالَ: أُحِبُ أَنْ أَسْمَعَهُ مِنْ غَيْرِيْ، فَقَرَأَ عَلَيْهِ ابْنُ مَسْعُودٍ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ مِنْ أَوَّلِ سُوْرَةِ النِّسَاءِ حَتَّى بَلَغَ قَوْلَهُ تَعَالىٰ: {فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيْدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هُوُلَاءِ شَهِيْدًا يَوْمَئِنِ يَوَدُّالَّذِيْنَ كَفَرُوْاوَعَصَوُاالرَّسُولَ لَوْ تُسَوِّى جِهِمُ ٱلاَرْضُ وَلَايَكْتُمُوْنَ اللَّهَ حَدِينَتًا} (٦) قَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ: فَغَمَزَنِيْ رَجُلٌ بِجِوَادِيْ فَرَفَعْتُ رَأْسِيْ

تيرانطب ٢١٩

أَنْظُرُ اللَّ رَسُولِ اللَّهِ فَرَأَيْتُ دُمُوعَهُ تَسِيْلُ وَهُوَ يَقُولُ حَسْبُكَ الآنَ يَالُنُ مَسْعُودٍ (٤)، وَكَانَ ذَالِكَ تَصْدِيْقاً لِقَوْلِهِ تَعَالَىٰ عَنِ الَّذِيْنَ يَقْرَءُ وَنَ الْقُرْآنَ الْقُرْآنَ أَوْيَسْمَعُوْنَهُ وَيَغِرُّوْنَ لِلْآذْقَانِ يَبْكُونَ وَيَزِيْدُهُمُ فُونَ الْقُرْآنَ أَوْيَسْمَعُوْنَهُ وَيَغِرُّوْنَ لِلْآذْقَانِ يَبْكُونَ وَيَزِيْدُهُمُ خُشُوعاً (٨).

جمادى الثانى

وَكَانَتُ أُمُّرِ الْمُؤمِنِيْنَ سَيِّكَ تُنَاعَائِشَةُ رَضِى اللهُ عَنْهَا تَقُولُ لَهُ: كَيْفَ تَبْكِيْ يَارَسُولَ اللهِ وَقَلْ غَفَرَ اللهُ لَكَ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ، فَيَقُولُ لَهَا: يَاعَائِشَةُ: أَعْلَمُ كُمْ بِاللهِ آنَا، وَآنَا آشَدُّ كُمْ خَشْيَةً بِللهِ (٩).

وَاعْلَمُوْاعِبَادَ اللهِ! أَنَّ بُكَاءَ النَّبِيِّ الْكَرِيْمِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ رَحْمَةً، وَلَمَّا مَاتَ وَلَكُهُ إِبْرَاهِيْمُ اَدْرَكَتُهُ حَالَةُ الْبُكَاءِ، فَقِيْلَ لَهُ: كَانَ رَحْمَةً، وَلَمَّا مَاتَ وَلَكُهُ أَبْرَاهِيْمُ اَدُرَكَتُهُ حَالَةُ الْبُكَاءِ، فَقَالَ إِنَّهَا رَحْمَةٌ، وَإِنَّمَا أَتَبُكِى يَا رَسُولَ اللهِ ؟ وَقَلُ نَهَيْت عَنِ الْبُكَاءِ، فَقَالَ إِنَّهَا رَحْمَةٌ، وَإِنَّمَا يَرُحُمُ اللهُ مِنْ عِبَادِمِ الرُّحَمَّاء، إِنَّ اللهَ لَا يُعَنِّي بِيمَعِ الْعَيْنِ وَحُرُنِ يَوْمَ اللهُ مِنْ عِبَادِمِ الرُّحَمَّاء، إِنَّ اللهَ لَا يُعَنِّي بِيمَعِ الْعَيْنِ وَحُرُنِ اللهُ لَا يُعَنِّي بِيمَعِ الْعَيْنِ وَحُرُنِ اللّهُ لَا يُعَنِّي بِيمَعِ الْعَيْنِ وَحُرُنِ اللّهُ لَا يُعَنِّي بِيكُمْ عِلَامِ هَنَا، يُشِيْرُ اللّهُ لَا يُعَنِّي بِيكُمْ عِلَامِ هَنَا الرَّابُ وَالنَّا لِفِرَاقِكَ يَا إِبْرَاهِيْمُ وَلَا نَقُولُ إِلَّا مَا يَرْضَى الرَّبُ وَإِنَّا لِفِرَاقِكَ يَا إِبْرَاهِيْمُ وَلَا نَقُولُ إِلَّا مَا يَرْضَى الرَّبُ وَإِنَّا لِفِرَاقِكَ يَا إِبْرَاهِيْمُ لَا لَكُونُ وَلَا نَقُولُ إِلَّا مَا يَرْضَى الرَّبُ وَإِنَّا لِفِرَاقِكَ يَا إِبْرَاهِيْمُ لَا وَلَا نَعُولُ إِلَّا مَا يَرْضَى الرَّبُ وَإِنَّا لِفِرَاقِكَ يَا إِبْرَاهِيْمُ وَلَا نَقُولُ إِلَّا مَا يَرْضَى الرَّبُ وَإِنَّا لِفِرَاقِكَ يَا إِبْرَاهِيْمُ وَلَا نَعُولُ إِلَّا مَا يَرْضَى الرَّبُ وَإِنَّا لِفِرَاقِكَ يَا إِبْرَاهِيْمُ اللّهُ اللّهُ الْمُعَالَى السَّافِهُ وَاقِكَ يَا إِبْرَاهِ لَا عَلَيْهُ وَالْعُولُ اللّهُ الْعَالِمُ وَلَا اللّهُ الْعُنْ وَنَ وَلَا الْعَلَى الْعُولُ اللّهُ الْعُلُولُ اللّهُ الْعِلَامِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْعُرْافِي الْعُلْمِ الْعُولُ اللّهُ الْعُلِيْمُ الْعُرِي اللّهُ الْعُولُ اللّهُ الْعُلْمُ اللْعُلِيْلُولُ اللّهُ الْعُلْمُ اللّهُ الْعُلْمُ اللْعُلْمُ الْعُلْمُ اللّهُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ اللّهُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْنُ وَاللّهُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ اللّهُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْمُؤْنَ اللّهُ الْعُلْمُ اللّهُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْمُعْلَقُ اللّهُ

عِبَادَ اللهِ! وَآرُسَلَتُ اللهِ اِحْلَى بَنَاتِهِ ذَاتَ مَرَّةٍ رَسُولًا لَهَا يُخْبِرُهُ آنَّ لَهَا وَلَنَ مَنُوتُ، وَطَلَبَتْ حُضُوْرَهُ صَلَّى اللهُ يُخْبِرُهُ آنَّ لَهَا وَلَنَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرَدَّ النَّهُ الرَّسُولَ وَقَالَ لَهُ: فَمُرُهَا فَلْتَصْبِرُ وَلْتَحْتَسِبُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرَدَّ النَّهُ الرَّسُولَ وَقَالَ لَهُ: فَمُرُهَا فَلْتَصْبِرُ وَلْتَحْتَسِبُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرَدَّ النَّهُ الرَّسُولَ وَقَالَ لَهُ: فَمُرُهَا فَلْتَصْبِرُ وَلْتَحْتَسِبُ فَإِنَّ لِللهِ مَا آخَلَ وَلِي فَلَيْ وَكُلُّ شَيْءٍ عِنْلَهُ بِأَجَلٍ مُسَلَّى، وَلَكِنَ فَإِنَّ لِللهِ مَا آخَلُ وَلِللهِ مَا أَعْلَى وَكُلُّ شَيْءٍ عِنْلَهُ بِأَجَلٍ مُسَلَّى، وَلَكِنَ ابْنَتُهُ عَادَتُ فَأَصَرَّتُ عَلَى حُضُورِ لِهِ النَهُا، فَذَهَبَ وَأَخَذَ وَلَلَهَا بَيْنَ

يَكَيْهِ وَهُوَ تَقَعُقَعُ وَيَجُوْدُ بِنَفْسِهِ فَأَدُرَكَتِ الرَّسُولَ رِقَّةُ الْقَلْبِ فَبَكَى يَكَيْهِ وَهُو تَقَعُقَعُ وَيَجُوْدُ بِنَفْسِهِ فَأَدُرَكَتِ الرَّسُولَ رِقَّةُ الْقَلْبِ فَبَكَى عَبَادِهِ تَأْثُراً فَقِيلُ لَهُ كَيْفَ تَبْكِي عَفَالَ إِنَّهَا رَحْمَةٌ وَإِنَّمَا يَرْحَمُ اللهُ مِنْ عِبَادِهِ الرُّحَمَاءُ (١١) ـ الرُّحَمَاءُ (١١) ـ

فَاعُوْذُ بِاللهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ: يَا أَيُّهَا الْمُزَّمِّلُ فُمِ اللَّيْلَ إِلَّا قَلِيلًا (١٠).

صَدَقَ اللهُ الْعَظِيْمُ وَأَسْتَغْفِرُهُ لِى وَلَكُمْ وَلِسَائِرِ الْمُسْلِمِيْنَ مِنْ كُلِّ ذَنْبِ فَاسْتَغْفِرُ وَهُ إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيْمُ .

(۱) صحيح البخاري: ۱۱۳۰ (۲) صحيح مسلم: ۱۱۸

(۵) ابن حبان: ۲۲۰ معنی (۲) النساء: ۳۱

(٤) صحيح البخارى: ٥٠٥٠ (٨) الاسراء: ١٠٩

(٩) المسندالجأمع: ١٤١٦٩، معنى (١٠) صحيح مسلم: ١٣٠٣

(۱۱)صحيح البخاري: ۱۳۰۳ (۱۲) المزمل:۱،۲ـ

تيسرا خطب بِسْمِ اللهِ الرَّحْيٰنِ الرَّحِيْمِ

جمادى الثاني

الحمدللهرب العلمين، والصلوة والسلام على سيد المرسلين، وعلى الموصيم المعين، اما بعد:

سامعین!اللّٰدتعالیٰ کا تقوی اختیار کرو،اورتمهیں معلوم ہونا چاہیۓ کہ حضور صلِّلتْلاَيْهِم

کی ہرشان نرالی تھی ، الہی اور ربانی رنگ چھایا ہوا تھا، ہمیشہ اللہ کی ذات کا استحضار رہتا اور اس کی مرضیات پر موتا اور آپی اور استحضار رہتا اور اس کی مرضیات پر موتا اور آپی کی خاموثی فکر کی غماز ہوتی ، آپی گفتگو عبرت وضیحت سے لبریز ہوتی ، ہمیشہ آپ سائٹا پہلے پر

خثیت ِ الٰہی کاغلبر ہتا، بڑے خشوع وخصوع کے ساتھ عبادت میں لگےرہتے ، را توں میں اتنی کمبی نماز پڑھتے کہ قدم مبارک پر ورم آ جاتے ، کوئی یو چھتا تو فرماتے ، کیا میں

، الله کاشکر گزار بندہ نہ بنوں؟ا پنے رب کی کامل معرفت کی وجہ سے ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے

ڈرتے رہتے ،خودحضور صلی اللہ ہے مروی ہے کہ:'' میں تم میں سب سے زیادہ اللہ کے قریب ہوں اور تم میں سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہوں''مسلسل عملین اور متفکر

رہتے بھی راحت وسکون اور عیش و تعم میں نہ رہتے ، خشیتِ الٰہی کے غلبہ کا بی عالم تھا کہ ایک مرتبہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنھا آپ کے پہلو میں سوئی ہوئی تھیں ، رات کے ایک

حصہ میں دیکھا کہ آپ سالٹھالیہ ہستر پر موجود نہیں تھے ،اچانک انکا ہاتھ آپ سالٹھالیہ کے قدم ِمبارک سے ٹکرایا اور دیکھا کہ آپ اپنے رب کے حضور سجدہ ریزیوں

محوِ نیاز ہیں کہ،اےاللہ میں آپ کی ناراضگی ہے آپکی رضامندی کی پناہ چاہتا ہوں اور آپکی سز اسے معافی کی پناہ چاہتا ہوں ،آپکی ثنامیر بےبس میں نہیں ،بس آپ تو ایسے تيرانطب (۲۲۲)

ہیں جبیبا کہخودآ پ نے اپنی ثنا کی ہے،آپ کوآ رام وسکون اور نعمت صرف اپنے رب کی عبادت میں ملتا ،جبکہ اسی کے حضور گڑ گڑاتے اور زاری کرتے ،سجدہ کافی طویل کرتے اور تمام اعضاء پرخشوع طاری رہتا، آپ ساٹٹھائیٹی جب تلاوت فر ماتے یاکسی کی تلاوت سنتے تو رو پڑتے ، ایک مرتبہ رات میں نیند سے بیدار ہوکر وضوفر مایا اور نماز شروع کردی اورا تناروئے کہ زمین اشک ِمبارک سے تر ہوگئی،حضرت عا کشہرضی اللہ عنھا نے دیکھا تواس طرح کثرت سےرونے کا سبب یو چھا توفر مایا کہ: میں کیسے نہ روؤں جبکہ اللہ تعالیٰ نے بیرآیتیں نازل فرمائی ہیں،تر جمہ'' بیٹیک آسانوں اورز مین کی تخلیق میں اور رات دن کے باری باری آنے جانے میں ان عقل والوں کے لئے بڑی نشانیاں ہیں، جواُٹھتے بیٹھتے اور لیٹے ہوئے (ہر حال میں) اللہ کو یاد کرتے ہیں، اور آ سانوں اور زمین کی تخلیق پرغور کرتے ہیں (اورانہیں دیکھ کربول اُٹھتے ہیں کہ )اے ہمارے پروردگار! آپ نے بیسب کچھ بےمقصد پیدانہیں کیا،آپ(ایسے نضول کام ہے) پاک ہیں، پس ہمیں دوزخ کےعذاب سے بحالیجئے''، پھرفرمایاعا کشہ!اس مخص کے لئے ہلاکت ہے، جوان آیتوں کو پڑھے اورا نکے مطالب میں غور وفکر نہ کرے۔ ا یک صحیح حدیث میں ہے کہ آپ سالٹھائیا ہے خطرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے فر ما یا: ابنِ مسعود! مجھے قر آن سناؤ، انھوں نے عرض کیا ،میری کیا حیثیت ہے؟ جبکہ قر آن تو آپ ہی پر نازل ہوا ہے، تو فر مایا: میں چاہتا ہوں کہ دوسرے سے سنوں، لہذا حضرت ابن مسعود نے سورہ نساءا بتداہے پڑھنا شروع کردی، یہاں تک کہاس فرمان ِ الْهِي تِك يَهْجِي: ترجمه: پھراس وقت (انكا) كيا حال ہوگا جب ہم ہرامت ميں سےايك گواہ لے کرآئیں گے،اور (ایے پیغمبر ) ہمتم کوان لوگوں کےخلاف گواہ کےطور پر

پیش کریں گے جن لوگوں نے کفرا پنارکھا ہے اور رسول کے ساتھ نافر مانی کا رویہا ختیار

جمادى الثاني

کیا ہے اس دن وہ بیتمنا کریں گے کہ کاش انہیں زمین (میں دصنسا کراس) کے برابر کردیا جائے ،اوروہ اللہ سے کوئی بات چھیانہیں سکیں گے''،حضرت ابن مسعود رضی اللہ

کردیا جائے، اور وہ اللہ سے بول بات بھیا ہیں جس نے منظرت ابن سعودر عی اللہ عنہ فرماتے ہیں ، منظرت ابن سعودر عی اللہ عنہ فرماتے ہیں، اس وقت میر بغل کے ایک شخص نے اشارہ کیا تو میں نے سراٹھا کر

چہرہ اقدس سالٹھالیہ کی طرف دیکھا تو حضور سالٹھالیہ کی دونوں آئکھوں سے آنسوں روال محصاور آپ سالٹھالیہ فرمار ہے تھے، ابن مسعود رہائید ابس! آپ کے اس عمل

میں اللہ تبارک وتعالیٰ کے اس فر مان کی تصدیق تھی جسمیں قر آن پڑھنے اور سننے والوں " '

کے تعلق سے بیار شاد ہے کہ''وہ ہوتے ہوئے چہرہ کے بل بارگاہ الہٰی میں گر پڑتے اور سحدہ ریز ہوتا ہے''،حضرت عاکشہ ریالٹیما

جب آپ سالٹھالیہ بی سے عرض کرتیں کہ آپ تو بخشے بخشائے ہیں پھر بھی آپ سالٹھالیہ بی کیوں روتے ہیں؟ تو آپ سالٹھالیہ بی فرماتے: عائشہ سب سے زیادہ اللہ کے متعلق مجھے

علم ہے اور تم میں سب سے بڑھ کراللہ سے ڈرنے والا میں ہوں۔

سامعین کرام! آپ سالانٹائی کی ارونا دراصل بطور رحمت تھا جب حضور سالانٹائی کے الخت ِ جگر حضرت ابراہیم کا وصال ہوا تو آپ سالٹائی کیا کہ

آپ نے تو رونے سے منع فر مایا تھا ، پھرآپ کیسے رور ہے ہیں؟ تو آپ سالٹفائیکٹر نے

ارشاد فرمایا بیرحمت کے آنسوہیں' بلا شبہ اللہ اپنے آئہیں بندوں پررحم فرماتے ہیں جوخود (دوسروں کے لئے ) رحم کا مادّہ رکھتے ہیں ، یقیناً اللہ تعالیٰ آنکھوں سے نکلنے والے آنسواور

قلب پر چھائے ثم کی وجہ سے عذاب نہیں دیتے ،لیکن اس کی گفتگو پر عذاب فرماتے

ہیں،آپ سلیٹھالیہ کم کا اشارہ زبان کی طرف تھا (یعنی زبان سے اول فول بکنے اور نوحہ و ماتم

ر جمادی الثانی (444)

کے کلمات ادا کرنے پر عذاب ہوگا ،ثم کی شدت کی وجہ سے صرف رونے اور آنسوؤں کے نکلنے یرکوئی گرفت نہیں) بے شک آئکھیں اشکبار ہیں اور دل رنجیدہ ہے لیکن ہم بات وہی کہیں گے جو ہارے رب کوراضی کرے،اوراے ابراہیم ہم تمہاری جدائی پررنجیدہ ہیں'۔

سامعین کرام: ایک مرتبه حضور صلی فالیاتی کی کسی صاحبزادی نے خدمتِ اقد س مالی ایکی کی میں کہلوا بھیجا کہان کا بچے قریب الموت ہے، لہذا حضور صابع الیابی تشریف لے آئیں ایکن

آپ سالٹھا آپہان نے قاصد کے ہاتھوں یہ پیغام روانہ کیا کہ آنہیں حکم دو کہ صبر اوراللہ سے ثواب

کی امیدرکھیں، کیونکہ جواللہ لے لے وہ اسی کا ہےاور جوعنایت فر مائے وہ بھی اسی کا ہےاور ہر چیز کا بارگاہ الہی میں ایک وقت معین ہے، تاہم انھوں نے دوبارہ آپ سے درخواست کی

توحضور صالح فاليله تشريف لے آئے اور بیچے کی سکرات کی کیفیت کود کچھ کر آپ صالعفا آپہلم پر رفت طاری ہوگئ اوراس منظر سے متاثر ہوکررو پڑے،اس پر بعضوں نے یو چھا تو فرمایا، بةورحمت ہےاوراللہ بھی اینے رحمال بندوں پر ہی رحم فرماتے ہیں۔

ارشاد باری تعالیٰ ہے: ''اے جادراوڑ ھنے والے،رات کا تھوڑا حصہ جھوڑ

کر باقی رات میں (عبادت کے لئے ) کھڑا ہوجا یا کرؤ'

اللّٰہ تعالیٰ ہمیں عمل کی تو فیق عطافر مائے ( آمین )

بِسْمِ اللهِ الرَّحْنِ الرَّحِيْمِ جَمادي الثاني

چوتھا خطبہ بیسے الله

ٱلْحَمْدُ لِللهِ الَّذِي لِا الهَ الآَّ اللهُ وَحَدَهُ لا شَرِيْكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ هُحَبَّدًا عَبْدُهُ وَعَلَى اللهِ عَبْدُهُ وَسُلِّم وَ بَارِكْ عَلَى سَيِّدِنَا هُحَبَّدٍ وَعَلَى اللهِ وَصَعْبهِ .

عِبَادَالله! وَمَنْ مِنَ الزُّعَمَاءِ وَالْعُظَمَاءِ وَاللَّعَاةِ لَقِي حُبَّا مُمَّتِهِ لَهُ بَعْلَمَاءِ وَاللَّاعَاةِ لَقِي حُبَّا مُمَّتِهِ لَهُ بَعْلَمَوْتِهِ بَعْضَ مَالَقِي سَيِّدُ الرَّنِينَاءِ وَالْمُرْسَلِيْنَ سَيِّدُ نَاهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعْلَمَوْتِهِ رَانَّ النَّاسَ اَوْ كَثِيْرًا عَبْدِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعْلَمَوْتِهِ رَانَّ النَّاسَ اَوْ كَثِيْرًا مِنْهُمْ يُدَاهِنُونَ الزُّعَمَاءَ وَالرُّوسَاءَ وَالْمُصْلِحِيْنَ فِي حَيَاتِهِمْ وَيَنْ ثُرُونَ مِنْهُمْ يُدَاهِنُونَ الزُّعَمَاءَ وَالرُّوسَاءَ وَالْمُصْلِحِيْنَ فِي حَيَاتِهِمْ وَيَنْ ثُرُونَ

چوڪاحظبي ٢٢٦) جمادي اليان

عَلَيْهِمْ وُرُودَالْمَلْحِ وَالتَّهْجِيْلِ ٱلْوَاتَّا، فَإِذَا مَاانْطَوَتْ صَفْحَتُهُمْ، وَتَعَاقَبَتِ الْآيَّامُ عَلَى رِحُلَتِهِمْ، نَسِيَهُمُ النَّاسُ شَيْئًا فَشَيْئًا، وَتَسَلَّلُتُ مِنْ نُفُوسُ الْمَّتِهِمْ آغَمَالُهُمْ وَآفَجَادُهُمْ، وَلَمْ يَبْقَ مِنْهَا اللَّارَسُمُ ضَئِيلٌ تُثِيْرُهُ مِنْ نُفُوسُ الْمَّتِهِمُ آغَمَالُهُمْ وَآفَجَادُهُمْ، وَلَمْ يَبْقَ مِنْهَا اللَّرَسُمُ ضَئِيلٌ تُثِيرُهُ فَى نُفُوسُ الْمَّتِهِمُ آغَمَالُهُمْ وَآفَجَادُهُمْ وَلَمْ يَبْقَ مِنْهَا اللَّرَسُمُ ضَئِيلٌ تُثِيرُهُ فِي كُلِّ وَقَتِ مَنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَنْ ذِكْرِهِ وَلَمْ يَغُفُلُ مُسْلِمٌ عَنْ ذِكْرِهِ وَالشَّالِقُ مِنْ اللَّالَتِي جَمِيْعاً فَهُو مَنْشُورٌ بِكُلِّ لِسَانٍ وَمَنْ كُورٌ فِي كُلِّ وَقَتِ، فَلَمْ يُنْسَى وَ حَاشَاهُ آنُ يُنْسَى كَطَةً، وَلَمْ يَغُفُلُ مُسْلِمٌ عَنْ ذِكْرِهِ وَالشَّالِقَ مِنْ اللَّالَةِ عَنْ فِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالَةِ عَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ اللَّلْلَةُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ 
وَحُبُّ الْمُسْلِمِيْنَ لِلرَّسُولِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي تَرَثَّمِهِمُ بِالصَّلَاةِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي تَرَثَّمِهِمُ بِالصَّلَاةِ عَلَيْهِ فِي كُلِّ تَشَهُّدٍ وَ قَبْلَ كُلِّ دُعَاءٍ، وَمِنْ حُبِّ الْمُسْلِمِيْنَ لِاللهُ لِسَيِّدِهِم وَالْمُشَقَّعِ فِيهِمُ وَسِرَاجِهِمِ الْمُنِيْرِ زِيَارَتُهُمْ لَهُ صَلَّى اللهُ لِسَيِّدِهِم وَالْمُشَقَّعِ فِيهِم وَسِرَاجِهِمِ الْمُنِيْرِ زِيَارَتُهُمْ لَهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم وَتَكَافُعُهُم بِالْمَنَاكِبِ عَلَى رَوْضَتِهِ الرَّهُ هُرَاءِ الْخَصْرَاءِ، إِنَّ عَلَيْهِ وَسَلَّم وَتَكَافُونَاءِ، إِنَّ

هٰنِه اَطْيَبُ سَاعِ الْحَيَاةِ لَكَيْهِمْ، إِنَّهَا لَخُظَاتُ الْمَتَاعِ الرُّوْحِ وَاللَّنَةِ الْيَّهُ الْحَيْلُونَ كُلَّ سِلْعَةٍ وَرَدَتُ الْتِي تَهُوْنُ عِنْكَ هَا لَنَا اِنُا الْحَيَاةِ بَحِيْعاً الْمَهُمُ يُحِلِّونَ كُلَّ سِلْعَةٍ وَرَدَتُ مِنَ الْمَسْلِمِينَةِ الْمُنْوَرَةِ وَيَعْتَزُّوْنَ بِكُلِّ هَرِيَّةٍ وَفَلَتْ مِنَ ارْضِهَا وَمِنَ الْمُسْلِمِينَ لِطِبِ الْقُلُوبِ وَدَوَائِهَا وَعَافِيةِ الاَبْلَانِ وَشِفَاءُهَا، حُبِّ الْمُسْلِمِينَ لِطِبِ الْقُلُوبِ وَدَوَائِهَا وَعَافِيةِ الاَبْلَانِ وَشِفَاءُهَا، اَحَبُّوْا اَلَ بَيْتِ النّبِي الْقُلُوبِ وَدَوَائِهَا وَعَافِيةِ وَسَلَّمَ وَصَحَابَتِهِ الْمُسْلِمِينَ لِطِبِ الْقُلُوبِ وَدَوَائِهَا وَعَافِيةِ وَسَلَّمَ وَصَحَابَتِهِ الْمُسْلِمِينَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَصَحَابَتِهِ الْمُسْلِمِينَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَصَحَابَتِهِ وَالْمُونَ وَيُسَلِّمُونَ وَيُسَلِّمُونَ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَصَحَابَتِهِ عَلَيْهِمُ كُلُّ وَكُلُّ فَرْعٍ مِنْ دَوْحَتِهِ الْمُبْارَكَةِ فَهُمْ يُصَلُّونَ وَيُسَلِّمُونَ وَيُسَلِّمُونَ عَلَى اللهُ عَنْ جَمِيْعِ الْمُسْلِمِينَ كَمُ يُعَلِيهِمُ كُمَّا يُصَلُّونَ وَيُسَلِّمُونَ عَلَى اللهُ عَنْ جَمِيْعِ الْمُسْلِمِينَ اللهُ عَنْ جَمِيْعِ الْمُسْلِمِينَ لَكُونَ عَلَى اللهُ عَنْ جَمِيْعِ الْمُسْلِمِينَ اللهُ عَنْ جَمِيْعِ الْمُسْلِمِينَ اللهُ عَنْ جَمِيْعِ الْمُسْلِمِينَ اللّهُ عَنْ جَمِيْعِ الْمُسْلِمِينَ اللّهُ عَنْ جَمِيْعِ الْمُسْلِمِينَ اللّهُ وَى اللّهُ عَنْ عَلَيْمِ اللّهُ عَنْ جَمِيْعِ الْمُسْلِمِينَ اللّهُ عَنْ جَمِيْعِ الْمُسْلِمِينَ اللّهُ عَنْ جَمِيْعِ الْمُسْلِمِينَ اللّهُ عَنْ جَمِيْعِ الْمُسْلِمِينَ اللّهُ عَنْ عَلَيْمُ اللّهُ الْمُؤْمِنَ اللّهُ الْمُعْرِقِ اللّهُ الْمُؤْمِنَ اللّهُ الْمُؤْمِنَ اللّهُ الْمُعْرَاقِ الْوَلِمُ الْمُؤْمِنَ اللّهُ الْمُؤْمِنَ اللّهُ الْمُؤْمِنَ اللّهُ الْمُؤْمِقُ وَاللّهُ الْمُؤْمِنَ الللّهُ الْمُؤْمِنَ اللّهُ الْمُؤْمِنَ اللّهُ الْمُؤْمِنَ اللّهُ الْمُؤْمِنَ اللّهُ الْمُؤْمِنَ اللّهُ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ اللّهُ الْمُؤْمِنَ اللّهُ الْمُؤْمِنَ اللّهُ الْمُؤْمِنَ اللّهُ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الللّهُ الْمُؤْمِ الللّهُ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الللّهُ

وَهٰكَنَا عِبَادَاللهِ! إِنَّ فِي حُبِّ صَحَابَةِ الرَّسُوْلِ لَهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَعَجَباً، لَقَلْبَاتَ سَيِّلُ نَاعَلِیٌّ كَرَّمَ اللهُ وَجُهَه لَيْلَةَ الْهِجْرَةِ فِي وَسَلَّمَ لَعَجَباً، لَقَلْبَاتَ سَيِّلُ نَاعَلِیٌّ كَرَّمَ الله وَجُهَه لَيْلَةَ الْهِجْرَةِ فِي فَرَاشِ الرَّسُولِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُو يَعْلَمُ اَنَّ قَتَلَة قُريْشِ فِرَاشِ الرَّسُولِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُو يَعْلَمُ اَنَّ قَتَلَة قُريْشِ سَاهِرُونَ حَوْلَهُ، مُرْتَصِدُونَ لَه لِلْقَضَاءِ عَلَيْهِ، وَخَرَجَ سَيِّدُنَا ابُوبَكُرِ سَاهِرُونَ حَوْلَهُ، مُرْتَصِدُونَ لَه لِلْقَضَاءِ عَلَيْهِ، وَخَرَجَ سَيِّدُنَا ابُوبَكُرِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَيِّدِينَا عَبَيْ إِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَدَخَلَ مَعَه فِي غَارِ ثَوْرٍ وَاقَامَ مَعَهُ ثَلَاثَ لَيَالٍ عَلَى طَلْمَتِه وَ وَحُشَتِه، يَسْبَعَانِ وَقْعَ آقْدَامِ الاعْدَاءِ وَلَيْسَ مَعَهُمَا طُلُمْتِه وَ وَحُشَتِه، يَسْبَعَانِ وَقْعَ آقْدَامِ الاعْدَاءِ وَلَيْسَ مَعَهُمَا طُلُمْتِه وَ وَحُشَتِه، يَسْبَعَانِ وَقْعَ آقْدَامِ الاعْدَاءِ وَلَيْسَ مَعَهُمَا عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمْرَالُقِتَالِ عَلَى سِلَاحٌ، وَعَرَضَ الرَّسُولُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمْرَالُقِتَالِ عَلَى سِلَاحٌ، وَعَرَضَ الرَّسُولُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمْرَالُقِتَالِ عَلَى سِلَاحٌ، وَعَرَضَ الرَّسُولُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمْرَالُقِتَالِ عَلَى سِلَاحٌ، وَعَرَضَ الرَّسُولُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمُرَالُقِتَالِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمْرَالُقِتَالِ عَلَى الْهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمْرَالُقِتَالِ عَلَى الْهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ أَمْرَالُوقِتَالِ عَلَى الْمُعَامِلُ عَلَيْهِ وَسُلَمْ أَمْرَالُوقِتَالِ عَلَى الْمُعَلَيْهِ وَسُلَّمَ أَمْرَالُوقِ الْمُ

آضَابِه فِي غَزُوةِ بَلْدِ فَقَامَ ابُؤبَكْرِ وَعُمَرُ فَقَالًا وَآحْسَنَا ثُمَّ قَامَر الْمِقْدَادُ بْنُ الْأَسُودِ فَقَالَ: يَارَسُولَ اللهِ! إِمْضِ لِمَا أَمَرَكَ اللهُ بَه فَنَحْنُ مَعَكَ فَوَاللَّهِ لَا نَقُوْلُ لَكَ كَمَا قَالَ قَوْمُر مُوْسِيٰ لِمُوْسِي، وَلكَّنْ نَقُولُ: إِذْهَبَ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّامَعَكُمُامُقَاتِلُونَ فَوَالَّانِيُ بَعَثَكَ بِالْحَقّ لَوْ سِرْتَ بِنَا إِلَى بَرْكِ الْغِمَادِ لَجَالَانَ نَامَعَكَ مِنْ دُوْنِهِ حَتَّى يَبْلُغَهُ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ خَيْراً وَدَعَالَهُ، وَقَالَ سَعُلُ بْنُمُعَاذٍ سَيِّدُ الْأَوْسِ: فَقَدْ آمَنَّا بِكَوَ صَدَّقُنَاكَ وَشَهِدُنَا آنَّ مَاجِئْتَ بِهِ هُوَالْحَقُّ وَأَعْطَيْنَاكَ عَلَى ذَالِكَ عُهُوْدَنَا وَ مَوَاثِيْقَنَا عَلَى السَّمْعِ وَالطَّاعَةِ وَ إِنِّي آقُولُ عَنِ الْأَنْصَارِفَأُجِيْبُ عِنْهُمُ: فَاظْعَنْ حَيْثُ شِئْتَ وَاقْطَعُ حَبْلَ مَنْ شِئْتَ وَخُنْ مِنْ آمْوَالِنَامَا شِئْتَ؟ وَمَا أَخَنُتَ مِنَّا كَانَ أَحَبَّ إِلَيْنَا مِمَّا تَرَكَّتَ وَ مَا أَمَرُتَ فِيهِ مِنْ أَمْرِنَا فَأَمُرُنَا تَبَعُّ لِأَمْرِكَ فَامْضِ يَارَسُولَ اللهِ لِمَا أَرَدْتَ فَنَحْنُ مَعَكَ وَ الَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقُّ لَوِاسُتَعُرَضْتَ بِنَا هٰذَا الْبَحْرَ كَخُضْنَا مَعَكَ مَا تَخَلُّفَ مِنَّارَجَلٌ وَاحِدٌ ، فَسُرَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَٱشْرَقَ 

عِبَادَاللَّهِ! هٰنَا غَيْضٌ مِنْ فَيْضٍ كَثِيْرٍ مِنَ الْحُبِّ الوَفِيِّ الْوَطِيْدِ لِسَيِّدِالْخَلْقِ الْكَرِيْمِ وَهَادِيْهِمِ الْاَمِيْنِ ـ

فَاللَّهُمَّ زِدُ قُلُوْبَنَا بِمَزِيْهٍ مِنْ حُبِّ حَبِيْبِكَ الْكَرِيْمِ وَمَزِيْهٍ مِنِ اتِّبَاعِ سَيِّدِالْهُرُسَلِيْنَ، وَاجْمَعِ اللَّهُمَّ بَيْنَنَاوَبَيْنَ نَبِيِّنَاكَهَا بيادي الآلي جمادي الآلي

آمَتَّابِهِ وَلَمْ نَرَهُ، اَللَّهُمَّ لَا تُفَرِّقُ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُ حَتَّى تُلْخِلَنَا مَلْخَلَه وَنَسْأَلُكَ اللَّهُمَّ مُوَافَقَةَ نَبِيِّنَا هُحَبَّبٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي آغلى دَرَجَةِ الْجَنَّةِ جَنَّةِ الْخُلْبِآمِيْنَ، اَللَّهُمَّ هٰنَا النُّعَاءُ وَعَلَيْكَ الْإِجَابَةُ وَإِنَّكَ تَقُولُ وَبِقَوْلِكَ يَهْتَبِي الْهُهْتَدُونَ.

فَاعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ: قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُعِبُّوْنَ اللهَ فَاعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ: قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُعِبُّوْنَ اللهَ فَاتَّبِعُوْنِيْ يُحْوِنِهُ لَا لَهُ فَاوُرٌ لَا لَهُ فَاوُرٌ لَا مُعْلِمِيْنَ مِنْ صَلَقَ اللهُ الْعَظِيْمُ وَأَسْتَغْفِرُهُ لِي وَلَكُمْ وَلِسَائِرِ الْمُسْلِمِيْنَ مِنْ كُلِّ ذَنْبِ فَاسْتَغْفِرُوهُ وَالْغَفُورُ الرَّحِيْمُ.

(١) المستدرك: ٢٤١٦

(٢)الاحزاب: ٥٦

(٣)دلائل النبوة للبيهقي: ٣٣٢

(٣)آل عمزن: ٣١

پرس سب ک

بِسِ مِاللَّهِ الرَّحْنِ الرَّحِيْمِ مَا دِي الثَّانِي

چوتھا خطبہ

حضور صالاته السيام

الحمديلة رب العلمين، والصلوة والسلام على سيد المرسلين، و على اله وصحبه اجمعين، اما بعد:

الله کے بندو!اللہ کا تقوی اختیار کرو،آپ سلیٹیا پیلم نے فرمایا:''حب الٰہی کی وجہ سے مجھ سے محبت کرو، لہذا امت مسلمہ کی آپ ساٹھ آپیٹم سے محبت نا درو بے مثال محبت ہے، کسی دوسری جگہ اس کی مثال ملنا ناممکن ہے، کوئی کتنا ہی بڑا رہنما ہو، جیسے بھی كارنام انجام ديئ مول اوراين مان والول كو فائده پہنچانے اور نقصانات كو ہٹانے کی جاہے جیسی بھی کوشش کی ہو،ان کے بعین نے الیی محبت بھی بھی ان سے نہیں کی ، پیمجت توامتیوں کے دلوں میں گہرائی میں اتر کررگ وریشہ میں ساچکی ہے،اس دنیا ہے حضور ملی اُٹیا ہیں کی روانگی کو صدیاں بیت چکیں ،لیکن حبّ رسول ملی اُٹیا ہیں کا چراغ وتاب کیساتھ امت کے دلوں میں جگ مگ کرر ہاہے، گویا کہ وہ اپنی يوري آب آنکھول سے اپنے نبی صالی آلیا ہم کے دیدار سے سرفراز ہور ہے ہیں کسی بھی رہنما،لیڈراور متبوع کی آپ مثال پیش کر سکتے ہیں؟ جس کواپنی موت کے بعداس طرح کی محبت حاصل ہوئی ہو، اکثر لوگ تو زندگی میں اپنے قائدوں کے ساتھ بظاہر بڑی محبت کے دعوے کرتے اور مدح سرائی کے بھول نچھاور کرتے ہیں،اس میں بھی ریا کاری اور چاپلوسی کا حصہ زیادہ ہوتا ہے،اور جیسے ہی اس صفحہ ہستی سے ان کا وجودمٹ جاتا ہے، بیہ نقلی دعوے اور محبت کے مظاہر ہے بھی دَ م توڑ نا شروع کر دیتے ہیں ،بس ایک دھند لا سا خاکہ ان کا باقی رہ جاتا ہے، جورسما کسی مناسبت سے زیر بحث آ جاتا ہے، کیکن

چونفاحطب (۲۳۱)

ہارے بلکہ ساری مخلوق کے سر داراور آقا کا تو حال ہی نرالا ہے، ہر زبان پراور ہر لمحہ ان کا ذکرِ خیر جاری ہی ہے، مسلمان نہ بھی آپ سالٹھائیکہ کم کھول سکتا ہے اور نہ آپ سالٹھائیکہ

کے اسوہ سے بے نیاز ہوسکتا ہے، آپ دیکھتے نہیں کہ ایک مسلمان حضور اکرم سالٹھائی ہم کی محبت، تعظیم اور شوق میں کیسا سرشار رہتا ہے، جہاں آقا سالٹھائی ہم کے معبت ، تعظیم اور شوق میں کیسا سرشار رہتا ہے، جہاں آقا سالٹھائی ہم کے معبد معلم کے معبد معلم کے معبد کا مبارک نام س لیتا

ہے، بے اختیار زبان آپ سالٹھ آلیہ آ کی محبت میں صلاق وسلام کی نغمہ سرائی سے لطف اندوز ہونے لگتی ہے، قر آن مجید نے خود درود وسلام کا حکم دیا ہے، اس لیے بڑی خوشد لی اور

تکریم وبرکت کے طور پرامت ہمیشہ اس پر عمل پیرار ہی ہے، اللہ کی حمد کے ساتھ ساتھ ا اپنی کتابول میں ،عہو دمیں ،تحریروں میں ،گفتگو وبیان کے ابتداء میں ،نماز کے تشہد میں اور دعا کے ابتدا میں درود وسلام کا اہتمام کرتے ہیں ، اسی محبت کا نتیجہ ہے کہ حضور اکرم

صحابہ کرام ، از واج مطہرات اورنسلوں تک سے بڑی محبت رکھتے ہیں ، اور اپنے درود و سلام میں ان پاک نفوس کو بھی شامل کرتے ہیں۔،امام شافعی رحمہ اللہ کیسی اچھی بات کہہ گئے ہیں:

''اے رسول اللہ کے اہل بیت،تمہاری محبت کواللہ نے قر آن میں فرض قر اردیا ہے،تمہارے عظیم مرتبہ کے لیے یہی کافی ہے کہتم پر درود کے بغیر نماز نہیں''۔ سامعین! حضورا کرم میل ٹائیا ہے کے ساتھ صحابہ کرام کے محبوبانہ برتاؤ کو دیکھ کرعقل

دنگ رہ جاتی ہے،شپ ہجرت حضرت علی کرم اللّٰہ وجہہ نے آپ کے بستر پر گزار دی ،

پوهاحطب ۲۳۲ جادي اليالي

حالانکہ آھیں معلوم تھا کہ کفار قریش (نعوذ باللہ) آپ کے تل کے لیے جمع ہو چکے ہیں اور گھات لگائے بیٹھے ہیں ،حضرت ابو بکر رضی اللہ عنداس سفر میں آپ کی ہمر کا بی کے شدت سے منتظراور اسے بڑی سعادت سمجھ رہے ہیں ، تین روز تو غار ثور کی ظلمت و وحشت میں آپ کے ساتھ ہیں ،ان کے یاس ہتھیار بھی نہیں ،اور دھمن سریر بہنچ چاہے ،ایک اور مرتبغزوہ بدر کے موقع پر جب قال کی بات صحابۂ کرام کے سامنے رکھی گئی تو حضرت ابوبکر وعمر ﷺ نے کھڑے ہوکر بڑی مناسب بات کہی، پھر حضرت مقداد ؓ نے کہا كرآب الله ك مماتق آ كے برهيں، بس ممسب آب كے ساتھ ہيں، قسم ہے الله کی! ہم لوگ موسی علیہ السلام کی قوم کی طرح نہیں کہیں گئے کہتم اور تمہارارب جا کرلڑو ،ہم تو یہیں بیٹے رہیں گے، بلکہ ہم تو کہتے ہیں کہ ہم بھی آپ کے ساتھ لڑیں گے،قسم ہے اس ذات کی جس نے آپ کومبعوث فر مایا: اگرآپ مقام برک الغما د تک بھی ہمیں لے چلیں، تو ہم بڑی خوشد لی سے وہاں تک بھی ساتھ دیں گے، آپ سالٹھالیا ہم نے ان کی اس بات کوسراہااور دعادی ،اس کے بعد حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ: ہم آپ پرایمان لا چکے ہیں، آپ کی تصدیق کی ،اور آپ کی دعوت کے برحق ہونے کی گواہی دی اوراس بات پر ہماری اطاعت وفر مانبر داری کا پختہ معاہدہ طے ہو چکا ہے، لہذا میں تمام انصاریوں کی طرف سے نمائندگی کرتے ہوئے عرض کرتا ہوں کہ آپ جہاں چاہیں ہمیں لے چلیں،جس کی زندگی وقوت کا خاتمہ کرنا چاہیں کریں ، ہمارا مال آپ کی نذرہے، جوآپ اس سے لے لیں وہ ہمیں زیادہ محبوب ہے، بہنسبت اس کے جھے آپ چھوڑ دیں ،قسم ہے اس ذات کی جس نے حق کے ساتھ آپ کومبعوث فر مایا ، ا گرہمیں آپ سال قالیہ ہمندر میں بھی کودنے کا حکم دیں تو ہم سب اس کے لیے تیار ہیں، چوتھا خطبہ (جمادی الثانی

ہم میں سے ایک بھی پیچیے نہیں ہے گا، یہ ن کرآپ ساٹٹیا آپیلم کا چبرہ انور فرطِ مسرت سے د مکنے لگا۔

سامعین!اس طرح کے بے شارحب نبی سال ٹھائیا کیا کے مظاہر میں سے بیچنزنمونے تھے۔ اے اللہ ہمیں آیے سال ٹھائیا کی محبت واطاعت کا جذبہ مزید ترعطا فرما نمیں،

اے اللہ یں اپ صلاحالیم کی عبت و اطاعت کا جدبہ مزید بر عطا حرما یں، اور جیسا کہ ہم آپ پر بن دیکھے ایمان لائے ، پس آپ ہمیں حضور صلاحالیم کے ساتھ

اور جنت کے اعلیٰ ترین مقام میں آپ علیہ کی معیت ہمیں عطافر مادیجئے ،اے اللہ بیہ ہماری ٹوٹی بھوٹی دعاہے جسے آپ اپنے نصل وکرم سے قبول فر مائیں ۔ آمین

ارشاد باری تعالیٰ ہے:

''(اے پیغمبرلوگوں سے ) کہد و،اگرتم اللہ سے محبت رکھتے ہو،تو میری اتباع کرو اللہ تم سے محبت کرے گا اور تمہاری خاطر تمہارے گناہ معاف کردے گا اور اللہ بہت معاف کرنیوالا بڑا مہربان ہے''

الله تعالیٰ ہمیں عمل کی تو فیق عطا فرمائے (آمین)

يا چوال تقب

بِسِهِ اللهِ الرَّحْنِ الرَّحِيمِ جمادي الثاني

يانجوال خطبه

الْحَهُدُ الله الَّذِي جَعَلَ الْمَحَبَّةَ إلى الظَّفْرِ بِالْمَحْبُوبِ سَبِيلاً، فَجَعَلَ كُلَّ مَحْبُوبِ سَبِيلاً، فَجَعَلَ كُلَّ مَحْبُوبِ الله وَحَلَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ، كُلَّ مَحْبُوبِ الله وَحَلَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ، وَاشْهَدُانَ كُلَّ مَحْبُوبِ الله وَحَلَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ وَلَيْ الله وَالله وَاله وَالله وَ

أَمَّا بَعُلُ فَيَاعِبَا دَاللهِ! أُوصِيْكُمْ وَنَفُسِى الْمُلْلِبَةَ بِتَقْوَى اللهِ، وَمِنَ الْمُلْلِبَةَ بِتَقُوى اللهِ وَمِنَ الْمُعُلُومِ يَاعِبَا دَاللهِ اَنَّ الصَّحَابَةَ الْكِرَامَ كَانُوْ ا اَشَكَّحُرُونَ كُلَّ قُلُوبَهُمْ كَانَتُ مُعَلَّقةً فِي سَائِرِ الْاَوْقَاتِ بِحُتِ اللهِ كَانُوْ ا يَهُجُرُونَ كُلَّ سَبَبٍ يُقْصِيهُمْ مِنْ مَحْبُوبِهِمْ سُنُحَانَهُ وَ تَعَالَى وَيَرُ تَاحُونَ لِكُلِّ سَبَبٍ يُقْصِيهُمْ مِنْ مَحْبُوبِهِمْ سُنْحَانَهُ وَ تَعَالَى وَيَرُ تَاحُونَ لِكُلِّ سَبَبٍ يُقْصِيهُمْ مِنْ مَعْبُوبِهِمْ سُنُحَانَهُ وَ تَعَالَى فَهُمْ كَانُوا يُسَارِعُونَ دَامًا فِي اللهِ يَعَالَى وَيَرُ تَاحُونَ لِكُلِّ سَبَبِ يُقْصِيهُمْ مِنْهُ سُنُحَانَهُ وَ تَعَالَى فَهُمْ كَانُوا يُسَارِعُونَ دَامًا فَي مَنْهُ وَيَعْلَقُونَ وَاللهُ يُعِبُّ فَي كُلُوا يُسَارِعُونَ دَامًا فَي مَعُلُولُ اللهِ تَعَالَى وَلِي اللهُ يُعِنْ اللهُ مُعَلِّمُ وَاللهُ يُعَلِي وَاللهُ يُعِنْ اللهُ مَعْهُمْ لِا نَهُمْ مَا لُولَا اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهِ وَامَلاً فِي رَضَاهُ وَلَا اللهُ مَعَهُمُ لِا نَهُمْ مَا لُولُولُ اللهُ وَامَلاً فِي رَضَاهُ وَاللهُ اللهُ مَعَهُمُ لِا نَهُمْ مَا لُولُ اللهِ وَامَلاً فِي رَضَاهُ وَاللّهُ اللهُ مَعَهُمُ لِا نَهُمْ مَا لُولُوا اللهُ وَامَلاً فِي رَضَاهُ وَلَا اللهُ مَعَهُمُ لِا نَهُ مَعَهُمُ لِا اللهُ وَامَلاً فِي رِضَاهُ وَاللّهُ اللهُ اللهُ وَامَلاً فِي رَضَاهُ وَلَا اللهُ مَعَهُمُ لِوا اللهُ ال

عِبَادَ اللهِ ! إِنَّ الْعَبْلَالُهُسُلِمَ إِمَّا أَنْ يَكُوْنَ فِي نِعْمَةٍ فَيَشُكُرَ عَلَيْهَا أَنْ يَكُونَ فِي نِعْمَةٍ فَيَشُكُرَ عَلَيْهَا كَمَاجَاءَ فِي الْكَيِيْثِ الشَّرِيْفِ عَنْ عَلْهُمَا لَهُمْ يَفِ عَنْ

صُهَيْبٍ الرُّوْمِيِّ رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ:قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: عَجَبًا لِآمْرِ الْمُؤْمِنِ إِنَّ أَمْرَهُ كُلَّهُ خَيْرٌ، وَلَيْسَ ذَالِكَ لِاَحْدِالَّا لِلْمُؤْمِنِ، إِنْ آصَا بَتْهُ سَرَّاءُ شَكَرَ، فَكَانَ خَيْراً لَهُ، وَإِنْ آصَابَتْهُ ضَرَّاءُ صَبَرَ، فَكَانَ خَيْراً لَهُ (٣) أَيْ اَنَّهُ فِي الْحَالَتَيْنِ مُكَرَّمُ مُثَابُ وَمُؤْجَرٌ.

وَاعْلَمُوا عِبَاكَ اللهِ! أَنَّ الصَّبْرَ صَبْرَانِ فَصَبْرٌ عَلَى تَرُكِ الْمَعَارِمِ وَالْمَآثِمِ وَصَبُرٌ عَلَى فِعُلِ الطَّاعَاتِ وَالْقُرُبَاتِ، وَالثَّانِي : آكُثَرُ ثَوَاباً لِإِنَّهُ الْمَقْصُودُ، قَالَ سَيِّدُنَا عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ زَيْنُ الْعَابِدِيْن رَحِمَهُ اللهُ: إِذاَ جَمَعَ اللهُ الْأَوَّلِيْنَ وَالآخِرِيْنَ يُنَادِئُ مُنَادٍ ٱيْنَ الصَّابِرُوْن لِيَكْ خُلُوْا الْجَنَّةَ قَبْلَ الْحِسَابِ قَالَ:فَيَقُوْمُ عُنُقٌ مِنَ النَّاسِ فَيَتَلَقَّاهُمُ الْمَلَائِكَةُ فَيَقُولُونَ إِلَى آيْنَ يَا بَنِي آدَمَ ؛ فَيَقُولُونَ: إِلَى الْجَنَّةِ، فَيَقُولُونَ قَبْلَ الْحِسَابِ؟ قَالُوْا: نَعَمُ، قَالُوْا: وَمَنْ أَنْتُمْ ؟ قَالُوْا: نَحْنُ الصَّابِرُوْنَ قَالُوْا: وَمَا كَانَ صَبُرُكُمْ ؟قَالُوا: صَبَرْنَاعَلَى طَاعَةِ اللهِ وَصَبَرْنَا عَنْ مَعْصِيْةِ اللهِ حَتَّى تَوَفَّانَااللهُ قَالُوا: أَنْتُمْ كَمَا قُلْتُمْ الْدُخُلُوا الْجَنَّةَ فَنِعْمَ أَجُرُالُعَامِلِينَ (٣) وَيَشْهَدُ لِهِنَا قَوْلُ اللهِ تَعَالىٰ: ﴿ إِنَّمَا يُوَفِّي الصَّابِرُوْنَ اَجْرَهُمْ بِغَيْرِ حِسَابِ ﴿ (٥) وَالْمَلَائِكَةُ يَلُ خُلُوْنَ عَلَيْهِمْ مِنْ كُلِّ بَابِسَلَامٌ عَلَيْكُمْ بِمَاصَبَرْتُمْ فَنِعْمَ عُقْبِي التَّارِ (١). عِبَادَ اللهِ! وَاَمَّا الصَّبْرُ التَّالِثُ: وَهُوَ الصَّبْرُ عَلَى الْمَصَائِبِ وَ

عِبَادَ اللهِ! وَاَمَّا الصَّبُرُ الثَّالِثُ: وَهُوَ الصَّبُرُ عَلَى الْبَصَائِبِ وَ النَّوَائِبِ، فَنَالِكَ اَيْضاً وَاجِبٌ كَالْاِسْتِغُفَارِ مِنَ الْبَعَايِبِ، عِبَادَ اللهِ وَ مِنَ الْبَلايَاوَ الْبَصَائِبِ وَالْاَمْرَاضِ الْعَامَّةِ الْوَبَائِيَّةِ اَعْظَمُهَا وَ مِنَ الْبَلايَاوَ الْبَصَائِبِ وَالْاَمْرَاضِ الْعَامَّةِ الْوَبَائِيَّةِ اَعْظَمُهَا

يا پوان تقب المالي المالي

الطَّاعُونُ، عَنْ أُمِّر الْمُومِنِينَ سَيِّدَتِنَا عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: سَأَلَتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الطَّاعُونِ، فَأَخْبَرَنِي، إنَّهُ عَنَاكِ يَبْعَثُهُ اللهُ عَلَى مَنْ يَشَاءُ، وَأَنَّ اللهَ جَعَلَهُ رَحْمَةً لِلْمُوْمِنِينَ، لَيْسَ مِنْ اَحَدِيقَعُ الطَّاعُونُ فَيَمْكُثُ فِي بَلَدِهٖ صَابِراً هُخْتَسِباً يَعْلَمُ اَنَّهُ لَا يُصِيْبُهُ إِلَّامَا كَتَبَ اللَّهُ لَهُ، إِلَّا كَانَ لَهُ مِثْلُ آجُرِ شَهِيْدٍ، (٤) وَفِي رِوَا يَةٍ «اَلطَّاعُونُ شَهَادَةٌ لِكُلِّ مُسْلِمِ «(^) وَفِي رِوَايَةٍ: فَإِذَا سَمِعْتُمْ بِأَرْضٍ فَلاَ تَقْدَمُوا عَلَيْهَا، وَإِذَا وَقَعَ بِأَرْضٍ وَأَنْتُمْ بِهَا فَلَا تَخُرُجُوا فِرَاراً، (٩) عِبَادَ اللهِ! وَلَهَّا كَانَ الطَّاعُونُ عَنَاباً نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْإِقْدَامِ فَإِنَّهُ ۖ تَهَوُّرٌ وَإِقْدَامٌ عَلَى الْخَطَرِوَالْعَقْلُ يَمُنَعُهُ، وَأَنَّهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهِى مِنَ الْفِرَارِ فَإِنَّهُ فِرَارٌ عَنِ الْقَضَاءِ وَالْقَلُدِوَ لَا يَنْفَعُهُ، وَآيُضاً آنَّ الْآصِحَّاءَ إِذَا خَرَجُوا ضَاعَتِ الْمَرُضٰي فِئِنُ يَتَعَهَّلُهُمْ وَالْمَوْتَى مِنَ التَّجْهِيْزِ وَالتَّكْفِيْنِ وَالصَّلُوةِ عَلَيْهِمُ۔ ٱلَا يَاعِبَا ذَاللهِ! إِنَّ الْعَلَاابَ لَا يَلُ فَعُهُ الْفِرَارُ، وَإِنَّمَا يَمُنَعُهُ التَّوْبَةُ وَالْاسْتِغُفَارُفَاتَّقُوااللَّهَ وَاسْتَغُفِرُونُهُ وَتُوْبُوْاإِلَى اللَّهِ جَلَّ وَعَلَا، وَاسُأَلُوْهُ الْعَفْوَ وَالْعَافِيَةَ فِي الدِّينِ وَالدُّنْيَا وَالآخِرَةِ، اَللَّهُمَّ غَشِّنَا

وَاسُاَّلُوْهُ الْعَفْوَ وَالْعَافِيةَ فِيُ الرِّيْنِ وَالدُّنْيَا وَالآخِرَةِ، اَللَّهُمَّ غَشِّنَا بِرَحْمَتِكَ وَ اللَّهُمَّ عَشِّنَا بِرَحْمَتِكَ وَ جَنِّبُنَا عَنَابَكَ، اَللَّهُمَّ إِنَّا نَعُوْذُ بِرِضَاكَ مِنْ سَخَطِكَ وَ بِمُعَافَاتِكَ مِنْ عُقُوْبَتِكَ وَإِنَّكَ تَبَارَكُتَ وَتَعَالَيْتَ تَقُولُ وَبِقَوْلِكَ بِمُعَافَاتِكَ مِنْ عُقُوبَتِكَ وَإِنَّكَ تَبَارَكُتَ وَتَعَالَيْتَ تَقُولُ وَبِقَوْلِكَ بَهُتَارِيْ الْمُهُتَكُونَ.

جمادی الثانی فَأَعُوْذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ: وَاصْبِرُوْا إِنَّ اللَّهَ مَعَ

الصَّابِرِينَ (١٠) صَدَقَ اللهُ الْعَظِيْمُ وَأَسْتَغْفِرُ اللهَ لِي وَلَكُمْ وَلِسَائِرِ الْمُسْلِمِينَ مِنْ كُلِّ ذَنْبِ فَاسْتَغُفِرُوْهُ إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيْمُ.

> (۱)آلِ عمران: ۱۳۲ (٢) البقرة: ١٥٣

(۳)صحیح مسلم: ۲۹۲ (٣) تفسير ابن ابي حاتم: ١٣٠٦

> (٥) الزمر: ١٠ (٢)الرعد: ٢٣

(٨)صحيح البخاري: ٢٨٣٠ (٤)صحيح البخارى: ٣٣٤٣

(٩) صحيح البخاري: ٣٢٤٣ (۱۰)الإنفال: ۳۱

يا چوال حطب جمادي الآلي

بستمالله الرَّحْين الرَّحِيْم

يانجوال خطبه

صب رئي فضي لت

الحمدالله رب العلمين، والصلوة والسلام على سيد المرسلين،

وعلىٰالەوصىبەاجمعين،امابعد:

جمادي الثاني

براداران اسلام! میں اپنے گنہگارنفس سمیت آپ تمام حضرات کو اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کرنے کی وصیت کرتا ہوں، یہ بات بالکل واضح ہے کہ صحابۂ کرام (رضوان اللہ عمر اجمعین ) اللہ تعالیٰ سے سب سے بڑھ کرمحبت کرتے تھے، اُن کے دل ود ماغ

ہمیشہ اور ہرلمحہ دُبِّ الٰہی سے سرشار ولبریز رہتے تھے، وہ ہراُس سبب سے دوررہتے جو اُن کوایئے محبوب سبحانہ و تعالیٰ سے دور کر دے، اور بڑی بشاشت اور نشاط کے ساتھ ہر

اُس عمل کی طرف پیش قدمی فرماتے جوانہیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے قریب کردے، خلاصہ بیہ کہ ہر وقت وہ حضرات اللہ تعالیٰ کے محبوب اور پسندیدہ اعمال کی طرف سبقت

فرماتے ، جب وہ اللہ تعالیٰ کا بیفر مان سنتے کہ یقیناً اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، تووہ اللہ تعالیٰ کی رضاومجت کے حصول کے خاطر زندگی کے ہرمیدان میں صبر اختیار

ہ مصنوبان کی مصنوبات کی مصنوبات کی مصنوبات کی محبت کی مصنوبات کی محبت کی مصنوبات کی محبت کی مصنوبات کرد مصنوبات کی مصنوبات کرد مصنوبات کی مصنوبات کلی مصنوبات کرد مصنوبات کر

کے قطیم مقام پر فائز ہوجاتے ہیں ، کیونکہ اللہ تعالیٰ صابرین سے محبت فر ماتے ہیں۔ سامعین کرام! ایک مسلم بندہ یا تونعہ توں میں ہوگا اور اِس پراللہ کا شکرادا کرے

گا، یا پھرکسی مصیبت یا آز مائش میں ہوگا اور اس پرصبر اختیار کرے گا، جبیبا کہ حضرت صہیب حضور اکرم صلی اللہ ہے حدیث نقل فرماتے ہیں کہ:'' مؤمن کا معاملہ بھی عجیب

ہے،اس کاسارامعاملہ سرایا خیرہے،اوریہ بات صرف مؤمن کوہی حاصل ہے،اگراُسے

راحت حاصل ہوتی ہے تو اُس پرشکرادا کرتا ہے، جواُس کے لئے خیر ہے، اورا گراُسے تکلیف پہنچتی ہے، توصیر کرتا ہے، جواُس کے لئے خیر ہے، یعنی ہر دوصورت میں وہ اجرو تواب اورا کرام کامستحق بنتا ہے۔

جمادى الثانى

برادارانِ اسلام! صبر کی دوتشمیں ہیں: (۱) ایک صبرتو وہ ہے، جو گناہ اور حرام اُمور کے ترک کرنے کے لئے ہوتا ہے اور (۲) دوسراوہ جوعبادات واطاعات کے انجام دینے کے لئے ہوتا ہے،اس دوسر بے صبر پرزیادہ ثواب حاصل ہوتا ہے، کیونکہ وہی اصل مقصود ہے، سیدنا حضرت زین العابدین رحمۃ اللّٰہ علیہ فرماتے ہیں کہ:'' جس وقت اللّٰہ تعالیٰ اول وآخر کے تمام مخلوقات کو جمع فرمائیں گے تو ایک آواز دینے والا آواز دیے گا، صابرین کہاں ہیں؟ تا کہ حساب سے پہلے ہی جنت میں داخل ہوجا نمیں،تو لوگوں کی ایک جماعت کھٹری ہوجائے گی ، اورفرشتوں سے ان کی ملاقات ہوگی اور وہ دریافت کریں گے کہلوگو!تم کہاں جارہے ہو؟ وہ جواب دیں گے کہ جنت کی طرف،تو وہ کہیں گے کہ حساب سے قبل ہی؟ تو وہ جواب دیں گے کہ جی ہاں ،تو فرشتے پوچھیں گے ،تم کون لوگ ہو؟ وہ جواب دیں گے، ہم صابرین ہیں، وہ کہیں گے تمہاراصبر کس طرح کا تھا؟ جواب دیں گے کہ ہم نے اللہ کی اطاعت کرنے میں صبر کیا اور اللہ کی نافر مانی ہے رُکنے کے لئےصبر کیا، یہاں تک کہاللہ نے ہمیں موت دی،تب وہ کہیں گے، ہاںتم ایسے ہی

کئے بڑاا چھاا جروثواب ہے'۔ قر آن کریم میں اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی بتادیا ہے کہ صابروں کو بغیر حساب و کتاب کے اجرعنایت ہوگا، نیز ہر درواز ہے سے فرشتے داخل ہوکران کے صبر پراُن کوسلامتی

تھے جیسا کہتم کہہ کررہے ہو، جاؤجنت میں داخل ہوجاؤ، پس عمل کرنے والوں کے

پ پرت سب

کی دعادیں گے،اوراُس بہترین انجام کی تعریف فرمائیں گے،اِن آیتوں سے حضرت زین العابدین کے ہاتوں کی تائیر ہوتی ہے.

سامعین کرام! صبر کی ایک قسم یہ بھی ہے جوایک بندہ مختلف مصائب اور آفات کے مقابلہ میں اختیار کرتا ہے، بیصبر بھی ایسے ہی واجب ہے، حبیبا کہ گناہ اور عیوب پر

اسمنونونا

سامعین!مختلف مصیبتوں اور بیاریوں میں سے ایک عظیم ترین مصیبت طاعون کی

وباہے،جس کے بارے میں حضورا کرم صلی علیہ وسلم کا ارشاد ہے:''یہ ایک عذاب ہے، جھے اللہ تعالیٰ جس پر جاہتے ہیں نازل فرماتے ہیں،اور اللہ تعالیٰ نے اُسے مونین کے

حق میں رحمت بنادیا ہے، کسی بھی بستی میں طاعون کی وبا پھوٹ پڑے، پھر جو بھی صبر کے ساتھ اللہ سے ثواب کی اُمیدر کھتے ہوئے وہیں ٹھہرا رہے، اُس کا بیٹھوس یقین و

عقیدہ ہو کہ ہوگا وہی جواللہ نے مقدر میں لکھ دیا ہے، تو اُسے ضرور شہید کا تواب ملے گا'ایک روایت میں ہے کہ: طاعون ہرمسلمان کے لئے شہادت ہے''، ایک اور

پڑی) ہے تو چروہاں مت جاؤ ، اور الرسی بسی میں چھوٹ پڑے اورم وہاں موجود ہو، تو راہ فراراختیار کرتے ہوئے وہاں سے مت بھا گؤ'۔

سامعین کرام! چونکه طاعون ایک عذاب ہے، اس لئے نبی کریم سالتھ آلیہ ہے ایسی جگہ جانے ایسی حکمہ جانے سے منع کردیا، کیونکہ بیا ایک ہے جاجرات اور بلامقصد خود کو خطرات کے منہ میں ڈالناہے، اور عقل ایسی حماقت و نادانی سے روکتی ہے، دوسری طرف حدیث ایسے

مقام سے بھا گئے سے بھی روکتی ہے، کیونکہ بیاتقدیری فیصلے سے بھا گئے کی کوشش ہے،

يا يجوال خطب (۲۴۱)

جوبہر حال کسی طرح بھی نفع بخش نہیں ہوسکتی، نیز اس طرح صحت مندوں کے بھا گنے کی صورت میں پھر بیاروں کا پُرسانِ حال کون ہوگا، اور مرنے والوں کی تجہیز و تکفین اور نمازِ جنازہ کی ذمہ داریوں کوکون نبھائے گا؟ (اِسی لئے شریعت نے اس موقع پر بھی دیگر

احکام کی طرح بڑا ہی معتدل حکم صادر فر مایا)، دیکھئے! راہ فرارا ختیار کرنے ہے بھی بھی عذاب دور نہیں ہوسکتا، اُسے دور کرنے کی واحد شکل توبہ واستغفار ہے، پستم اللہ سے

یااللہ ہم پراپنی رحمت کا سایہ فرما، اپنے عذاب سے بچا، یا اللہ ہم تیری نا راضگی سے تیری رضامندی کی پناہ لیتے ہیں،اور تیری عقوبت سے تیری عافیت کی پناہ چاہتے

ہیں، تیری ذات عالی وبابر کت ہے۔

ارشاد باری تعالیٰ ہے:

''اورصبر سے کام لو، یقین رکھو کہ اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے''۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطافر مائے (آمین)

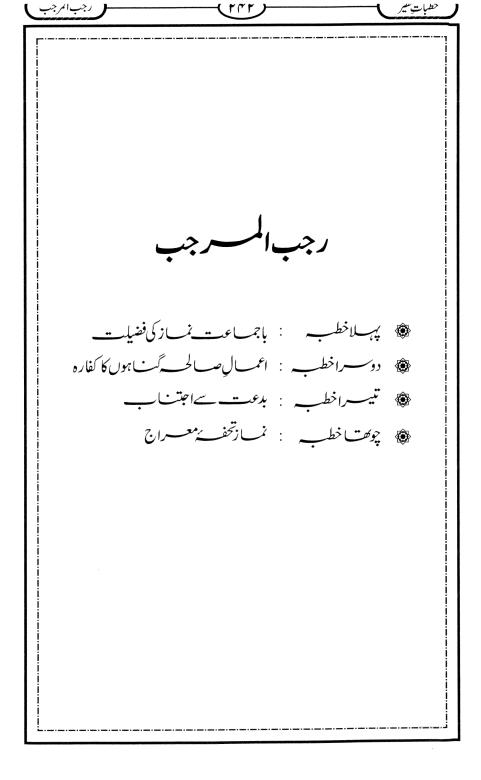

يېلانطب (دجبالرجب

يهلاخطيه

## بِسْمِ اللهِ الرَّحْنِ الرَّحِيْمِ رجب المرجب

آلْحَهُدُ بِللهِ الَّذِي جَعَلَ الصَّلُوةَ فَرُضًا عَلَى الْهُسُلِمِينَ، وَجَعَلَهَا دُكُونَا عَلَى الْهُسُلِمِينَ، وَجَعَلَهَا دُكُونَا مِنْ أَرْكَانِ الدِّيْنِ، وَأَشْهَدُأَنُ لاَّ اللهَ اللهُ وَحْدَهُ لاَشَرِيْكَ لَهُ وَ كُنَّا مِنْ أَرْكَانِ الدِّيْنِ، وَأَشْهَدُأَنَ هُحَهَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ إِمَامُ الْهُرُسَلِيْنَ، هُوَ رَبُّ الْعَالَمِينَ الْهُرُسِلِيْنَ، وَأَشْهَدُأَنَّ هُمَهَّدًا عَبْدُهُ وَ بَارِكُ عَلَى سَيِّدِينَا هُمَهُ لِ وَعَلَى وَعَلَى مَنْ مِنْ اللهُ وَعَلَى مَنْ اللهُ وَعَلَى اللهِ وَعَمْ اللهِ وَعَمْ اللهَ اللهُ ا

أَمَّابَعُلُ: فَيَاعِبَادَاللهِ! أُوْصِيْكُمْ وَنَفُسِى الْمُلْلِبَةَ بِتَقُوى اللهِ، وَحَافِظُوا يَاعِبَادَاللهِ عَلَى الصَّلُوةِ فِي أُوْقَاتِهَا وَأَقِيْبُوْهَا فِي جَمَاعَةٍ، فَقَلِ الْمُتَمَّ الْإِسُلاَمُ بِصَلاَةِ الْجَبَاعَةِ الْمُتِمَّامًا بَالِغًا، وَمَنَحَ الْمُحَافِظِيْنَ الْمُتَمَّ الْإِسُلاَمُ بِصَلاَةِ الْجَبَاعَةِ الْمُتَامًا بَالِغًا، وَمَنَحَ الْمُحَافِظِيْنَ عَلَيْهِ وَلَمْتَمَّ الْإِسْلاَمُ بِصَلاَةِ الْجَبَاعَةِ الْمُتَمَّا بَالِغًا، وَمَنَحَ الْمُحَافِظِيْنَ عَلَيْهِ وَمَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهِ وَلَا النَّبِيِّ الْكَرِيْمِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَنْ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَعَلَ اِقَامَتَهَا بَرَاءَةً مِنَ النِّفَاقِ وَبَرَاءَةً وَنَا النَّارِ، فَقَالَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَنْ صَلَّى أَرْبَعِيْنَ يَوْمًا فِي وَنَا النَّارِ، فَقَالَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَنْ صَلَّى أَرْبَعِيْنَ يَوْمًا فِي مِنَ النَّارِ، فَقَالَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَنْ صَلَّى أَرْبَعِيْنَ يَوْمًا فِي مِنَ النَّارِ، فَقَالَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَنْ صَلَّى أَرْبَعِيْنَ يَوْمًا فِي مِنَ النَّارِ، وَبَرَاءَةُ مِنَ النَّارِ، وَبَرَاءَةُ مِنَ النَّارِ، وَبَرَاءَةٌ مِنَ النِّفَاقِ وَرَاءَةً مِنَ النَّارِ، وَبَرَاءَةٌ مِنَ النَّالِ وَبَرَاءَةً مِنَ النَّارِ، وَبَرَاءَةٌ مِنَ النَّارِ، وَبَرَاءَةٌ مِنَ النَّارِ، وَبَرَاءَةٌ مِنَ النَّالِ وَبَرَاءَةً مِنَ النَّارِ، وَبَرَاءَةٌ مِنَ النَّالِ وَمَا لِيَقَاقِ وَرَاءَةً مِنَ النَّالِ وَبَرَاءَةٌ مِنَ النَّالِ وَبَرَاءَةٌ مِنَ النَّالِ وَبَرَاءَةً مِنَ النَّالِ وَمَرَاءَةً مِنَ النَّالِ وَمِنَ النَّالِ وَمِنَ النَّالِ وَمِنَ النَّالِ وَمِنَ النَّالِ وَمِنَ النَّالِ وَمِنَ الْقَالِ الْمَامِ لَا مُنْ الْعَامِ وَالْعَلَقِ وَمِنَ النَّالِ وَلَامَ عَالِمُ الْمُ الْمَامِ لَا الْمُعَالِ الْمَامِ لَا مُنْ الْمَامِ لَلْمَامِ الْمُعَالِ الْمَامِ لَا الْمُعَالِ الللْمُ الْمَامِ لَا اللّهُ الْمُعَالِ الللّهُ الْمُعَالِ الْمَامِ لَا اللللّهُ الْمُعَالَى اللّهُ اللّهُ الْمُعَالِمُ اللّهُ الْمُعَالِمُ الْمُعِلَى الْمَامِ لَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الْمُعَالِمُ الللّهُ الْمَامِ الْمُعَالِلْ الْمُعَالِمُ

عِبَادَاللهِ!وَقَدِاعُتَبَرَ الْإِسُلاَمُ تَرُكَ الْجَبَاعَةِ بِغَيْرِعُنُ وِ وَالتَّهَاوُنَ فِي شَأْنِهَا فُسُوقًا وَعِصْيَانًا وَقَلُ وَرَدَ فِي السُّنَّةِ الصَّحِيْحَةِ أَنَّ الرَّسُولَ الْأَكْرَمَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَلُ هَمَّ بِتَحْرِيْقِ بُيُوْتِ أَقُوامٍ قَلُ يبلانطب (٢٣٢)

تَخَلَّفُوْا عَنْ صَلاةِ الْجَمَاعَةِ، وَلاَ يَفْعَلُ ذَالِكَ الرَّسُولُ الْكَرِيْمُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلاَّ لِأُمُرِعَظِيْمِ، قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " لَيَنْتَهِيَنَّ رِجَالٌ عَنْ تَرُ كِهِمُ الْجَهَاعَةَ أَوْلاَّ حَرِّقَنَّ بُيُوْتَهُمُ "(٣). أُنْظُرُوْا يَاعِبَادَاللهِ! كَيْفَشَدَّدَرَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الْمُحَافَظَةِ عَلَى الصَّلُوةِ فِي الْجَهَاعَةِ لِهَا فِيْهَا مِنْ أَجْرِ وَنَفْعٍ وَفَوَائِلَ وَ حِكَمِ سَامِيَةٍ، لِأَنَّ الْإِسْلاَمَ دِيْنٌ إِجْتِمَاعِيٌّ، رُوْحُهُ الْجَمَاعَةُ، وَيُحِبُّ الْجَهَاعَةَ، وَيَدُعُوا إِلَى الْجَهَاعَةِ، لِيُقَوِّيَ رُوْحَ التَّالُفِ بَيْنَ الْأُمَّةِ، وَيُعَلِّمُهَا وَحُدَةَ الرَّأْيِ وَالْعَمَلِ وَيُعْرِفُهَا أَنَّ الرَّبَّ وَاحِدٌ، وَأَنَّ الدِّينَ وَاحِدٌ، وَالْجَهُعَ قُوَّةٌ، وَ أَنَّ يَلَ اللهِ مَعَ الْجَهَاعَةِ، وَ أَنَّ الْإِتِّحَادَ قُوَّةٌ، وَالْإِخْتِلاَفَ ضُعْفٌ وَشَتَّاتٌ، وَأَنَّ الشَّيْطَانَ عَدُوُّاللَّهِ وَعَدُوُّ الْإِسْلَامِ وَالْمُسْلِمِيْنَ، يَتَسَلَّطُ عَلَى مَنْ يَتْرُكُ الْجَمَاعَةَ، وَيَلْعُوْهُ إِلَى التَّهَاوُنِ بِالصَّلوةِ فِي الْجَمَاعَةِ وَ تَأْخِيْرِهَاعَنَ وَقُتِهَا، فَلَتِلْكَ الْفَوَائِلُ النَّافِعَةُ، وَالْحِكُمُ السَّامِيَةُ أَكَّلَ النَّبِيُّ الْكَرِيْمُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْمُحَافَظَةِ عَلَى الصَّلاَةِ فِي جَمَاعَةٍ وَحَتَّى جَاءَ فِي الْحَدِيْثِ، أَنَّ ابْنَ أُمِّر مَكْتُوْمِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ جَاءَ لِيَسْتَأْذِنَ الرَّسُولَ الْكَرِيْمَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي التَّخَلُّفِ عَنِ الْجَهَاعَةِ لِعُنْرِقَامَ بِهِ، فَلَمْ يَأْذَنُ لَهُ، فَقَالَ يَارَسُولَ اللهِ النِّي أَعْمَى كَهَا تَرَانِي، وَقَلْ تَقَلَّمَ بِيَ السِّنُّ، وَرَقَّ مِنِّي الْعَظْمُ،وَذَهَبَ الْقُوَّةُ وَ بَيْتِي بَعِيْلٌ، وَبَيْنِي وَبَيْنَ الْمَسْجِدِانَخِيْلٌ وَ أَشْجَارٌ، وَسِكَكُ الْمَدِينَةِ مُلْتَوِيَّةٌ، وَلِيَ قَائِدٌ لاَيُلاَ مُمْنِي، فَهَل تَجِدُلِي مِن

يهلانطب ( رجب المرجب

رُخُصَةٍ لَأُصَلِّى فِي بَيْتِي ؛ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " أَتَسْبَعُ الْبُؤَذِّنَ وَأَنْتَ فِي بَيْتِكَ"؛ قَالَ : نَعَمْ، قَالَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا أَجِدُلَكَ مِنْ رُخُصَةٍ، لَاصَلاَةَ لَكَ اِلاَّفِي الْبَسْجِدِ، ثُمَّ قَالَ

وَ السَّلُولُةُ وَالسَّلَامُ: لَوْعَلِمَ الْمُتَخَلِّفُ عَنْ صَلاَةِ الْجَمَاعَةِ مَا أَعَلَّهُ عَلَى مَلاَةِ الْجَمَاعَةِ مَا أَعَلَّهُ

اللهُ مِنَ الْخَيْرِ لِلسَّاعِي إِلَيْهَا، لَأَتَاهَا وَلَوْحَبُوًا عَلَى يَكَيْهِ وَرِجْلَيْهِ، (٣)

فَاتَّقُوااللهَ عِبَادَ اللهِ وَحَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ فِي بَمَاعَةٍ، وَلَا تُهْمِلُوْهَا فَإِنَّ فِي إِهْمَالِهَا وَتَرْكِهَا مِنْ غَيْرِ عُنْدٍ وَعِيدٌ شَدِيدٌ، وَأَنَّ اللهَ سُبُحَانَهُ وَتَعَالَى يَقُولُ وَبِقُولِهِ يَهْتَدِي الْمُهْتَدُونَ:

فَأَعُونُ بِاللهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ (حَافِظُوْا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاقِ الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاقِ الْوُسُطِي وَقُومُوا بِللهِ قَانِتِيْنَ } (٥)

صَدَقَ اللهُ الْعَظِيْمُ وَأَسْتَغُفِر اللهَ لِيُ وَلَكُمْ وَلِسَائِرِ الْمُسْلِمِيْنَ مِنْ كُلِّ ذَنْبٍ، فَاسْتَغُفِرُ وَ لَا لَهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيْمِ.

(۱)صحيح البخاري: (۱۱۹) (۲)معجم ابن الإعرابي: (۱۱۵)

(٣) ابن مأجه: (١٣٥٠) (٣) المعجم الكبير: (٢٨٠١)

(٩) البقرة: (٢٣٨)

المارين المارين المارين المارين المارين المارين المارين المارين المارين المارين المارين المارين المارين المارين

بِسْمِ اللهِ الرَّحْيِن الرَّحِيْمِ

يهلاخطبه

رجب المرجب

بإجماعت نماز كى فضي لت

الحمديله رب العلمين، والصلوة والسلام على سيد المرسلين،

وعلى اله وصحبه اجمعين، اما بعد:

سامعین کرام! میں آپ حضرات کواورخود اپنے گنهگارنفس کواللہ کا تقوی اختیار کرنے کی وصیت کرتا ہوں،اللہ کے بندو! سیح وقت پرنماز کی پابندی اورادا نیگی کی فکر

کریں اور جماعت کا اہتمام رکھیں ،اسلام نے با جماعت نماز کی ادائیگی کو بڑی اہمیت دی ہے، جماعت کی یابندی پر بڑے ثواب و انعام کا وعدہ ہے، نبی کریم سالٹھا آپہلم کا

ارشاد ہے:''باجماعت نماز ( کا ثواب) تنها نماز کے مقابلہ میں ستائیس ۲۷ درجہزائد '' سب سے میں مری نہ تا جنہ جنہ میں میں سے سے میں درجہزائد

ہے''، جماعت کی پابندی کونفاق اورجہنم سے خلاصی کا سبب قرار دیا،لہذا حضورِ اکرم سَلِیْوْلِیکِم کاارشاد ہے:'' جوشخص چالیس ، ۴ مردن اس طرح باجماعت نماز ادا کرے کہ

امام کے ساتھاس کی تکبیراولی ( تکبیرِتحریمہ ) فوت نہ ہو،اس کے فق میں دوپروانوں کا

فیصله صادر ہوتا ہے، ایک جہنم سے نجات اور دوسرے نفاق سے خلاصی '۔

سامعتینِ کرام! اسلام نے بلا عذر جماعت کو چھوڑ دینا اوراس کے بارے میں لا پروائی برتنا نافر مانی اور گناہ شار کیا ہے، سیح حدیث میں وارد ہے کہ نبی اکرم سالٹھا آپیلم

نے باجماعت نماز کوترک کرنے والوں کے گھروں کوجلا ڈالنے کا ارادہ فر ما یااور بیتو واضح بات ہے کہ آپ سالٹھا آپیلم جیسی شفق ورحیم ہستی کسی سخت معاملہ پر ہی ایسی سزا کا

ارادہ کرسکتی ہے، نبی کریم سلیٹھائیلی نے فرمایا: ''لوگوں کوترکِ جماعت سے باز آنا

چاہیے، ورنہ پھر میں ان کے ساتھ ہی ان کے گھروں کو نذرِ آتش کر دو نگا''۔ دیکھئے!

جماعت کی نماز کے مختلف فوائد ومنافع اور حکمتوں کی وجہ ہے آپ سالٹھا آیا ہم نے کس سختی کے ساتھ اسکے یابندی کی اہمیت کواجا گر کیا، کیونکہ دینِ اسلام ایک اجتماعی دین ہے ،اس کی روح جماعت ہے، جماعت کومحبوب رکھتا ہے،اورلوگوں کو جماعت واجتماعیت کی دعوت دیتا ہے، تا کہامت میں اتحاد وا تفاق کی روح قوی ہو،اورا سے اپنے رائے اورعمل میں وحدت کی تعلیم دے، اسے سمجھا دے کہاس کا رہے بھی ایک ہےاوراس کا دین بھی ایک ہے،اورا جماعیت میں قوت ہے،اوراللہ کا ہاتھ اوراس کی خصوصی نصرت و اعانت جماعت کے ساتھ ہے،'اتحاد' قوت کا باعث اور'اختلاف' ضعف و کمزوری کا موجب ہے، اور شیطان اللہ کا اور اسلام ومسلمانوں کا سخت دشمن ہے، اور جو جماعت ترک کرتا ہے،وہاس پرمسلط ہوجا تا ہے،اورنماز کی جماعت اوراوقات میں سستی کے راستے پر ڈال دیتا ہے، یہاں تک کہ وہ نماز ہی قضا کرنا شروع کر دیتا ہے، آھیں گونا گول فوائداور حکمتوں کی وجہ سے آپ سائٹھ آپہتم نے باجماعت نماز کی ادائیگی کی بڑی تا کید فرمائی ہے، یہاں تک کہ حدیث میں وارد ہے کہ: حضرت ابن ام مکتوم رضی اللہ عنداین نابینائی کے عذر کی وجہ سے آب سلی ایٹا ہے جماعت میں غیر حاضری کی اجازت چاہتے ہیں ،کیکن حضور سالتھا آپہا نے انھیں اس کی اجازت نہ دی، وہ آپ صاَلِتُواْلِيلِمْ سے عرض كرتے ہيں كها كاللہ كے رسول صاَلِتُواْلِيلِمْ: آپ تو د كيھ رہے ہيں كه میں نابینا ہوں ، بڑھا یا چھا چکا ہے، ہڈیاں کمزور ہوچکیں ہیں ،قوت جواب دے چکی ہے،میرا گھر دور ہے،اورمیر ہےاورمسجد کے درمیان نخلستان، درخت اور مدینہ کی پر پیج گلیاں حائل ہیں،اورمیری طبیعت کے مناسب کوئی رہبروقا ئدبھی نہیں، کیا میرے لئے ا پنے گھر میں نماز پڑھنے کی اجازت ورخصت مل سکتی ہے؟ تو آپ سالٹھا پہلم نے دریافت

فرمایا: کیامهمیں گھرمیں اذان کی آواز سنائی دیتی ہے؟ تو کہا: جی ہاں ، تب آپ سالٹھا آپیا ہم نے فر ما یا کہتمہارے لئے رخصت کی گنجائش نہیں ،بس تمہاری نماز تومسجد ہی میں ہوسکتی ہے، پھر حضور صلافہ آلیہ بڑنے فرمایا: جماعت سے پیچھے رہنے والے کواگریتہ چل جائے کہ جماعت کی طرف بڑھنے والول کے لئے اللہ نے کیا انعام تیار کر رکھا ہے، تو وہ ضرور جماعت میں شریک ہوتے ، گو ہاتھوں اور پیروں کے بل رینگ کرآنا پڑے۔ پس اللّٰہ کے بندو!اللّٰہ سے ڈرو،اور با جماعت نماز کی یا بندی کرو،اوراس میں کوتا ہی ولا پر واہی نہ کرو کیونکہ بلا عذراس حرکت پر بڑی سخت وعید وار دہوئی ہے۔ الله سجانہ و تعالیٰ کاارشاد ہے، اور انھیں کے ارشاد ات سے ہدایت یافتوں کو ہدایت حاصل ہوتی ہے:''تمام نماز وں کا پورا پورا خیال رکھواور ( خاص طوریر ) بچے کی نماز کا،اوراللہ کےسامنے باادب فر ما نبر دار بن کر کھڑے ہوا کرؤ' اللّٰدتعالٰی ہم سب کوعمل کی تو فیق عطافر مائے۔ (آمین)

دومرافظیر (۱۹۹۹)

دوسراخطيه

## بِسِمِ اللهِ الرَّحْيِنِ الرَّحِيمِ مِن المرجب

الْحَمْلُ لِلله الَّذِي جَعَلَ لَنَامِنَ الاعْمَالِ الصَّالِحَةِ كَفَّارَةً عَنِ السَّيِّعَاتِ أَحْمَلُهُ سُبُحَانَهُ وَ أَشُكُرُهُ وَاتُوْبُ النَّهِ مِنْ جَمِيْعِ النَّنُوْبِ وَ السَّيِّعَاتِ، وَاشْهَلُ اَنْ لَا اللهَ اللَّاللهُ وَحَلَهُ لاَ شَرِيْكَ لَهُ يُكَفِّرُ سَيِّعَاتِ السَّيِّعَاتِ، وَاشْهَلُ اَنَّ هُحَمَّ لاَ شَرِيْكَ لَهُ يُكَفِّرُ سَيِّعَاتِ وَاللهُ وَاللهُ وَحَلَهُ لاَ شَرِيْكَ لَهُ مُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللهُ مَّ صَلِّ وَسَلِّمُ عَلَى سَيِّدِينَا هُمَمَّ لِ وَعَلَى اللهُ وَصَعْبِه أُولِي الفَضْلُ وَاللَّهُ مَا اللهُ وَصَعْبِه أُولِي الفَضْلُ وَاللَّهُ مَا اللهُ وَصَعْبِه أُولِي الْفَضْلُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ مَا اللهُ وَصَعْبِه أُولِي الْفَضْلُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللهُ وَصَعْبِه أُولِي الْفَضْلُ وَاللَّهُ وَاللهُ وَصَعْبِه أُولِي الْفَضْلُ وَاللَّهُ وَاللهُ وَعَلَى اللهُ وَاللهُ وَصَعْبِه اللهُ وَاللهُ وَصَعْبِه اللهُ وَاللّهُ واللّهُ وَاللّهُ وَاللّه

امَّابَعُلُ فَيَاعِبَادَاللهِ! أَوْصِيْكُمْ وَنَفْسِى الْمُنِرِبَةَ بِتَقُوى اللهِ وَاعْلَمُوْ النَّهِ وَاعْلَمُوْ النَّهِ النَّهِ الْاَنْدِيَاءِ وَالْمُرْسَلِيْنَ كَمَا فَازَ بِرُوْيَةِ اللهِ وَاعْلَمُوْ النَّهِ الْاَنْدِيَّةِ اللهِ تَعَالَى وَشَاهَلَ كَثِيْراً مِنْ اَحْوَالِ الْآخِرَةِ لَيْلَةَ الْمِعْرَاجِ فِى حَالَةِ اليَّقْظَةِ، كَذَالِكَ كَاشَفَ لَهُ فِى الْمَنَامِ كَثِيْراً مِنْ اَحْوَالِ الْآخِرَةِ لِيكُونَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى بَصِيْرَةٍ فِيمَا بَلَّغَ إِلَى النَّاسِ مِنْ لِيكُونَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى بَصِيْرَةٍ فِيمَا بَلَّغَ إِلَى النَّاسِ مِنْ لِيكُونَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى بَصِيْرَةٍ فِيمَا بَلَّغَ إِلَى النَّاسِ مِنْ الْحُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَاتَ غَدَاةٍ عَنْ صَلاَةِ الصَّبْحِ حَتَّى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَاتَ غَدَاةٍ عَنْ صَلاَةِ الصَّبْحِ حَتَّى رَسُولُ اللهِ صَلَّى النَّاسِ (اَئْ لِقُرْبِ طُلُوعِهَا عَلَى خِلاَفِ عَادَةٍ) كَنْ نَتَرَائُ عَيْنَ الشَّهُسِ (اَئْ لِقُرْبِ طُلُوعِهَا عَلَى خِلاَفِ عَادَةٍ) فَصَلَّى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَالسَّهُ اللهُ وَسَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللهُ وَعَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ وَاللهُ وَاللهُ اللهُ عَلَى خِلاَفِ عَادَةٍ) فَكُنْ تَرَائُ عَيْنَ الشَّهُ اللهُ عَلَى اللهُ وَسَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ المُ اللهُ ال

سَلَّمَ دَعَا بِصَوْتِه قَالَ لَنَا: عَلَى مَصَافِّكُمْ كَهَا ٱنْتُمُ (أَي إِنْتَظِرُوا فِيُ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَتَجَوَّزَفِي صَلاَتِهِ (أَي خَفَّفَهَاعَلى خِلاَفِ عَادَتِه)، فَلَبَّا

ر برام برب المرجب المرجب

آمُكِنَتِكُمْ تَسْمَعُوْامِنِي)ثُمَّ انْفَتَلَ اِلَيْنَا وَقَالَ: أَمَّا أَنِّي سَأَحَيَّثُكُمْ مَاحَبَسَنِيْ عَنْكُمُ الْغَلَالَةَ (أَيْ مَا أَخَّرَنِيْ عَنِ المُبَادَرَةِ كَعَادَتِيْ) إنِّي قُمْتُ مِنَ الَّيْلِ فَتَوَضَّأْتُ وَصَلَّيْتُ مَاقُلِّرَ لِيُ (أَيْ مَا يَسَّرَهُ مِنَ التَّهَجُّدِ) فَنَعَسْتُ فِي صَلاَتِيْ حَتَّى اِسْتَثْقَلْتُ فَإِذا اَنَا بِرَبِّي تَبَارَكَ وَتَعَالَىٰ فِيۡ أَحُسَنِ صُوۡرَةٍ فَقَالَ: يَا مُحَمَّدٌ قُلْتُ: لَبَّيْكَ رَبِّيۡ، قَالَ: فِيۡمَر يَخْتَصِمُ الْمَلَأُ الأَعْلَى، قُلْتُ: لاَ اَدْرِيْ قَالَهَا ثلاَثًا: قَالَ: فَرَأَيْتُهُ وَضَعَ كَفَّهُ بَيْنَ كَتِغَيَّ حَتَّى وَجَلْتُ بَرْدَ أَنَامِلِهِ بَيْنَ ثَلْ يَيَّ فَتَجَلِّي لِي كُلُّ شَيْ وَعَرَفْتُ، فَقَالَ: يَا هُحَمَّكُ، قُلْتُ: لَبَّيْكَ رَبِّي قَالَ: فِيْمَرِ يَخْتَصِمُ الْمَلأُ الأَعْلى: قُلْتُ: فِي الْكَفَّارَاتِ، (أَي ٱلْأُمُورُ الَّتِي تُكَفِّرُ النَّانُوبِ) قَالَ: مَاهُنَّ؛ قُلْتُ: مَشْئُ الأَقْدَامِ إلى الْحَسَنَاتِ (أَيْ إِلَى مَايُوجِبُهَا كَالْجَهَاعَةِ وَتَشْيِيعِ الْجَنَازَةِ وَطَلَبِ الْعِلْمِ وَعِيَادَةِ الْهَرِيْضِ وَالسَّعْيِ فِي حَاجَةِ الْغَيْرِونَخُوِهَا) وَالْجُلُوسُ فِي الْمَسَاجِدِ بَعْنَ الصَّلَوَاتِ وَاسْبَاغُ الْوُضُوءِ حِيْنَ الْكَرِيْهَاتِ فَمَنْ فَعَلَ ذَالِكَ عَاشَ بِخَيْرِوَمَاتَ بِغَيْرِوَكَانَ مِنْ خَطِيْئَتِه كَيَوْمِ وَلَنَاتُهُ أُمُّهُ قَالَ: ثُمَّ فِيْمَ ، قُلْتُ: فِي اللَّارَجَاتِ ـ قَالَ: وَمَاهُنَّ، قُلْتُ: إِطْعَامُ الطَّعَامِ وَلِيْنُ الْكَلاَمِ وَالصَّلْوةُ بِالَّيْلُ وَ النَّاسُ نِيَامٌ لَ قَالَ: سَلَ، قُلْتُ: وَفِي رِوَايَةٍ، قَالَ: يَاهُحَبَّ لُ إِذَاصَلَّيْتَ فَقُلْ: ٱللَّهُمَّرِ إِنِّي أَسُأَلُكَ فِعُلَ الْخَيْرَاتِ أَيْ ٱلتَّاوُفِيْقَ لِفِعُلِ مَا يُرْضِيْك وَ تَرُكَ الْمُنْكَرَاتِ وَحُبَّ الْمَسَاكِيْنِ وَأَنْ تَغْفِرَلِيْ وَتَرْحَمَنِيْ وَإِذاً ٱرَدُتَّ فِتْنَةً فِي قَوْمِ فَتَوَقَّنِي غَيْرَ مَفْتُونِ وَأَسْأَلُكَ حُبَّكَ وَحُبَّ مَنْ رجبالمرجب

يُحِبُّكَ وَحُبَّعَمَلٍ يُقَرِّبُنِي إلى حُبِّكَ

قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِنَّهَا حَقَّ فَاذْرُسُوهَا ثُمَّرَ لَعُوا مِهَا لَكُلِمَاتِ حَقٌ فَاحْفَظُوْهَا وَادْعُوا مِهَا لَكُلِمَاتِ حَقٌ فَاحْفَظُوْهَا وَادْعُوا مِهَا

وَعَلِّمُوْهَالِلتَّاسِ. عِبَادَاللهِ!وَقَلُ عَرَفْتُمْ مَابَيَّنَ لَنَا الرَّسُوْلُ الْكَرِيْمُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ

سَلَّمَ مِنَ الَاغْمَالِ أَيْ مِنْ كَقَّارَاتٍ وَمِنَ اللَّرَجَاتِ فَاغْمَلُوْا بِهَا يُكَفِّرُ اللهُ عَنْكُمُ السَّيِّمَاتِ وَيَرْفَعُ لَكُمُ اللَّرَجَاتِ وَاحْفَظُوْا دُعَاءَ الرَّسُولِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم يُحْبِبُكُمُ اللهُ وُيُبَدِّلُ سَيِّمَا تِكُمْ بِالْحَسَنَاتِ.

وَاللهُ سُبُعَانَهُ وَ تَعَالَىٰ يَقُولُ وَبِقَوْلِهٖ يَهْتَدِئُ الْمُهْتَدُونَ فَاعُوْذُ بِاللهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ { وَكَنالِكَ نُرِئِ اِبْرَاهِيْمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِوَالْاَرْضِ وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِيْنَ}(٢)

صَدَقَ اللهُ الْعَظِيْمُ وَأَسْتَغُفِرُ اللهَ لِى وَلَكُمْ وَلِسَائِرِ الْمُسْلِمِيْنَ مِنْ كُلِّ ذَنْبِ فَاسْتَغْفِرُ وَهُ إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيْمُ.

(۱) ترمنى: ۳۲۳۵

(٢) الانعام: ۵۵

## بِسِے اللهِ الدَّحْنِ الدَّحِيْمِ رجب المرجب المرجب المرجب اعمال صالحب كَتِ المول كا كفاره

دوسراخطيه

الحمدالله رب العلمين، والصلوة والسلام على سيد المرسلين، و على اله وصعبه اجمعين، اما بعد:

اللہ کے بندو! میں تمہیں اور اپنے گنہ گارنفس کو تقویٰ کی وصیت کرتا ہوں ،تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ حضورِ اکرم صلی للہ علیہ وسلم کوشپ معراج میں بیداری کے عالم میں جس طرح اللہ تعالیٰ کی رؤیت اور آخرت کے بکثرت احوال کا مشاہدہ ہوا ،اس طرح بہذری سے میں بید میں

آخرت کی اور باتوں کاعلم خواب میں بھی ہوا، تا کہآ خرت کے جن احوال کوامت تک پہنچا ئیں اس میں آپ پوری بصیرت پر ہوں .

حضرت معاذبن جبل رضی اللہ تعالی عنه فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ فجر کی نماز کے لئے آپ سال قالی ہے ہیں کہ ایک مرتبہ فجر کی نماز کے لئے آپ سال قالی ہے مورج کی طرف دیکھنے لئے، (یعنی خلاف معمول کافی تاخیر ہوئی اور جمیں بیداندیشہ ہونے لگا کہ نہیں سورج طلوع نہ ہوجائے) پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑی جلدی میں تشریف لائے، اقامت ہوئی اور آپ سال فاقی ہے خضر نماز پڑھائی ،سلام پھیر نے کے بعد اعلان فرما یا کہ این جگہ بیٹھے رہیں، پھر صحابہ کرام کی طرف چہر ہاقدس پھیر کر ارشاد فرما یا کہ میں آپ لوگوں کو آج فجر کی نماز میں تاخیر سے پہنچنے کا سبب بتا تا ہوں، میں رات میں بیدار ہوا، وضوکر کے جتنا مقدر تھا (تہجد کی ) نماز پڑھی ،نماز میں مجھ پر اونگھ طاری ہوئی ، جو پچھ گہری ہوگئی

اورالله تعالی کاحسین ترین صورت میں دیدار نصیب ہوا، الله تعالی نے ارشا دفر مایا:

'' اے محمد صالی خالیہ ہمیں نے ''لبیک رہی'' کہہ کر جواب دیا، تو بوچھا: ملاء اعلیٰ

دومرانطبه (جبالمرجب

(ملائکہ مقربین ) کس سلسلہ میں جھگڑ رہے ہیں (یعنی کس مسئلہ میں ان میں اختلاف و بحث جاری ہے ) میں نے کہا: مجھے یہ نہیں ،اس طرح تین مرتبہ پیش آیا ، پھر میں نے دیکھا کہ(اللہ تعالٰی نے)اپنادستِ مبارک میرے دونوں مونڈھوں کے درمیان رکھا، حتیٰ که پوروؤں کی ٹھنڈک مجھےایئے سینہ میں محسوں ہوئی ،اور ہرچیز مجھ پرروش ہوگئ ، پھرارشاد ہوا: اے محمد صلّاتُهٰ آیہ ہم میں نے کہا: اے میرے رب میں حاضر ہوں ، یو چھا: ملاءاعلیٰ کس چیز میں جھگڑر ہے ہیں؟ میں نے عرض کیا: کفاروں کے بارے میں (یعنی وہ اعمال جن سے گناہ صاف ہوجاتے ہیں ) یو چھا کہ وہ کیا ہیں؟ میں نے جواب دیا کہ وه نیکیول کی طرف جلنا ( مثلاً جماعت ، جناز ه کی شرکت ،طلب علم ،مریض کی عیادت اور دوسرول کی ضرورتوں کو بورا کرنے کے لئے چلنا وغیرہ )اورنمازوں کے بعد مسجد میں بیٹھے رہنا، اور باوجود گرانی کے مکمل وضو کرنا، جوان پرممل پیرا ہوگا، بڑی اچھی زندگی گذارے گا، بہترین موت مرے گا،اوراینے گناہوں سے یوں پاک وصاف ہوکر نکل حائے گا جیسا کہ اپنی ماں کے پیٹ سے اس دنیا میں آنے کے دن تھا ، پھر یو چھا کہ اور کس چیز میں (ان کی بحث وتکرار ہور ہی ہے؟ )عرض کیا: درجات کو بلند کرنے والی چیزوں میں،ارشاد ہوا کہ وہ کیا ہے؟ تو میں نے عرض کیا: کھانا کھلانا،زم گفتگو کرنا اورجس وقت لوگ پڑے سورہے ہول ،اٹھ کرنماز ادا کرنا ، پھرارشاد ہوا کہ مانگو ،ایک روایت میں ہے کہ جب نماز پڑھوتو بید عامانگو: '' یااللہ میں آپ سے نیکیوں یومل کرنے کی اور برائیوں کوترک کرنے کی توفیق ، اور مساکین سے محبت کی دعا کرتا ہوں ، اورآپ میری بخشش فرمائیں اور مجھ پر رحم کریں ، اور جب کسی قوم کوفتنہ وآ زمائش میں مبتلا کرنے کا ارادہ ہوتو مجھے اس فتنہ ہے محفوظ رکھ کر ہی اس دنیا سے اٹھالیں میں آپ دد ۱۷ هنر

سے آپ کی محبت آپ سے محبت کرنے والوں کی محبت اور آپ کے محبت سے قریب

کرنے والے عمل کی محبت کا سوال کرتا ہوں'' حضو رِا کرم سلّ ﷺ نے ارشادفر مایا: یقینا پیرت ہے سواس کوتو جہ سے پڑھواور سیکھولینی پیددعا ئیے کلمات برحق ہیں ،للہذااسے یا دکر

سامعینِ کرام! تمهیس معلوم ہوگیا کہ آپ سالتھ آلیا ہے ہمیں ایسے بعض اعمال

ہے آگاہ فرمایا جو کفارہ بن جاتے ہیں، اور بعض دیگراعمال درجات کی بلندی کے

اسباب ہیں،بس ان اعمال کو پابندی سے بجالاؤ تا کہ تمہارے گناہ معاف ہوجا نمیں اور

درجات بلند ہوں، آپ سال شاہیلم کی اس دعا کو یا دکر کے پڑھا کرو، اللہ تعالی کے محبوب

بن جاؤں گےاوروہ تمہارے برائیوں کونیکیوں سے بدل دیں گے۔

ارشادِ باری تعالی ہے: ''اوراسی طرح ہم ابراہیم کوآسانوں اورز مین کی سلطنت کا

نظارہ کراتے تھے،اورمقصد پیتھا کہ وہ مکمل یقین رکھنے والوں میں شامل ہوں'۔

الله تعالى ہم سب كومل كى تو فيق عطافر مائيں۔ آمين

تيرانطبي (٢٥٥) ( رجب المرجب

تيسراخطيه

بِسْمِ اللهِ الرَّحْيِن الرَّحِيثِ رجب المرجب

اَكُمْلُ لِللهِ الْعَلِيِّ الْقَدِيْرِ، لَهُ الْخَلْقُ وَالْأَمْرُ وَهُوَ الْحَكِيْمُ الْخَبِيْرُ، وَأَضُكُرُهُ عَلَى مَا أَوْلاَهُ مِنْ اِنْعَامِهِ أَخْمَلُهُ سُبُعَانَهُ عَلَى مَا أَوْلاَهُ مِنْ اِنْعَامِهِ الْجَزِيْلِ، وَأَشْهَلُ أَنْ لا اِللهَ اللّه الله وَحْلَهُ لاَ شَرِيْكَ لَهُ الْمَلِكُ الْقَدِيْرُ، وَ الْجَزِيْلِ، وَأَشْهَلُ أَنْ لا اِللهَ اللّه الله وَحْلَهُ لاَ شَرِيْكَ لَهُ الْمَلِكُ الْقَلِيْرُ، وَ أَشْهَلُ أَنَّ لا الله وَلَا اللهُ اللهُ اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ وَمَعْبِهِ أَجْمَعِيْنَ .

أُمَّا بَعْلُ:فَيَاعِبَا دَاللهِ أُوْصِيْكُمْ وَنَفْسِيَ الْمُنُانِبَةَ بِتَقُوِّي اللهِ، عِبَادَاللهِ أَطِيْعُوا اللهَ سُبْحَانَهُ وَتَعَالىٰ وَاشْكُرُوْا اللهَ عَلَى نِعَمِهِ الْوَافِرَةِ وَلَا تَعْصُونُهُ فَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَىٰ أَمَلَّا كُمْ بِالنِّعَمِ لِتَقُوْمُوا بِشُكْرِهَا وَتُؤَدُّوا عِبَادَةَ رَبِّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمُ مِنْ أَجْلِهَا، وَاعْلَمُوا أَنَّكُمُ لَمُ تُخْلَقُوا سُلَّى وَلَنْ تُتْرَكُوْ اهْمَلاً بَلْ لَابْنَّ مِنْ سُؤَالِ وَحِسَابِ وَلاَبُنَّ مِنْ جَزَاءِ عَلَى الْأَعْمَالِ إِنْ خَيْرًا فَخَيْرٌ وَإِنْ شَرًّا فَشَرٌّ ،خَلَقَ اللهُ دَارَيْنِ، دَارًا لِلنَّعِيْمِ الْمُقِيْمِ أَعَلَّاهَا لِأَوْلِيَائِهِ الْمُتَّقِيْنَ، وَدَارًالِلْعَنَابِ الْأَلِيْمِ أَعَلَّهَا لِأُولئِكَ الْعَاصِينَ عِبَادَ اللهِ لَقَلُ كَثُرَالْفَسَادُ وَفَشَى الْجَهُلُ بَيْنَ الْمُسْلِمِيْنَ وَتَمَادى أَهْلُ الْبَاطِلِ فِي بَاطِلِهِمْ بِسَبَبِ قِلَّةِ الْوَازِعِ الدِّيْنِي وَ كَثْرَةِ الْمَعَاصِي وَقِلَّةِ التَّامُرِ بَيْنَنَا بِالْمَعُرُوفِ وَالتَّنَاهِي عَنِ الْمُنْكَرِ وَضُعْفِ التَّوَاصِي بِالْحَقِّ وَالتَّوَاصِي بِالصَّبْرِ،وَإِنَّ هٰنَا وَاللَّهِ خَطَرٌ عَظِيمٌ، لَقَلُ صَرَفَ كَثِيُرٌ مِّنَ النَّاسِ هٰذِهِ النِّعَمَ الَّتِي مَنَّ اللَّهُ مِهَا عَلَيْهِمْ فِي مَعَاصِى اللهِ لَقَنْ أَعْرَضَ الْكَثِيْرُونَ عَنْ رَبِّهِمْ وَعَنْ أَوَامِرِهِ وَنَوَاهِيْهِ وَ اسْتَخَفُّوْا بِاللِّيْنِ وَأَهْلِ الدِيْنِ وَتَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ سُوءَ أَعْمَالِهِمْ، لَقَدِ ابْتَلَى الْكَثِيْرُ مِنْهُمْ بِالْالسِيْخَفَافِ بِالصَّلاَةِ الَّتِي هِي مِنْ أَعْظَمِ أَرْكَانِ الْاسلامِ، الَّتِي هِي الصِّلةُ بَيْنَ الْعَبْدِ وَبَيْنَ رَبِّهِ، الَّتِي هِي أَعْظَمِ أَرُكَانِ الْاسلامِ، الَّتِي هِي الصِّلةُ بَيْنَ الْعَبْدِ وَبَيْنَ الْمُسلِمِ وَالْكَافِرِ الَّتِي رُوكَ عَنْهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هِي الْفَارِقُ بَيْنَ الْمُسلِمِ وَالْكَافِرِ الَّتِي رُوكَ عَنْهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَيَ الْفَارِقُ بَيْنَ الْمُسلِمِ وَالْكَافِرِ الَّتِي رُوكَ عَنْهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّانِ وَيَهَا: " الْعَهْلُ الَّذِي بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمُ الصَّلاَةُ فَمَنْ تَرَكَهَا فَقَلُ لَا اللهِ فَيْهَا: " الْعَهْلُ الَّذِي بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمُ الصَّلاَةُ فَمَنْ تَرَكَهَا فَقَلُ كَفَرَ" (١)

لَقَلُ تَمَادَى كَثِيْرُونَ فِي صَرْفِ نِعَمِ اللهِ فِي الْمَعَاصِى وَفِي تَرُكِ الْوَاجِبَاتِ وَفِي الْهَبَاكِ فِي الشَّهَوَاتِ الْهُحَرَّمَةِ وَالْإِنْهِمَاكِ فِي الشَّهَوَاتِ الْهُحَرَّمَةِ وَالْإِعْرَاضِ عَنْ خَالِقِهِمْ وَ بَارِئِهِمْ، نَسُوا اللهَ فَأَنْسَاهُمْ الْهُحَرَّمَةِ وَالْإِعْرَاضِ عَنْ خَالِقِهِمْ وَ بَارِئِهِمْ، نَسُوا الله فَأَنْسَاهُمْ الله فَأَنْفُسَهُمْ أُولِئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، (٢) أَمَا يَخَافُونَ عِقَابَ اللهِ أَمَا تَغْشَوْنَ مِنْ سَطْوَتِهِ وَعَذَابِهِ.

فَانُتَبِهُواعِبَادَاللهِ وَأَعِثُوااً عُمَالَكُمْ صَالِحَةً لِآخِرَتِكُمْ فَمَا أَسْرَعَ زَوَالَ هٰنِهِ النُّنْيَا، فَكَمْ تُشَاهِلُونَ الْحَوَادِثَ تَنْهَبُ بِالصَّغِيْرِ وَالْكَبِيْرِ، وَالْغَنِيِّ وَالْفَقِيْرِ، وَالْمَأْمُورِوَالْأَمِيْرِ فَانْتَبِهُوالِأَنْفُسِكُمْ قَبْلَ حُلُولِ النِّقَمِ وَحُصُولِ النَّدَمِ.

عِبَادَاللهِ إِتَّبِعُوا هَلَى نَبِيِّكُمُ الْكَرِيْمِ وَاسْتَمْسِكُوا بِأُوَامِرِهِ فَإِنَّهُ النَّاصِحُ لِللِّيْنِ وَتَكَبَّرُوا كِتَابَ رَبِّكُمْ وَاسْلُكُوْ اطَرِيْقَ الَّذِيْنَ أَنْعَمَ اللهُ عَلَيْهِمْ، فَكُمْ أَفْرَطَ قَوْمٌ حَتَّى هَلَكُوا وَكُمْ أَفْرَطَ آخَرُونَ حَتَّى نَدِمُوا وَلَكِنَ عَمَلُكُمْ وِفُقُ سُنَّةِ نَبِيِّكُمُ الْكَرِيْمِ وَلاَ تُحْدِيثُوا مِنَ الْعَمَلِ مَالَمُ يَكُنُ لَكُمْ فِيْهِ قُدُوةٌ حَسَنَةٌ ، أَوْ أَثَرٌ عَنْ سَيِّدِ الْمُرْسَلِيْنَ فُحَبَّدُ فَقَدُ قَالَ نَبِيُّنَا الْكَرِيْمُ سَيِّدُنَا وَسَيِّدُا الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِيْنَ فُحَبَّدُ فَقَدُ قَالَ نَبِيثُنَا الْكَرِيْمُ سَيِّدُنَا وَسَيِّدُا الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِيْنَ فُحَبَّدُ فَقَدُ قَالَ نَبِيثُنَا الْكَرِيْمُ سَيِّدُنَا وَسَيِّدُا الْأَنْفِي وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِيْنَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ وَسُلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَالْمَا عَلَيْهِ وَالْمَاهُ وَالْمَالِعُولَ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ وَالْمُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّه

وَقَالَ: مَنَ أَحْدَتُ فِي أَمْرِنَا هٰنَا مَالَيْسَ مِنْهُ فَهُورَدٌ "(ه) أَيْ إِنَّ الْعِبَادَاتِ مَبْنَاهَا عَلَى عَمَلَهُ مَرُدُودٌ عَلَيْهِ غَيْرُ مَقْبُولٍ وَذَٰلِكَ أَنَّ الْعِبَادَاتِ مَبْنَاهَا عَلَى اللّهُ مَرُدُودٌ عَلَيْهِ فَهُوالْعِبَادَةُ، اللّهُ عَلَى لِسَانِ رَسُولِهِ فَهُوالْعِبَادَةُ، اللّاَمْرِ مِنَ اللّهِ وَرَسُولِهِ فَمَا شَرَعَهُ اللّهُ عَلَى لِسَانِ رَسُولِهِ فَهُوالْعِبَادَةُ، وَمَالَمْ يَكُنْ كَنْ لِكَ فَهُوالْبِلْعَةُ، أَلَاوَانَّ مِنَا أَحْدَثَهُ النَّاسُ فِي هٰنَا الشَّهْرِ شَهْرِ رَجَب مَا يَفْعَلُونَ فِيْهِ مِنَ الْعِبَادَاتِ وَالصِّيَامِ وَ الشَّهْرِ شَهْرِ رَجَب مَا يَفْعَلُونَ فِيْهِ مِنَ الْعِبَادَاتِ وَالصِّيَامِ وَ الشَّهُرِ مَا يَكُنُّ مَنْ الْمُحَقِّقُونَ مِنَ الْعُلَمَاءِ رَحِمَهُمُ اللّهُ أَنَّهُ لَم يُرُونَ سَائِرِ الشَّهُورِ ، وَقَلْذَكُرَ الْمُحَقِّقُونَ مِنَ الْعُلَمَاءِ رَحِمَهُمُ اللّهُ أَنَّهُ لَم يُرُونِ سَائِرِ الشَّهُورِ ، وَقَلْذَكُرَ الْمُحَقِّقُونَ مِنَ الْعُلَمَاءِ رَحِمَهُمُ اللّهُ أَنَّهُ لَم يُرُونَ سَائِرِ الشَّهُ وَمَا يَكُنُّ عَلَى خَلِيكَ الْعُلَمَاءِ رَحِمَهُمُ اللّهُ أَنَّهُ لَم يُرُونَ فِي هٰذَا الشَّهْرِ مَا يَكُنُّ عَلَى ذَالِكَ الْعَلَمَاءِ مِنَ الْعِبَادَاتِ لَاقِ مِنَ الْعِبَادَاتِ لَاقِي عِيَامٍ كَمَا نَبَّهُ عَلَى ذَالِكَ سَيْدُولُ وَيُ هُولَ أَهُلِ الْعِلْمِ مِنَ الْعِبَادَاتِ لَاقِ مَايَلُومَامُ النَّووِيُّ وَغَيْرُهُ مِنْ أَهُلِ الْعِلْمِ مِنَ الْعِبَادَاتِ لَاقُولُ وَيُولُونُ أَهُ لِللّهُ الْمُعْلَى الْعَلْمِ لَالْهُ الْمُعْمَلِ الْعِلْولِ الْعِلْمُ لِلللّهُ السَّلْمُ اللّهُ الْمُعْرِقُ الْمُولِ الْعَلَيْمَ الْمُولِ الْعِبْدِي الْعِبْدُاتِ وَالْمِي الْمُولِ الْمُولِ الْمُولِ الْمُعْلِى الْمُولِ الْمُولِ الْمُعْلِى الْمُولِ الْمُولِ الْمُولِ الْمُولِ الْمُولِ الْمُولِ الْمُعْلِى الْمُولِ الْمُولِ الْمُعْمُ الللّهُ الْمُعْلِى الْمُولِ الْمُولِ الْمُولِ الْمُعْلِى الْمُولِ الْمُولِ الْمُولُ الْمُولِ الْمُولِ الْمُولُ الْمُعْلِى الْمُولِ الْمُعْلِى الْمُولِ الْمُولُ الْمُعْلِى الْمُعْلِى الْمُعْلِى الْمُولِ الْمُعْلِى الْمُعْ

فَعَلَيْكُمْ عِبَادَاللهِ بِالْإِتِّبَاعِ وَاحْنَدُوْا الْإِبْتِدَاعَ وَكُوْنُوْا وَسَطًا لاَ تَفْرِيْط وَلاَإِفْرَاطَ وَلَاتَتَهَاوَنُوا فِي الْوَاجِبَاتِ الشَّرْعِيَّةِ وَ لاَتَتَهَاوَنُوا فِي الْوَاجِبَاتِ الشَّرْعِيَّةِ وَلاَتَتَهَاوَنُوا فِي الْوَاجِبَاتِ الشَّرْعِيَّةِ وَلاَتُحُورُهُوا فَيْهَا مَا لَيْسَ مِنْهَا وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ لاَ السَّنَى النَّبَوِيَّةَ وَلاَ تُحْدِيثُوا فِيهَا مَا لَيْسَ مِنْهَا وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ لِيَاللهُ اللَّهُ الرَّسُولُ لَا السَّنَى النَّبَوِيَّةَ وَلاَ تُحْدِيثُوا فِيهَا مَا لَيْسَ مِنْهَا وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ لَا السَّنَى النَّالِهُ الرَّسُولُ الْوَالْمِيْنَ الْوَالْمِيْنَ الْوَلْمِيْنَا وَعَلَيْنَا وَلَا اللَّهُ الرَّسُولُ اللَّهُ الرَّسُولُ اللَّهُ الْمَالِمُ اللَّهُ الْوَالْمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمَالَةُ اللَّهُ اللّهُ الل

فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوْا (٦)فَاتَّقُوا اللَّهَ عِبَادَاللَّهِ وَاتَّقُوْا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيْهِ إِلَى اللهِ، وَأَنَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ يَقُولُ وَبِقَوْلِه ِ يَهْتَدِيثُ الْبُهْتَكُونِ

فَأَعُوْذُ بِاللِّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ {وَاطِيْعُوا اللَّهَ وَاطِيْعُوا الرَّسُوْلَ وَاحْنَدُوْا فَإِنْ تَوَلَّيْتُمْ فَاعْلَمُوْا أَثَمَّاعَلَى رَسُوْلِنَاالْبَلاَغُ الْمُبِينُ} (٤) صَدَقَ اللهُ الْعَظِيمُ وَ أَسْتَغْفِرُ اللهَ لِي وَلَكُمْ وَلِسَائِر الْمُسْلِمِيْنَ مِنْ كُلِّ ذَنْبِ فَاسْتَغْفِرُوْهُ إِنَّهُ هُوَالْغَفُورُ الرَّحِيْمُ ـ

> (۱) الترمنى: ۲۲۲۱ (٢) الحشر : ١٩

(۳)مسلم: ۲۵۹۰ (٣) ابوداؤد: ٢٠٠٤

(١) الحشر: ٤ (۵)صحيح البخاري: ۲۲۹۷

(٤) المائنة: ٩٢

تيسرا خطبه بسنم الله الوَّحْنِ الرَّحِيمِ

بدعت سےاجتناب

رجبالمرجب

الحمدالله رب العلمين، والصلوة والسلام على سيد المرسلين، و

على الهوصحبه اجمعين، اما بعد:

اللہ کے بندو! میں تم لوگوں کواور اپنے گنہگارنفس کوتقویٰ کی وصیت کرتا ہوں ، سامعین کرام!اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اطاعت وفر ما نبر داری کرتے رہو،اوراس کی بے انتہا

نعمتوں پراس کاخوبشکرادا کرتے رہو،اس کی نافر مانی مت کرو، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تم پراپنی نعمتوں کا فیضان فر مایا ہے، تا کہ اس کی شکر گذاری کرواوراس کی عیادے کرتے

پ بنوں ہے گئے تم کو پیدا کیا گیاہے، یا در کھو کہ تمہیں ایسے ہی فضول اور بے کارنہیں

پیدا کیا گیاہے،اور تہہیں یوں ہی چھوڑ نہیں دیا جائے گا، بلکہ اعمال کے تعلق سوال اور حساب سے گذرنا ہے،اورا چھے برے اعمال کے مطابق بدلہ ملناہے،اللہ نے دوگھر تیار

ئے ہیں، ایک ہمیشہ کی نعمتوں کا گھر جواپنے متقی احباب کے لئے تیار کر رکھاہے،

اور دوسراسخت عذاب کا گھر جو گنهگاروں اور نا فر مانوں کا ٹھکا نا ہوگا۔

سامعین! مسلمانوں میں برائی وفساد کا بڑا غلبہ ہے، دینی علوم سے ناواقفیت اور جہل عام ہے، باطل پرست اینے باطل پرڈٹے ہوئے ہیں کیونکہ ان کورو کنے والی دینی

فضا ناپیدہے، بلکہ گناہ عام ہیں، آپس میں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر (نیکیوں کا حکم اور برائیوں سے روکنے ) کا ماحول کم سے کم تر ہور ہا ہے، اور آپس میں ایک

دوسرے کوخق اور صبر کی وصیت کرنے کی صفت کمزور پڑچکی ہے، اور یقینا بیا یک بہت

بڑی مصیبت کا پیش خیمہ ہے، بڑی کثرت سے لوگ اللہ تعالیٰ کی ان عطا کر دہ نعمتوں کو

رجب المرجب (۲۲۰)

اس کی نافر مانی میں استعال کر دیتے ہیں ، بکثر ت لوگ اللہ تعالیٰ سے اوراس کے ا حکامات اورممنوعه امور سے غفلت کا شکار ہیں ، انھوں نے دین اور دینداروں کی تحقیر کو مشغله بنالیا ہے، درحقیقت شیطان نے ان کے لئے اُن کے اعمال بدکومزین کردیا ہے، نماز جیسے اہم ترین رکنِ اسلام کی ان لوگوں کی نگاہوں میں کوئی اہمیت نہیں ہے، حالانکہ نمازتو ہندوں اوراللہ کے درمیان واسطہ ہے، یہا یک مسلمان اورغیرمسلم میں امتیاز قائم كرتى ہے،اس كے متعلق ارشادِ نبوى ہے: " ہمارے اور ان كے (منافقوں ) كے درمیان جوعہد ہے وہ نماز ہے (یعنی اس کی یابندی پرموقوف ہے) سو جو اسے حچوڑ دے گا وہ کا فر ہوجائے گا ،''لوگ بڑی کثر ت سے اللّٰہ کی نعمتوں کو گنا ہوں میں اور واجبات کے ترک،حرام کامول کے ارتکاب،حرام شہوت رانی ،اوراینے خالق اورپیدا كرنے والے سے اعراض و پہلوتهی میں استعمال كررہے ہیں ، پیلوگ اللہ تعمالی كو بھول بیٹھے ہیں، اس لئے اللہ نے خودان کوان کے نفوس سے غفلت میں ڈال دیا، ایسے ہی لوگ فاسق ہیں، کیا پیراللہ کے عقاب اور پکڑ و عذاب سے ڈرتے نہیں، اللہ کے بندو!اینے اعمال کواپنی آخرت کے لئے اچھا بناؤ، دنیا کی نعتیں بہت جلد ضائع ہونے والی ہیں،موت کے کر شےروزتمہارےمشاہدہ میں آتے رہتے ہیں، بیزنہ سی چھوٹے کو حچور تی ہے اور نہ کسی بڑے کو، بیامبر وغریب اور بادشاہ ورعایا کے درمیان کوئی تفریق نہیں برتی ،لہٰذا پنے نفس کی خبر لےلواور متنبہ ہوجاؤ ،قبل اس کے کہ سز ااور ندامت کا مرحلهآئے۔ الله کے بندو! اپنے نبی کریم سلیٹھالیلم کی سیرت وسنت کی اتباع کرو، اورآپ صلافاتياتي ك احكامات ير يابندى سے عمل بيرا رہو، كيونكه آب ہى بڑے خير خواه تيرانطبي (٢٦) (جبالرجب

ہیں،اینے رب کی کتاب( قرآن کریم) میںغوروند برکیا کرو،اللہ نے جن بندوں پراپنا انعام فرمایا ہے،ان کے راستہ پر چلو، ورنہ بعض لوگ حد سے آ گے بڑھ کر ہلاکت کا شکار ہو گئے۔اوربعض اپنی کوتا ہی اور سستی میں پڑے رہے،اور ندامت ان کامقدر بنی۔ اس کا بورا خیال رکھو کہ تمہارا ہرعمل سنت کے دائر ہ میں ہو، آپ صلَّاتْثَالِیَلْم کی سنت اور دلیل کے بغیر کسی بھی نے عمل کومت گھڑو،آپ صالتھا پیلم کا فرمان ہے: ''تم پر لا زم ہے؛ کہ میرے اور میرے بعد ہدایت یا فتہ خلفاء وراشدین کے طریقہ کی پیروی کرو، مضبوطی سے اس پر قائم رہو، اورتم ہرنئ چیز سے بالکل دور رہو کیونکہ ( قر آن وحدیث کی کسی دلیل کے بغیر ) نئی گھڑی ہوئی ہر چیز بدعت ہے''، اور فرمان نبوی ہے:''جوکوئی ہمارے طریقہ سے ہٹ کر کوئی عمل کرے وہ مردود ہے''، اور جو ہمارے اس امر میں کوئی الیی نئی چیزجس کااس سے تعلق نہ ہو گھڑے، وہ نا قابلِ اعتبار ہے، یعنی ایساعمل اور طریقه رد کر دیا جائے گا،مقبول نه ہوگا، بیاس لئے ہے که عبادات کی اصل بنیاد اللہ اوراس کے رسول کے تکم پر ہے،الہٰذارسول کی زبانی اللّٰہ تعالیٰ نے جس بات کومشروع کر دیا وہ توعبادت ہے، اور جوابیا نہ ہووہ بدعت ہے، آپ حضرات ذرا توجہ سے شیں کہ بعض لوگوں نے دیگرمہینوں سے ہٹ کراس ماہ رجب میں اپنی طرف سے بعض مخصوص عبادات گھڑ لی ہیں،مثلاً کیچھمخصوص قشم کی نمازیں، روز ہے اورخوشیاں منانا، حالانکیہ محقق علماءِ کرام نے اس بات کی صراحت فر مائی ہے کہ اس ماہ کے کسی مخصوص دن کے روزے یامخصوص رات کی مخصوص عبادت و نماز کے متعلق کوئی معتبر حدیث موجود نہیں ہے۔جبیبا کہا مام نووکؓ وغیرہ نے تنبیہ فر مائی ہے۔ پس اے بندگانِ الٰہی! اتباع کولازم پکڑلو، ہر بدعت اورمن گھڑت بات ہے

بالکل دور رہو، اورافراط وتفریط سے پچ کر اعتدال کی راہ چلو، شرعی واجبات اور نبوی سنتول میں کوتا ہی وستی نہ کرو، اس میں کسی نئی چیز کومت داخل کرو، جورسول سالٹھ الیا ہم تہمیں عنایت فرمائیں وہ لےلواورجس سے روکیں ، اس سے رک جاؤ ، سوتم اللہ کے بندو! الله سے ڈرواوراس دن سے ڈروجس میں اللہ کی طرف لوٹائے جاؤگے۔ ارشادِ باری تعالیٰ ہے:''اور اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو، اور (نافرمانی سے ) بچتے رہو۔اورا گرتم (اس حکم سے ) منہ موڑ و گے تو جان رکھو کہ ہمارے رسول پرصرف بیرذ مہداری ہے کہ وہ صاف صاف طریقے سے (اللہ کے حکم کی ) تبلیغ کردیں''۔ اللّٰدتعاليٰ ہم سب کومل کی تو فیق عطافر مائے۔ ( آمین )

جوتھا خطبہ

## بِسْمِ اللهِ الرَّحْنِ الرَّحِيْمِ رجب المرجب

ٱلْحَهُلُولِلهِ الْوَاحِوِ الْفَعَّالِ لِمَايُرِيْكُ، فَاطِرِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، فَالِي الْحَلْوِ الْحَوْلُ الْمَلاَئِكَةِ رُسُلاً أُولِى أَجْنِعَةٍ فَالِي الْحَلْوَ الْمَلاَئِكَةِ رُسُلاً أُولِى أَجْنِعَةٍ مَعْلَى وَثُلاَثَ وَرُبَاعَ، أَحْمَلُهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ جَعَلَ نَبِيَّنَا لِلْأَنْبِياء مَعْلَى وَثُلاَثَ وَرُبَاعَ، أَحْمَلُهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ جَعَلَ نَبِيَّنَا لِلْأَنْبِياء المَامًا، وَأَشُمُ كُوهُ زَا دَنَابِتَصْوِيْقِ دَعُوتِهِ تَشْرِيْفًا وَاكْرَامًا، وَأَتُوبُ اليهو وَمَامًا، وَأَشْهَدُأَنَ لاَّ الله وَحَلَهُ السَّعَجِيْرُ بِهِ مِنَ الزَّيْغِ وَالْإِبْتِكَاعِ، وَأَشْهَدُأَنَ لاَّ الله الله الله الله وَحَلَهُ لاَشْرِيْكَ لَهُ خَلَالُهُ اللهُ وَحَلَهُ لاَشْرِيْكَ لَهُ خَلَاقُ الْكُونِ وَمُبْوِيْهِ، وَأَشْهَدُأَنَّ سَيِّلَنَا هُحَبَّمًا رَسُولُ لاَشْرِيْكَ لَهُ خَلَالُهُ مَا لَكُونِ وَمُبُويْهِ، وَأَشْهَدُأَنَّ سَيِّلَنَا هُحَبَّمًا رَسُولُ لاَ اللهُ مُظْهِرُ الْحَقِّ وَمُعْلِيْهِ، اللهُ هَرَ صَلِّ وَسَلِّم وَ بَارِكُ عَلَى سَيِّينَا لِللهِ مُظْهِرُ الْحَقِ وَمُعْلِيْهِ، اللهُ هُرَا وَسَلِّم وَسَلِّم وَ بَارِكُ عَلَى سَيِّينَا لِللهِ مُظْهِرُ الْحَقِ وَمُعْلِيْهِ، اللهُ هُمَ اللهُ وَسَلِّم وَسَلِّ وَسَلِّه وَمَعْلِهِ وَصَعْبِهِ.

الله المنافعة المناف

چوکا حطب (۲۲۴) (۲۲۳) (۲۲۳)

الصَّلُوةُ وَالسَّلاَمُ عُرِجَ بِهِ إِلَى السَّمَاوَاتِ لَيْلَةً أَسْرَى بِهِ اللهُ تَعَالَىٰ وَأَرَاهُ مِنَ الْآيَاتِ وَالْكَائِنَاتِ مَالَمْ يُطْلِعُ عَلَيْهِ غَيْرَهُ وَأَطْلَعَهُ عَلَى وَأَرَاهُ مِنَ الْمَلاَئِكِةِ وَغَيْرِهِمْ، أَحْوَالِ الْجَنَّةِ وَالنَّارِ وَعَلَى عَجَائِبِ الْخَلْقِ مِنَ الْمَلاَئِكِةِ وَغَيْرِهِمْ، وَقَرَّبَهُ وَأَدْنَاهُ وَجَعَلَ مَنْزِلَتَهُ وَأَوْدَعَهُ مِنْ أَسْرَادِ الْحِكْمَةِ وَالْفَضْلِ، وَقَرَّبَهُ وَأَدْنَاهُ وَجَعَلَ مَنْزِلَتَهُ أَعْلَى الْمَنَازِلِ.

فَعَلَيْكُمْ عِبَادَاللهِ أَنْ تَنْتَفِعُوْا بِنِ كُرَى الْإِسْرَاءِ، وَتَنَكَّرُوْا بِهَا فَضَلَ اللهِ تَعَالىٰ عَلَى نَبِيِّهِ الَّذِي جَاهَدَ فِي تَثْبِيْتِ هٰذَا اللهِ يُنِ وَنَشْرِهِ، وَلَنْتَهِجُوْا خُطَّتَهُ فِي ذَٰلِكَ حَتَّى وَالْعَمَلِ عَلَى السُعَادِ الْإِنْسَانِيَّةِ بِهِ، وَتَنْتَهِجُوْا خُطَّتَهُ فِي ذَٰلِكَ حَتَّى تَكُونُوا مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ حَقًّا بِهٰذَا الْفَضُلِ، وَحَتَّى تَكُونُوا رِضَاءً اللهِ تَكُونُوا مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ حَقًّا بِهٰذَا الْفَضُلِ، وَحَتَّى تَكُونُوا رِضَاءً اللهِ وَالسَّعَادَةِ، وَاذْ كُرُوا بِهَا أَنَّ اللهَ فَرَضَ عَلَيْكُمْ فِي لَيْلَتِهَا عَلَى لِسَانِ نَبِيهِ وَالسَّعَادَةِ، وَاذْ كُرُوا إِهَا أَنَّ اللهَ فَرَضَ عَلَيْكُمْ فِي لَيْلَتِهَا عَلَى لِسَانِ نَبِيهِ فَالسَّعَادَةِ، وَاذْ كُرُوا إِهَا أَنَّ اللهَ فَرَضَ عَلَيْكُمْ فِي لَيْلَتِهَا عَلَى لِسَانِ نَبِيهِ فَمُنْ فِي اللّهِ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الل

وَاذْكُرُوْا عِبَادَاللهِ! أَنَّ الرَّسُوْلَ الَّذِي َ نَالَ فَخُرَ الْاِسْرَاءَ كَانَ يُحْسِنُ دَائِمًا اللهُ مُنَاجَاةٍ وَالْوُقُوفِ بَيْنَ يَكَيْهِ حَتَّى كَانَ لاَ يَجِلُ لَنَّةً الاَّفِي تِلْكَ الْمُنَاجَاةِ ، كَمَا دَلَّ عَلَيْهِ قَوْلُهُ عَلَيْهِ الصَّلُوةُ وَالسَّلاَمُ ﴿ وَجُعِلَتُ قُرَّةُ الْمُنَاجَاةِ ، كَمَا دَلَّ عَلَيْهِ قَوْلُهُ عَلَيْهِ الصَّلُوةُ وَالسَّلاَمُ ﴿ وَجُعِلَتُ قُرَّةُ عَلَيْهِ وَالسَّلاَمُ ﴿ وَجُعِلَتُ قُرَّةً عَلَيْهِ وَعَلَيْهِ وَعَلَيْهِ وَالسَّلَامُ وَلَا شَكُ فَرُونِ اللَّي يُنِ الصَّلَا فَي الصَّلَاقِ مِنْ أَهْمِ فَاللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ فُرُونِ اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ فَرُونِ اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ وَعَلَيْهِ وَ سَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ الْمُ اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ الْمُ اللهُ عَلَيْهِ وَ السَّلَةِ الْمُعَلِيْهِ وَ سَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَ السَّلَيْهِ وَ سَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَ السَّلَمَ الْعَلَيْهِ وَ سَلَمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَمَ الْعَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَالْعَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَالْعَلَيْهُ وَالْعَلَمُ الْعَلَيْهِ الْعَلَيْهِ الْعَلَمُ الْعَلَمُ الْعَلَمُ الْعَلَيْهِ

يوتفانطب (رجب المرجب

الْأَوْقَاتِ الْمَفْرُوْضَةَ ،كَمَابَيَّنَ عَلَدَ الرَّكَعَاتِ فِي كُلِّ وَقْتٍ وَ

مَايَفُتُرِضُ فِيهَا بِتَعْلِيْمِ اللهِ لَهُ عَلَى لِسَانِ جِبْرِيْلَ عَلَيْهِ السَّلاَمِ، قَالَ تَعَالى {وَاقِيْمُوا الصَّلاَةَ وَاتُواالزَّكَاةَ} (٣)وَقَالَ إِنَّ الصَّلُوةَ قَالَ تَعَالى {وَاقِيْمُوا الصَّلاَةَ وَاتُواالزَّكَاةَ} (٣)،وَعَنْ أَنَسِ بُنِ مَالِكٍ رَضِي كَانَتُ عَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ كِتَابًا مَوْقُوْتًا } (٣)،وَعَنْ أَنَسِ بُنِ مَالِكٍ رَضِي كَانَتُ عَلَى الْمُؤُمِنِيْنَ كِتَابًا مَوْقُوتًا } (٣)،وَعَنْ أَنَسِ بُنِ مَالِكٍ رَضِي الله عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ : "إِنَّ أَوَّلَ مَا الله عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ : "إِنَّ أَوَّلَ مَا الْتَاسِ مِنْ دِيْنِهِمِ الصَّلاَةُ، وَآخِرَمَايَبُغَى الصَّلاَةُ، وَأَخِرَمَايَبُغَى الصَّلاَةُ، وَأَخِرَمَايَبُغَى الصَّلاَةُ، وَأَوْلَ مَا يُعَلِّي السَّلاَةُ "(ه)

فَأَتَّقُوا اللهَ عِبَادَاللهِ! وَتَعَاهَلُوا أَمْرَالصَّلُوةِ وَحَافِظُوا عَلَيْهَا، فَإِنَّهَا طُهُرَةٌ لِلْقُلُوبِ وَمِعْرَاجٌ لِلرَّبِّ وَإِسْدَاءٌ إِلَى سَاحَةِ الْفَضْلِ وَ الْإِنْعَامِ، فَمَنْ شَاءَ أَن يُسْرِئ بِهِ رَبُّهُ وَأَنْ تَعُرْجَ بِهِ مَلاَئِكَةُ الرَّحْمَةِ فَلْيَكُمْ مُنَاجَاةً رَبِّهِ، وَلُيُحْسِنُ وُقُوْفَهُ بَيْنَ يَكَيْهِ، وَتَنَكَّرُوا هُوَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ يَلُعُونَ "اللَّهُمَّ إِذَا أَقْرَرْتَ أَعْيُنَ أَهْلِ النُّنْيَا مِنْ دُنْيَاهُمُ فَأَقُرِرُ عَيْنِي مِنْ عِبَادَتِك ﴿٦)، وَيَلْعُو: ﴿اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْئَلُكَ تَمَامَ الْوُضُوءِ، وَتَمَامَ الصَّلوةِ، وَتَمَامَر ضُوانِك، وَتَمَامَ مَغْفِرَتِك "(٤) وَاللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ يَقُولُ أَعُونُبِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ {كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِيْنَةٌ إِلَّا أَصْحَابَ الْيَبِيْنِ فِي جَنَّتِ يَتَسَاءَ لُوْنَ عَنِ الْمُجْرِمِيْنَ مَاسَلَكَكُمْ فِي سَقَرَ قَالُوْا لَمْ نَكُمِنَ الْمُصَلِّيْنَ وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِيْنَ وَكُنَّا نَخُوْضُ مَعَ الْخَائِضِيْنَ وَكُنَّانُكَنِّبُ بِيَوْمِ اللِّيْنِ حَتَّى أَتَانَا الْيَقِيْنُ} (٨) بَارَكَ اللهُ لِي وَلَكُمْ وَلِسَائِرِ الْمُسْلِمِيْنَ فَاسْتَغْفِرُ وَهُ إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيْمُ۔ (١) الإسراء: ١ (٢) النسائي: ٣٩٣٠ (٣) البقرة: ٣٣ (<sup>n</sup>)النساء: ١٠٣ (۵)مسندابی یعلی: ۱۲۳۳ (٢) الجامع الكيبرلليسوطي: ٤٠ (٤) كنزالعمال: ٢٦٩٩٣ (٨) المداثر: ٢٨

چوتھانطب (رجب المرجب)

بِسِ اللهِ الرَّحْنِ الرَّحِيمِ نماز تحف معسراج

رجب المرجب

جوتفاخطبه

الحمدلله رب العلمين، والصلوة والسلام على سيد المرسلين، و

على اله وصعبه اجمعين، اما بعد:

برادرانِ ملت! میں تمہیں اور مجھ جیسے گنہ گار کواللہ سے ڈرنے کی وصیت کرتا ہوں،

سامعینِ کرام! بعض اوقات میں پیش آنے والے واقعات سے اس زمانہ کوخصوصی امتیاز حاصل ہوتا ہے، لہذا ماہِ رجب میں بھی کچھا لیے عظیم واقعات پیش آئے ہیں کہ اسے

بڑی فضیلت اور عظیم امتیاز حاصل ہے، منجملہ ان کے آپ سالٹھائیا پڑے اِسراء ومعراج کا واقعہ ہے۔

ارشادِ باری ہے:'' پاک ہے وہ ذات جو لے گیاا پنے بندہ کوراتوں رات مسجدِ حرام سے مسجدِ اقصیٰ تک جسکو گھیر رکھا ہے ہماری برکت نے تا کہ دکھلا نمیں اسکو کچھا پنی قدرت کے نمونے ، وہی ہے سننے والا دیکھنے والا''۔

اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے بتلا دیا کہ اسراء کا واقعہ آپ مالیٹھائیلیٹم کو بڑی نشانیاں اور بجا ئبات سے باخبر کرنے اور مشاہدہ کرانے کے لئے تھا، اس طرح اللہ تعالیٰ آپ مائیٹھائیلیٹم کو عالم بالاکی سیر کے لئے لے گئے، اور ایسے بجائبات و آیات کا مشاہدہ کرایا جس کی دوسروں کوکوئی اطلاع بھی نہیں، نیز آپ مائیٹھائیلیٹم کو جنت وجہنم، فرشتے اور

دیگر مخلوق کے احوال پر مطلع فر ما یا، سینۂ اطہر میں حکمت وفضل کے اسرار کوود بعت کیا، اوراپنے قرب کے اعلیٰ ترین مقام پر فائز فر مایا، پس اے اللہ کے بندو! تم کو ان

وا قعات کے تذکرہ سے نفع اٹھانا چاہیے، اور اس میں آپ سِلٹھُ آیکٹم پر اللہ تعالیٰ کے

خصوصی فضل کو یا د کرنا چاہیے، آپ سالٹھا آپہتم ہی وہ جستی ہیں کہ اس دین کو عام کرنے اور اسکی نشر واشاعت کے لئے اورانسانیت کوسعادت سے ہمکنار کرنے کے لئے بڑا مجاہدہ كيا تمهين حاسب كهاس سلسله مين آب سالين اليلم كنقش قدم يرجلين تاكهاس عظيم فضل

یر میج ایمان لانے والے شار ہوں اور اللہ کی رضامندی اور سعادت مندی حاصل ہو، معراج کے تعلق سے تہہیں اس وا قعہ کاعلم ہونا چاہیے کہاسی عظیم رات میں اللہ تعالیٰ نے شب وروز میں یانچ وقت کی نماز کوفرض کیا جوعد دمیں یانچ ہوکر ثواب میں بچاس شار

ہول گی، ان نمازوں کی برکت سے بندہ الله تعالیٰ سے مناجات وسر گوشی کا لطف اٹھا تا ہے،اوراس رات عزت واکرام کےطور پرآپ سالٹھالیکم کواطاعت وبندگی کی جس نعت

سےنوازا گیااس کا حساس تازہ ہوتا ہے۔

اللّٰدے بندو! جس رسول کواسراء کا فخر حاصل ہوا، وہ ہمیشہاللّٰد ہے سر گوثی اوراس کےسامنے حاضری سےلطف اندوز ہوتے رہتے ،اورائھیں توبس اسی میں مز ہ آتا تھا، حبیبا کہاں حدیث سےمعلوم ہوتا ہے جسمیں فر ما یا کہ:''میرے آنکھوں کی ٹھنڈک

نماز میں ہے''،اس میں کوئی شنہیں کہ ایمان کے بعددین کاسب سے اہم ترین فریضہ نماز ہے، یہی ایمان و کفر کے درمیان فرق کرنے والا ہے۔

نماز کی فرضیت قرآن وحدیث سے ثابت ہے، اور آپ سالٹھا ایٹم نے جرئیل کے واسطے سے اللّٰہ تبارک و تعالیٰ سے سیکھ کر امت کو فرض نماز وں کے اوقات ، ان کے ر کعتوں کی تعداد،اور نماز کی مکمل کیفیت ہے آگاہ کیا ہے،اللہ تعالیٰ کاارشاد ہے:اور نماز

قائم کرو،اورز کو ۃ ادا کرو،اور دوسری جگہار شاد ہے: بیشک نمازمسلمانوں کے ذ مہایک

ایسافریضہ ہے جووفت کا یا بندہے۔

حضرت انس رضی اللّٰدعنه کا ارشاد ہے کہ آپ صلِّلتْالیّاتِی نے فر مایا:'' دین میں اللّٰہ تعالی نے لوگوں پرسب سے پہلے نماز کوفرض کیا، اور آخر میں باقی رہنے والاعمل بھی نماز

ہ،اور (بروزِ قیامت)سب سے پہلے نماز کا حساب ہوگا۔

پس اللہ کے بندو! اللہ سے ڈرتے رہو، اور نماز کے بارے میں پوری فکررکھا کرو، اس پر سیجی یا بندی کے ساتھ مل پیرار ہو، کیونکہ اس میں دل کی صفائی اور بارگاہِ الٰہی میں معراج اور

فضل وانعام کے میدان میں رسائی کی دولت پوشیدہ ہے، اور جو چاہتا ہے کہ اسے اللہ تعالیٰ اسراء کی دولت بخشے ، اور رحمت کے فرشتے اس کواو پر لے کر چلیں ، اسے چاہئے کہ ہمیشہ

مناجاتِ اللّٰي ميںمصروف رہے اورمستقل بارگاہِ اللّٰي ميں حاضري ديتارہے، آپ صالطًا آيا ہم کی بیدعاتھی پیش نظررہے: ''اے اللہ! جب آب دنیا داروں کی آئکھیں ان کی دنیا ہے ٹھنڈی کریں تو میری آنکھیں آپ کی عبادت سے ٹھنڈی فر مائیں''۔ نیز آپ یہ بھی دعا

کرتے:'' یا اللہ میں تجھ سے پوری وضو، پوری نماز ، پوری رضامندی اور پوری مغفرت کا سوال کرتاہوں'۔ارشادِباری تعالی ہے:

'' مشخص اینے کرتوت کی وجہ ہے گروی رکھا ہوا ہے،سوائے دائیں ہاتھ والوں کے، کہ وہ جنتوں میں ہوں گے، وہ یو چھ رہے ہوں گے، مجرموں کے بارے میں، کہ: تہہیں کس چیزنے دوزخ میں داخل کردیا؟ وہ کہیں گے کہ ہم نماز پڑھنے والوں میں سے نہیں تھے، اور ہم مسکین کو کھانانہیں کھلاتے تھے،اور جولوگ بے ہودہ باتوں میں گھنے ،ہم بھی ان کے ساتھ کھس جایا کرتے تھےاورہم روزِ جزا کوجھوٹ قرار دیتے تھے، یہال تک کہوہ یقینی بات ہمارے پاس آبی گئی۔

الله تعالی ہم سب کومل کی تو فیق عطا فرمائے۔ (آمین)

رهات پر

## شعبان المعظب

پہلاخطب: صلهرحی

🚳 دوسسراخطب: آپ مالافاتیا پیمسب سے بڑھ کرفیاض وسخی تھے

🕸 تىپ راخطىبە : اسلام كاصرىن زبانى دعوى

پولات خطب: نن زی صحیح کس وصور یہ

يهلانطب (٢٤١)

بِسْ إللهِ الرَّحْنِ الرَّحِيْمِ شعبان المعظم

پہلاخطبہ ہِس

ٱلْحَمُدُيلِكُ الَّذِي وَفَّق مَنْ أَرَادَ هِدَايَتَهُ لِلْإِسُلَامِ وَأَمَرَهُ بِصِلَةٍ الْأَرْحَامِ، وَأَشْهَدُأَنُ لِاَالِهَ الاَّاللهُ وَحْدَهُ لاَشَرِيْكَ لَهُ الْمَلِكُ الْقُدُّوسُ السَّلاَمُ، وَأَشْهَلُأَنَّ مُحَبَّلًاعَبُلُهُ وَرَسُولُهُ خَيْرُمُعَلِّمِ وَإِمَامٍ، اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلَّمْ وَبَارِكْ عَلَىٰ سَيِّدِنَا هُحَتَّدٍ وَعَلَىٰ آلِهِ وَصَحْبِهِ الْبَرَرَةِ الْكِرَامِ أَمَّا بَعْدُ: فَيَاعِبَا دَالله ! أُوصِيْكُمْ وَنَفْسِي الْمُذَنِبَةَ بِتَقْوَى اللهِ، وَقَدُرُوكَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ قَالَ: "مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيُكْرِمْ ضَيْفَهُ، وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيَصِلْ رَحِمَهُ، وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَ الْيَوْمِ الآخِرِ فَلْيَقُلْ خَيْرًا أُوْلِيَصْمُتْ (١) مَعْنَاهُ ﴿ الَّذِي يُصَرِّقُ بِوُجُوْدِ اللهِ تَعَالَىٰ وَيُؤْمِنُ بِهِ الَّذِي خَلَقَهُ وَيَرْجُوْمِنْهُ ثَوَابَ أَعْمَالِهِ وَ يُجْزِيُهِ فِي الْآخِرَةِ فَلْيَفْعَلْ هٰنِةِ الْخِصَالَ الْمَنْ كُوْرَةَ وَهِيَ: أَنْ يَزِيْدَ فِي اِكْرَامِ الضَّيْفِ وَيُقَدِّمَ لَهُ صُنُوْفَ الْإِحْتِرَامِ وَالنِّعَمِ ، وَأَنْ يَوَدَّ أَقَارِبَهُ وَيُحْسِنَ إِلَيْهِمُ وَيَصِلَهُمُ".

عِبَادَاللهِ! إِنَّ قَوْلَ النَّبِيِّ الْكَرِيْمِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ: "مَنُ أَكَ عِبَادَاللهِ! إِنَّ قَوْلَ النَّبِيِّ الْكَرِيْمِ صَلَّى اللهُ عَلَيْمِلُ رَحِمَهُ "مُتَّفَقُّ أَحَبَّ أَن يَّبُسُطَ لَهُ فِي رِزُقِهِ وَيَنْسَأَلَهُ فِي أَثَرِهِ فَلْيَصِلُ رَحِمَهُ "مُتَّفَقًى عَلَيْهِ (٢) مَعْنَاهُ كَمَارَوَاهُ أَبُو السَّرُ ذَاءِ رَضِى الله عَنْهُ قَالَ: ذُكِرَ عِنْنَ عَلَيْهِ (٢) مَعْنَاهُ كَمَارَوَاهُ أَبُو السَّرُ ذَاءِ رَضِى الله عَنْهُ قَالَ: ذُكِرَ عِنْنَ وَمَلَ رَحِمَهُ أُنِسَ لَهُ فِي أَجَلِهِ، رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ: "مَنْ وَصَلَ رَحِمَهُ أُنِسَ لَهُ فِي أَجَلِهِ،

فَقَالَ: إِنَّهُ لَيْسَ زِيَادَةٌ فِي عُمْرِةٍ، قَالَ اللهُ تَعَالىٰ : {فَإِذَاجَاءَ أَجَلُهُمْ لَايَسْتَأْخِرُوۡنَ سَاعَةًوَلَايَسْتَقُدِمُوۡنَ}(٣) وَلَكِنَّ الرَّجُلَ تَكُوْنُ لَهُ

النُّرِّيَّةُ الصَّالِحَةُ تَلْعُولَهُ مِنْ بَعْدِهِ ﴿﴿﴾). عِبَادَاللهِ! وَهٰنَايُوَافِقُ دَعُوَةً سَيِّدِنَا اِبْرَاهِيْمَ عَلَيْهِ الصَّلُوةُ وَ السَّلَامُ اِذْهُوَ قَالَ: {وَاجْعَلْ لِيُلِسَانَ صِدُقٍ فِي الْآخِرِيْنَ} (ه)

وَاعْلَمُوْا عِبَادَاللهِ إِلنَّ صِلَةَ الرَّحِمَ تَكُوْنُ سَبَبًا لِتَوْفِيْقِ الطَّاعَةِ وَ الطِّيانَةِ عَنِ الْمَعْصِيةِ وَسُوءِ الْخَاتِمَةِ وَسَبَبًا لِحُسْنِ اللّٰهِ كُرى فِي الْصِيّانَةِ عَنِ الْمَعْصِيةِ وَسُوءِ الْخَاتِمَةِ وَسَبَبًا لِحُسْنِ اللّٰهِ كُرى فِي الْعَقِبِ، فَيَبُقٰى بَعْلَهُ اللّٰهِ كُرُالْجَبِيلُ فَكَأَنَّهُ لَمْ مَعُنه، عَن أَنْسٍ رَضِى الله عَنهُ أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِي صَلَّى الله عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ يَقُولُ: إِنَّ الصَّلَقَةَ الله عَنهُ أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِي صَلَّى الله عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ يَقُولُ: إِنَّ الصَّلَقَةَ وَسِلَةَ الرَّحِمِ يَزِيْدُ الله بِهِمَا فِي الْعُمْرِ وَيَلُفَعُ بِهِمَا مِيْتَةَ السُّوءِ، وَيَدُفَعُ بِهِمَا مِيْتَةَ السُّوءِ، وَيَدُفَعُ بِهِمَا اللّهُ كُرُونَةَ وَ الْمَحْذُونَ وَرَدُ (٢).

عِبَادَاللهِ! إِنَّ صِلَةَ الْأَرْحَامِ مِنْ أَكْبَرِ الْقُرُبَاتِ إِلَى اللهِ وَإِنَّهُ مِنْ خَيْرِ مَا يَعْمَلُهُ الْمَرْءُ فِي هٰنِهِ الْحَيَاةِ، عَنْ مُعَاذِبْنِ أَنْسٍ رَضِى اللهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ: "إِنَّ أَفْضَلَ الْفَضَائِلِ عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ: "إِنَّ أَفْضَلَ الْفَضَائِلِ عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ: "إِنَّ أَفْضَلَ الْفَضَائِلِ أَنْ تَصِلَ مَنْ قَطَعَكَ وَتُعْظِى مَنْ حَرَمَكَ وَتَصْفَحَ عَمَّنْ شَتَمَكَ" (٤) عَنْ تَصِلَ مَنْ قَطَعَكَ وَتُعْظِى مَنْ حَرَمَكَ وَتَصْفَحَ عَمَّنْ شَتَمَكَ" (٤)

عَبَاْ دَالله إِنَّ قَطِيْعَةَ الرَّحِمَ تَكُونُ سَبَبًا لِعَكَمِ قُبُولِ الْأَعْمَالِ، وَأَنَّهُ سُبُحَانَهُ وَتَعالىٰ لاَ يَنْظُرُ إلىٰ مَنْ يَّقْطَعُ رَحِمَهُ بِنَظْرَةِ رَحْمَةٍ فِي لَيْلَةٍ وَأَنَّهُ سُبُحَانَهُ وَتَعالىٰ لاَ يَنْظُرُ إلىٰ مَنْ يَقْطَعُ رَحِمَهُ بِنَظْرَةِ رَحْمَةٍ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ مِنْ شَعْبَانَ وَلاَ يُعْتِقُهُ مِنَ النَّارِ، عَنْ أُمِّرِ الْمُؤْمِنِيْنَ سَيِّلَاتِنَا مُبَارَكَةٍ مِنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: أَتَانِى عَالِشَةَ رَضِى اللهُ عَنْ مَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: أَتَانِى

جِبْرَئِيْلُ عَلَيْهِ السَّلَامُ فَقَالَ: هٰنِهِ لَيْلَةُ النِّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ وَيلُهِ فِيُهَا عَلَيْهِ السَّلَامُ فَقَالَ: هٰنِهِ لَيْلَةُ النِّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ وَيلُهِ فِيهَا اللَّهُ فَيُهَا اللَّهُ مُثْمِرٍ وَلَا اللَّهُ فَيهَا اللَّهُ فَيهَا اللَّهُ مُثْمِرٍ وَلَا اللَّهُ مُثْمِلٍ وَلَا اللَّهُ فَيهَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ مُثْمِلًا فَي اللَّهُ فَيْ اللَّهُ فَي اللَّهُ فَلَا اللَّهُ فَي اللَّهُ فَلَا اللَّهُ فَي اللَّهُ فَلَهُ اللَّهُ فَي اللَّهُ فَلَا اللَّهُ فَلَا اللَّهُ فَا اللَّهُ فَلْمُ اللِهُ فَاللَّهُ فَلْمُ اللَّهُ فَلَا اللَّهُ فَلَا اللَّهُ فَالْمُ اللَّهُ فَلْمُ اللَّهُ اللَّهُ فَلَا اللَّهُ فَالْمُ اللَّهُ فَالِمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ اللِهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُلْمُ اللَّهُ الْمُنْ اللْمُنْ اللِهُ الْمُنْ اللْمُنْ اللْمُنْ اللَّهُ اللْمُنْ اللْمُنْ اللْمُنْ اللْمُنْ اللَّهُ الللِهُ اللْمُ

عِبَادَالله! وَلاَ يَعِلُ قَاطِعُ رَجِم رِنُحَ الْجَنَّةِ، عَنْ جَابِرٍ رَضِى اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ قَالَ: إِيَّاكُمْ وَعُقُوقَ الْوَالِدَيْنِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ قَالَ: إِيَّاكُمْ وَعُقُوقَ الْوَالِدَيْنِ فَإِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّهُ وَاللّهِ لَا يَعِدُ هَا عَاقٌ وَلَا فَإِنَّ اللهِ عَامٍ وَاللّهِ لَا يَعِدُ هَا عَاقٌ وَلَا قَالَ مِنْ مَسِيْرَةِ أَلْفِ عَامٍ وَاللّهِ لَا يَعِدُ هَا عَاقٌ وَلَا قَاطِعُ رَحِمٍ وَ لَا شيخُ زَانٍ وَلَا جَارٌ إِزَارَهُ خُيلًا عَالَى الْكِبْرِيَاءُ لِللهِ عَزَّ قَاطِعُ رَحِمٍ وَ لَا شيخُ زَانٍ وَلَا جَارُّ إِزَارَهُ خُيلًا عَالَى الْكِبْرِيَاءُ لِللهِ عَزَّ وَجَلَ ()

عِبَادَاللهِ وَكَانَ الرَّسُولُ الْكَرِيْمُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ لَا يُجَالِسُ عِنْكَهُ قَاطِعُ رَحِم، عَنْ عَبْرِاللهِ بْنَ أَيْ أَوْفَى رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ بُكُوسًا عِنْكَ اللهُ عَنْهُ وَسَلَّمَ فَقَالَ، لَا يُجَالِسُنِى : كُنَّا جُلُوسًا عِنْكَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ، لَا يُجَالِسُنِى الْيَوْمَ قَاطِعَ رَحِم، فَقَامَ فَتَى مِنَ الْحَلَقَةِ، فَأَتَى خَالَةً لَهُ قَلْكَانَ بَيْنَهُ اللهِ الْيَوْمَ قَاطِعَ رَحِم، فَقَامَ فَتَى مِنَ الْحَلَقَةِ، فَأَتَى خَالَةً لَهُ قُلْكَانَ بَيْنَهُ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ وَ اللهَ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ: " إِنَّ الرَّحْمَةَ لا تَنْزِلُ عَلَى قَوْمِ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ: " إِنَّ الرَّحْمَةَ لا تَنْزِلُ عَلَى قَوْمِ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ: " إِنَّ الرَّحْمَةَ لا تَنْزِلُ عَلَى قَوْمِ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ: " إِنَّ الرَّحْمَةَ لا تَنْزِلُ عَلَى قَوْمِ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ: " إِنَّ الرَّحْمَةَ لا تَنْزِلُ عَلَى قَوْمِ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ: " إِنَّ الرَّحْمَةَ لا تَنْزِلُ عَلَى قَوْمِ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ: " إِنَّ الرَّحْمَةَ لا تَنْزِلُ عَلَى قَوْمِ فَيْهُ مُ فَاطِعُ رَحِمُ أَنْ يَنْ هَبَ بَعِيْلًا عَنْهُ لِاللهِ مُقَالَلُهُ اللهِ مُقَالِلهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللّهُ اللهُ المُؤْلِلُ اللهُ ال

عِبَادَاللهِ وَأَنَّهُ سُبُحَانَهُ وَتَعَالىٰ يُحَاسِبُ حِسَابًا يَسِيُرًا وَيُلُخِلُ

أَبُوَابُهَاأَمَامَرَمَنُ يُسِيئُ إِلَىٰ أَقَارِبِهِ ـ

الْجَنَّةَ بِرَحْمَتِهِ مَنْ يَّصِلَ رَحِمَهُ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ: "ثَلَاثٌ مَنْ كُنَّ فِيْهِ حَاسَبَهُ اللهُ حِسَابًا يَسِيْرًا وَأَدْخَلَهُ الْجَنَّةَ بِرَحْمَتِهِ، قَالُوْا وَمَاهُنَّ يَارَسُولَ اللهِ بِأَبِي حِسَابًا يَسِيْرًا وَأَدْخَلَهُ الْجَنَّةَ بِرَحْمَتِهِ، قَالُوْا وَمَاهُنَّ يَارَسُولَ اللهِ بِأَبِي حَسَابًا يَسِيْرًا وَأَدْخَلَهُ الْجَنَّةَ بِرَحْمَتِهِ، قَالُوْا وَمَاهُنَّ يَارَسُولَ الله بِأَبِي أَنْتَ وَأُرْقِي اللهُ اللهُ اللهُ الْجَنَّةَ وَلَا اللهُ وَتَعْفُو عَمَّنَ طَلَعَكَ وَتَعْفُو عَمَّنَ طَلَبَكَ، فَإِذَا فَعَلْتَ ذٰلِكَ يُلْخِلُكَ اللهُ الْجَنَّةَ "(١١)

وَاعْلَمُوْا عِبَادَالله! أَنَّ الْأَرْحَامَ الَّذِينَ أَوْجَبَ اللهُ صِلَتَهُمْ وَحَرَّمَ عُقُوْقَهُمْ وَقَطِيعَتَهُمْ ، هُمْ آبَاؤُكُمْ وَأُمَّهَاتُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَحَرَّمَ عُقُوْقَهُمْ وَقَطِيعَتَهُمْ ، هُمْ آبَاؤُكُمْ وَأُمَّهَاتُكُمْ وَخَالاتُكُمْ وَأَخْوَالُكُمْ وَخَالاتُكُمْ وَأَوْلاَدُالْعَمِّ وَالْعَبَّةِ وَأَوْلاَدُالْخَالِةِ، فَتَعَلَّمُوا مِنْ أَنسَابِكُمْ وَأَوْلاَدُالْغَمِّ وَالْعَبَّةِ وَأُولاَدُالْخَالَةِ، فَتَعَلَّمُوا مِنْ أَنسَابِكُمْ مَا تَصِلُونَ بِهِ أَرْحَامَكُمْ وَعَلِّمُوهُ أُولاَدَكُمْ، وَإِنَّ اللهَ سُبْعَانَهُ وَتَعَالى مَا تَصِلُونَ بِهِ أَرْحَامَكُمْ وَعَلِيمُوهُ أُولاَدَكُمْ، وَإِنَّ اللهَ سُبْعَانَهُ وَتَعَالى مَا يَعُولُ وَبِقَوْلِهِ يَهُتَانِهُ وَتَعَالى مَا يَعُولُ وَبِقَوْلِهِ يَهُتَالِي وَالْعَلَقِهُ وَالْوَلِهُ وَاللّهُ سُبْعَانَهُ وَتَعَالى وَالْعَلَقِهُ وَاللّهُ سُبُعَانَهُ وَتَعَالى مَا يُعْفِقُولُ وَبِقَوْلِهِ يَهُتَالِهُ وَالْمَالِي وَالْعَلَامُ وَاللّهُ اللّهُ سُبُعَانَهُ وَتَعَالَى وَالْعَلِيمُ وَانَّ اللهُ سُبُعَانَهُ وَتَعَالَى وَالْعَلِيمُ وَانَّ اللهُ سُبُعَانَهُ وَتَعَالَى اللهُ سُبُعَانَهُ وَتَعَالَى وَالْمُولِ وَلِيهُ وَلِهُ وَلِهُ وَلِهُ وَلِهُ وَلِهُ وَلِهُ وَلِهُ وَلَاهُ وَلِهُ وَلِهُ وَلِهُ وَلِهُ وَلِهُ وَلِهُ وَلِهُ وَلِهُ وَلَا وَلِهُ وَلِهُ وَلَاهُ وَلِهُ وَلِهُ وَلِهُ وَلِهُ وَلِهُ وَلِهُ وَالْعُولِ وَلَاهُ وَلِهُ وَلَا وَلِهُ وَلِهُ وَالْعَلَالَةُ وَلَهُ وَلَاهُ وَلِهُ وَلِهُ وَلِهُ وَلِهُ وَلِهُ وَلِهُ وَلِهُ وَلِهُ وَلَاهُ وَلِهُ وَلِهُ وَلَاهُ وَلِهُ وَلِهُ وَلِهُ وَلِهُ وَالْمُ وَالْعُلُولِ وَلَاهُ وَلَهُ وَلِهُ وَلِلْهُ اللّهُ لَهُ وَتَعَالَى اللّهُ سُلَوا لَهُ وَاللّهُ مُعَالِمُ وَاللّهُ لَاهُ لَاللّهُ الللّهُ سُعُولِهُ وَاللّهُ وَلَا وَلَاهُ وَلِهُ وَلِهُ وَاللّهُ لِهُ وَلَا وَلِهُ وَلِهُ وَلِهُ وَلِهُ وَاللّهُ لِللْهُ لَالْهُ وَلَاهُ وَلِهُ وَلِهُ وَلِهُ وَلَا لَاللّهُ لَاللّهُ سُولِهُ وَالْعُلِهُ وَلِهُ وَلَاهُ وَلَاهُ وَلِهُ وَلِهُ وَلِهُ وَاللّهُ وَلِهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا وَلَا وَلَاهُ وَلِهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلِهُ وَلِلْهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَالِهُ وَاللّهُ وَلَا وَلِهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَا

فَأَعُوْذُبِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ {يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوْارَبَّكُمُ الَّذِي فَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوْارَبَّكُمُ الَّذِي فَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَتَّ مِنْهُمَا الَّذِي خَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَتَّ مِنْهُمَا رِجَالاً كَثِيْرًا وَّنِسَاءًا وَاتَّقُوا اللهَ الَّذِي تَسَائَلُونَ بِهِ وَالْأَرْ حَامَ إِنَّ اللهَ كَانَ عَلَيْكُمُ رَقِيْبًا } (١٢)

صَىَقَاللهُ الْعَظِيْمُ وَأَسْتَغْفِرُ اللهَ لِيُ وَلَكُمْ وَلِسَائِرِ الْمُسْلِمِيْنَ مِنْ كُلِّ ذَنْبٍ فَاسْتَغْفِرُوهُ إِنَّهُ هُوَ الْغَفُوْرُ الرَّحِيْمُ ـ

(۱) صحيح البخارى: (۱۱۳۸) (۲) صحيح البخارى: (۵۹۸۲)

| شعبان المعظم | <u> </u> | پېلاخطېه                      |
|--------------|----------|-------------------------------|
|              |          | (٣)النحل:(١١)                 |
|              |          | (٣)المعجم الكبير:(١٤٥٣)       |
|              |          | (٥)الشعراء:(١٩)               |
|              | (0.0)    | ا (١) اتحاف الخيرة المهرة: (١ |
|              |          | (٤)مسنداحد: (١٥٦١٨)           |
|              |          | (٨) كنز العمال: (٥٣١٨٣)       |
|              |          | (٩) كنز العمال: (٣٣٠٠٠)       |
|              |          | (۱۰) كنزالعهال: (۸۲۸۹)        |
|              |          | ا (١١)المعجم الاوسط: (٩٠٩)    |
|              |          | (۱۲)النساء:(۱)                |
|              |          | į                             |
|              |          |                               |
| İ            |          |                               |
|              |          |                               |
|              |          |                               |
|              |          |                               |
|              |          |                               |
|              |          |                               |
|              |          |                               |
|              |          |                               |
|              |          |                               |
|              |          |                               |
| I !          |          |                               |

يهلا حطب (۲۷۲) شعبان المعظم

صل درستي

بسئمالله الرَّحْدِن الرَّحِيْمِ

يهلاخطيه

شعبان المعظم

الحمدالله رب العلمين، والصلوة والسلام على سيد المرسلين، و على اله وصيمه اجمعين، اما بعد:

برادرانِ اسلام! ہم سب اس بات کے شدید محتاج وضرورت مند ہیں کہ اللہ کا

تقوی اختیار کریں،حضور اکرم سال ایٹھ کا فرمان ہے،'' جو اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہو، وہ اینے مہمان کا اکرام کرے،اور جواللہ اور آخرت پر ایمان رکھتا ہو، وہ

ا میمان رهها ہو، وہ اپنے ہمان ۱۶ ترام ترے،اور بواللداورا ترت پرامیان رهها ہو، وہ صله رحمی کرے،اور جواللّٰداور آخرت پرایمان رکھتا ہو، وہ یا تواجیجی بات کیے ورنہ پھر

خاموشی اختیار کری'۔ (صحیحین ) حدیث کا منشاء یہ ہے کہ جسے اپنے خالق و مالک کا

یقین ہو،اور قیامت میں اس سے اعمال کے ثواب وبدلہ کی امید رکھتا ہو،اسے مذکورہ

اعمال کی یابندی کرنی چاہیے، یعنی مہمان کا خاطرخواہ اکرام اورمہمان نوازی کرے ،

اوراینے رشتہ داروں سے محبت و تعلقات رکھے، ان کے ساتھ حسن سلوک سے پیش

آئے ،ایک حدیث میں آپ سالٹھ ایہ کم کا فرمان ہے کہ: جے رزق کی کشادگی اور عمر کی

درازی محبوب ہو، وہ صلہ حرمی کرے'اس کی تشریح ایک دوسری حدیث سے ہوتی ہے،

جسمیں حضور صالتھا ایٹی نے فرمایا کہ اس سے ظاہری طور پر عمر کی زیادتی مراد نہیں ، کیونکہ

قرآنی فیصلہ ہے کہ متعینہ وقت کے آمد کے بعد نہ ایک لحظہ اس میں تقدیم ہوسکتی ہے اور نہ

تاخیر، بلکہاس کامطلب بیہ ہے کہاس کی نیک اولا دآئندہ اس کے حق میں دعا کرتی رہے گی، پیشر تے حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کی دعا کے عین مطابق ہے۔

، پیسری مفرت ابرا بیم علیه اصلاه واسلام ن دعائے ین مطابی ہے۔ سامعینِ کرام! صله رحمی کئی بھلائیوں کا سبب بنتی ہے، مثلاً نیکی کی تو فیق ، گناہوں سے پر ہیز، بری موت سے حفاظت، آئندہ نسلوں میں ذکرِ خیر،جسکی وجہ سے مرنے کے بعد بھی لوگوں کی زبان اور دل و د ماغ میں وہ زندہ رہیگا،حضور اکرم صلاح الیہ کا ارشاد

بین و تقیناً صدقه اورصله رحمی کی برکت سے الله تعالی عمر میں اضافه فرماتے ہیں اور بُری موت کوٹا لتے ہیں، نیز ناپیندیدہ امور وخطرات کوٹا لتے ہیں، '۔

وے وہاسے ہیں، بیر ما پسدیدہ اسور و صفرات وہائے ہیں۔ سامعین کرام! رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا،اللہ کے نز دیک بڑی نیکی

شور ہوتی ہے، اور اس فانی دنیامیں انسان کا بدایک زرین عمل ہے، حضور صلی انسان کا بدایک زرین عمل ہے، حضور صلی انسان کا درین عمل ہے، حضور صلی انسان کا درین عمل ہے۔ درشتہ تو ڑے تو اس کے ارشاد ہے، ''بلا شبہ اعمال میں افضل ترین عمل بدہے کہ جو تجھ سے رشتہ تو ڑے تو اس کے

ساتھ صلہ رحمی کرے، جو تجھے محروم کرے تواسے عنایت کرے، اور جو تجھے گالیاں دے تواس سے درگذر کریے''،

اللہ کے بندو!قطع رحمی کی نحوست سے اعمال قبول نہیں ہوتے ، شبِ برات جیسی .

مبارک رات میں اللہ تعالی ایسے تخص کی طرف نگاہ رحمت نہیں فرماتے ، اور نہ اسے جہنم سے آزاد کرتے ہیں ، ایسے تخص کے بارے میں نبی کریم سالٹھ آلیہ آپر کا ارشاد ہے: ''

جرئیل عَلَیْهِ السَّلَام میری خدمت میں حاضر ہوئے ، اور فر مایا بیشعبان کی درمیانی شب ہے ، اور اس رات قبیلہ کلب کے بکریوں کے بالوں کی تعداد میں اللہ تعالیٰ لوگوں کوجہنم

سے خلاصی عطافر ماتے ہیں، (لیکن) اس رات اللہ تعالیٰ کسی مشرک کو، کینہ و بغض رکھنے والوں کو، والدین کے والوں کو، والدین کے

نا فر مان اورشراب کے عادی لوگوں کی طرف نگاہِ ( کرم ) نہ فر ما ئیں گے۔ سامعین! آپ سلّاٹھائیکٹم کا فر مان ہے،'' تم لوگ والدین کی نا فر مانی ہے اینے

آپ کو بچاتے رہو، کیونکہ جنت کی خوشبو ہزارسال کی مسافت ہے محسوس ہوتی ہے، لیکن

بهلاحطب (۲۷۸)

قسم بخدا والدین کا نافر مان، قاطع رحم (یعنی رشتوں کواور رشته داروں کے حقوق کو پامال کرنے والا )،اور بدکار بوڑ ھاتنخص اسی طرح تکبر کےساتھوا پنی تہہ بند کھیٹنے والا یہسب لوگ جنت کی خوشبونہ یا ئیں گے، کبریائی توصرف اللّٰدربُ العلمین کیلئے زیباہے۔ سامعين! قاطع رحم كوخدمت رسالتِ مآب ساليثياتيةٍ ميں بيٹھنے كى بھى اجازت نہ تھی ،ایک مرتبہ حضور صلی الیہ بنے ارشا دفر ما یا کہ ہمارے ساتھ اسمجلس میں کوئی قاطع رحم نہ بیٹے، تو ایک نو جوان حلقہ میں سے اٹھ کراپنی خالہ کی خدمت میں پہنچے گیا، ان دونوں کے درمیان کچھ ناچا کی تھی ، پھر دونوں نے ایک دوسرے کے لئے استغفار کیا، پھروہ لوٹ کرمجلس میں پہنچا، توحضور سالٹھائیا ہم نے فر مایا،'' جس قوم میں قاطع رحم ہو،ان پراللّٰد کی رحمت نازل نہیں ہوتی''،حضرت ابن مسعود رضی اللّٰدعن قشم دے کرایسے خض کو اپنے سے دور کرتے ، کیونکہ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ بدسلوکی کرنے والوں سے رحمت اللی دور ہوجاتی ہے،حضورا کرم سالٹھالیے ہم کا فر مان ہے ' جس میں تین صفات ہوں ،الله تعالیٰ اس کا آسان حساب لیس گے اور اسکوا پنی رحمت سے جنت میں داخل کریں گے،اسمیں اول: جوتمہیں محروم رکھے اسے دینا، دوم: جوتمہارے رشتہ کاحق ادانہ کرے اس کے ساتھ حسنِ سلوک سے پیش آنا، اور سوم: جوتم پرظلم کرے اسے معاف کر دینا، اگرتم نے اس پرعمل کرلیا،تواللہ تعالیٰتہ ہیں جنت میں داخل کر دیں گے' سامعین! جن رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کو واجب کیا گیا ہے،اورا نکے حقوق کی یا مالی کوحرام قرار دیا گیاہے،ان کی کچھ تفصیل میہے،باپ دادا اوپر تک،ماں نانی دادی اوپر تک، بھائی ، بہن، جچا ، پھویی ، ماموں ، خالہ اور ان لوگوں کی اولا د وغیرہ ،للہذا اینے رشتہ داروں کی اتنی تفصیل سے واقفیت ضروری ہے کہ صلہ رحمی کا حق ادا ہو سکے ، اور ان

(Y29) شعبان المعظم 🕽 رشتوں کی تفصیل اولا د کو بھی تمجھاد و ، اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے ، جوسرا یا سامانِ ہدایت ہے کہ: ''اےلوگوں!اینے پروردگارہے ڈروجس نے تمہیں ایک جاندارہے پیدا کیا، اور اس جاندار سے اس کا جوڑا پیدا کیا، اور ان دونوں سے بہت سے مردعورتیں پھیلائیں ، اورتم خدائے تعالیٰ سے ڈروجس کے نام سے ایک دوسرے سے مطالبہ کرتے ہو،اورقرابت سے بھی ڈرو، بالقین اللہ تعالیٰتم سب کی اطلاع رکھتے ہیں۔ الله تبارك وتعالی ہم سب کومل کی تو فیق عطا فرمائے۔ ( آمین )

دومرا تقبيل المستم

دوسرا خطبه بسب الله الرَّحْنِ الرَّحِيمِ شعبان المعظم

ٱلْحَمُدُ لِللهِ الَّنَّىٰ لَهُ الْعِلْمُ وَالْحِكْمَةُ وَالْجُوْدُ وَالنِّعْمَةُ وَأَشْهَدُ أَنْ لاَّ اللهُ وَحَدَّهُ لَا اللهُ وَحَدَّهُ لَا اللهُ وَحَدَّهُ لَا اللهُ وَحَدَّهُ لَا اللهُ الْعَلِيْمُ الْحَكِيْمُ وَأَشْهَدُ أَنَّ هُحَمَّدًا عَلَى سَيِّدِ نَا وَسُولُهُ ذُو الْخُلُقِ الْعَظِيْمِ وَاللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّم وَبَارِكُ عَلَى سَيِّدِ نَا هُحَمَّدٍ وَعَلَى الْعَظِيْمِ وَاللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّم وَبَارِكُ عَلَى سَيِّدِ نَا هُحَمَّدٍ وَعَلَى الْعَرْامِ البَرَرَةِ وَعَلَى اللّٰهُ عَلَى الْمَرَدَةِ وَعَلَى الْمَرَدِةِ وَعَلَى الْمَرَدِةِ وَعَلَى الْمَرَدِةِ وَعَلَى الْمَرَدِةِ وَعَلَى الْمَرَدِةُ وَالْمُورُومِ الْمَرَدَةِ وَعَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ وَاللّٰهِ وَعَلَى اللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهِ وَعَلَى اللّٰهُ وَاللّٰهُ وَالْمُولِ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهِ وَاللّٰهُ وَاللّٰهِ وَاللّٰهُ وَاللّٰهِ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ اللّٰهُ وَاللّٰهُ اللّٰهُ وَالْمُؤْمِلُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ اللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ اللّٰهُ وَاللّٰهُ اللّٰهُ وَاللّٰهُ اللّٰهُ وَاللّٰهُ اللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ اللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ اللّٰهُ وَاللّٰهُ اللّٰهُ وَاللّٰهُ اللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ اللّٰهُ وَاللّٰمِ وَاللّالِمُ وَاللّٰلِي وَاللّٰمِ وَاللّٰمُ اللّٰهُ وَاللّٰهُ اللّٰهُ وَاللّٰمُ اللّٰمُ وَاللّٰمُ اللّٰمُ وَاللّٰمِ اللّٰمُ اللّٰمُ وَالْمُ اللّٰمُ اللّٰمُ وَاللّٰمِ اللّٰمُ وَاللّٰمِ اللّٰمُ وَاللّٰمِ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمِ اللّٰمُ اللّٰمِ اللْمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمِ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمِ اللّٰمُ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ الللّٰمُ اللللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمِلْمُ اللّٰمِ الللّٰمُ اللّٰمُ الللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰم

أُمَّا بَعُلُ! فَاتَّقُوا الله عِبَادَ اللهِ وَاعْلَمُوا اَنَّ فَضَائِلَ البِّيِ الْكَرِيْمِ وَشَمَّائِلَهُ لَا تُعَلَّوْلَا تُحْصَى، فَكَانَ اَجْوَدَالنَّاسِ بِالْخَيْرِ، حُمِلَ النَّيهِ تِسْعُوْنَ الْفَ دِرُهُمِ فَوَضَعَهَا عَلَى حَصِيْرٍ ثُمَّ قَامَ الَيْهَا فَقَسَّمَهَا النَّيهِ تِسْعُوْنَ الْفَ دِرُهُمِ فَوضَعَهَا عَلَى حَصِيْرٍ ثُمَّ قَامَ الَيْهَا فَقَسَّمَهَا فَمَا رَدَّ سَائِلًا حَتَّى فَرَغَ مِنْهَا (۱) وَعَنْ انْسِ رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ: اِنَّ مَمَّلَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاعْطَاهُ غَمَّا بَيْنَ رَجُلًا سَأَلَ النَّيِّ الْكَرِيْمَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاعْطَاهُ غَمَّا بَيْنَ جَبَلَيْنِ فَرَجَعَ إلى بِلَادِمٌ وَقَالَ: اَسْلِمُوا فَإِنَّ هُحَبَّنَا يُعْطِى عَطَاءَمَنَ لَا مَكِيْنِ فَرَجَعَ إلى بِلَادِمٌ وَقَالَ: اَسْلِمُوا فَإِنَّ هُحَبَّنَا يُغُطِى عَطَاءَمَنَ لَا مَكَنِي فَرَجَعَ إلى بِلَادِمٌ وَقَالَ: اَسْلِمُوا فَإِنَّ هُحَبَّنَا يُعْطِى عَطَاءَمَنَ لَا مُعَلِي فَرَجَعَ إلى بِلَادِمٌ وَقَالَ: اَسْلِمُوا فَإِنَّ هُحَبَّنَا يُعْطِى عَطَاءَمَنَ لَا فَاعَقَا وَاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا اعْطَافِى وَالْكُولُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا اعْطَافِى وَالْكُولُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا اعْطَافِى وَاللَّهُ لَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا النَّاسِ إِلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا النَّاسِ إِلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا النَّاسِ إِلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا النَّاسِ إِلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّاسِ إِلَى الْمُعَلِى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّاسِ إِلَى الْمُعَلِى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّاسِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّاسِ إِلَى الْمُعَلِى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّاسِ إِلَى الْمُعْلَى اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الل

عِبَادَاللهِ!وَإِنَّمَا أَعْطَأُهُ النَّبِيُّ الْكَرِيْمُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْعَطَاءَ الْكَثِيرَ لِاَنَّهُ عَلِمَ اَنَّ دَاءَ صَفْوَانِ بُنِ أُمَيَّةً لَا يَزُولُ الاَّ بِهٰنَا

شعبان المعظم

النَّوَاء، فَعَالَجَهُ حَثَّى بَرِئَ مِن دَاءِ الْكُفُرِ وَأَسْلَمَ، وَجَاءَ فِي الْبُخَارِيِّ اَنَّهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اُتِيَ مِمَالِ الْبَحْرَيْنِ فَقَالَ اُنْثُرُوهُ وَكَانَ اَكْثَرَ مَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إلى الْبَسْجِدِ وَلَمْ يَلْتَفِتُ النَّهِ فَلَبَّا يَبِهِ فَتَرَجَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إلى الْبَسْجِدِ وَلَمْ يَلْتَفِتُ النَّهُ فَلَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَمَا قَامَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَثَمَّ مِنْهَا دِرْهَمُ دَرْ) صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَثَمَّ مِنْهَا دِرْهَمُ دَرْ)

عِبَادَاللهِ! إِنَّ نَبِيَّنَا سَيِّدَنَاالُهُ رُسَلِيْنِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ لَا يَرُدُّا حَداً سَأَلَهُ بَلُ يُعْطِيْهِ إِنْ كَانَ عِنْكَهُ وَالَّا وَعَكَهُ، يَقُولُ أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ رَضِى اللهُ عَنْهُ: كَانَ النّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَحِيماً وَكَانَ لَا يَأْتِيْهِ أَحَدُّ إِلَّا وَعَلَهُ وَٱنْجَزَلَهُ إِنْ كَانَ عِنْلَهُ وَٱقِيْمَتِ الصَّلَاةُ وَجَاءَ أَعْرَابِيٌّ فَأَخَلَ ثَوْبَهٰ فَقَالَ إِنَّمَا بَقِيَ مِنْ حَاجَتِنْ يَسِيْرَةٌ وَأَخَافُ أَنْسَاهَا، فَقَامَر مَعَهُ حَتَّى فَرَغَ مِنْ حَاجَتِهِ ثُمَّ أَقُبَلَ فَصَلَّى،(ه) وَمَرَّةً جَاءَرَجُلُ فَسَأَلَهُ فَقَالَ مَاعِنْدِي ثَثَى وَلكِن ابْتَعُ عَلَى فَإذَا جَاءَ نَاشَيٌّ قَضَيْنَاهُ فَقَالَ عُمَرُ: يَا رَسُولَ اللهِ مَا كَلَّفَكَ اللهُ مَالَا تَقْدِرُ عَلَيْهِ، فَكَرِهَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَالِكَ فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الْانْصَارِ يَا رَسُوْلَ اللهِ ٱنْفِقُ وَلَا تَخَفُ مِنْ ذِي الْعَرْشِ إِقُلَا لًا، فَتَبَسَّمَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَظَهَرَ السُّرُ وُرُ فِي وَجُهِهِ وَقَالَ: بِهِٰنَا أُمِرْتُ ـ (١)

وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِى اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ اللهُ عَلَيهِ اللهُ عَلَيهِ عَلَيهِ اللهُ عَلَيهِ اللهُ عَلَيهِ اللهُ عَلَيهِ اللهُ عَلَيهِ اللهُ عَلَيهِ اللهُ عَلَيهِ اللهُ عَلَيهِ اللهُ عَلَيهِ اللهُ عَلَيهِ اللهُ عَلَيهِ اللهُ عَلَيهِ اللهُ عَلَيهِ اللهُ عَلَيهِ اللهُ عَلَيهِ اللهُ عَلَيهِ اللهُ عَلَيهِ اللهُ عَلَيهِ اللهُ عَلَيهِ اللهُ عَلَيهِ اللهُ عَلَيهِ اللهُ عَلَيهِ اللهُ عَلَيهِ اللهُ عَلَيهِ اللهُ عَلَيهِ اللهُ عَلَيهِ اللهُ عَلَيهِ اللهُ عَلَيهِ اللهُ عَلَيهِ اللهُ عَلَيهِ اللهُ عَلَيهِ اللهُ عَلَيهِ اللهُ عَلَيهِ اللهُ عَلَيهِ اللهُ عَلَيهِ اللهُ عَلَيهِ اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلْمُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَي

فَجَاءَتْ مَابَيْنَ الْخَبْسَةِ إلى السَّبْعَةِ أوِ الثَّمَانِيَةِ أوِ التِّسْعَةِ، فَجَعَلَ يُقَلِّبُهَا بِيَدِهٖ وَ يَقُولُ مَاظَنُّ مُحَمَّدٌ بِاللهِ عَزَّوَجَلَّ لَوْ لَقِيَهُ وَهٰذِهٖ عِنْدَهُ. ٱنْفِقِيْهَا،(٤)وَمَاتَوَدِرُعُهُمَرُهُوْنَةٌعِنْلَيَهُوْدِيِّ فِيُنَفَقَةِعِيَالِهِ. عِبَادَ اللهِ! إِنَّ سَيِّكَ الْانْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِيْنَ كَانَ لَايَسْتَأْثِرُ بِشَيْئ مِمَّا كَانَ يَجِيئُ عَلَى كَثْرَتِه، وَلَا آمُسَكَ مِنْهُ دِرْهَماً بَلْ صَرَفَه فِي مَصَارِفِه وَأَغْلَى بِهِ غَيْرَهُ وَقَوَّىٰ بِهِ الْمُسْلِمِينَ وَقَالَ: مَايَسُرُّ نِيۡ أَنَّ لِي أَحُلَّا ذَهَباأ يَبِيْتُ عِنْدِي مِنْهُ دِيْنَارٌ إِلَّادِيْنَارًا أُرْصِدُ لِلَّذِيْنِ، (١) وَٱنَّهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ فَارَقَ اللَّانَيَا وَ يَحُكُمُ جَزِيْرَةَ الْعَرَبِ وَيَرْهَبُهُ مُلُوْكُ النُّنْيَا وَ يُفْدِيْهِ أَصْعَابُهُ بِنُفُوسِهِمْ وَأَوْلَادِهِمْ وَآمُوَالِهِمْ وَمَا تَرَكَ عِنْكَ مَوْتِه دِيْنَارًا وَلَادِرُهَمَّا وَلَاعَبْمًا وَلَا آمَةً وَلَا شَيْئًا إِلَّا بَغْلَتَهُ الْبَيْضَاء وَسِلَاحَهُ وَٱرْضَأَجَعَلَهَاصَدَقَةً (٩)وَالْآخُبَارُ بِجُوْدِهٖ وَكَرَمِهِ كَثِيْرةٌ وَكَفَابِكُمْ هٰنَا وَلَكُمْ فِيْهِ أُسُوَّةٌ حَسَنَةٌ وَاَنَّ اللَّهَ سُبُحَانَهٰ وَتَعَالَى يَقُولُ وَبِقَوْلِهِ يَهْتَدِي الْمُهْتَكُونَ. اَعُوْذُبِاللِّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ. {وَٱنْفِقُوا مِمَّارَزَقْنَاكُمُ مِنْ قَبْلِ آنْ يَاتِيٓ ٱحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْ لَا أَخَّرْ تَنِي إِلَى أَجَلِ قَرِيْبِ فَأَصَّلَّقَ وَأَكُنْ مِنَ الصَّالِحِيْنَ وَلَنْ

يُّؤَخِّرَ اللهُ نَفُساً إِذَا جَاءَ آجَلُهَا وَاللهُ خَبِيْرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ}. (١٠)

صَدَقَ اللهُ الْعَظِيْمُ وَأَسْتَغُفِرُ اللهَ لِي وَلَكُمْ وَلِسَائِرِ الْمُسْلِمِيْنَ مِنْ كُلِّ ذَنْبِ فَاسْتَغُفِرُوهُ إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيْمُ.

| شعبان المعظم | TAP -      | دوسرا خطبه       |
|--------------|------------|------------------|
| [            | ل(۲۵۱۰)    | (۱)المغنى عن ح   |
|              | (rrir)     | (۲)صحیح مسلم     |
|              | (זויוי):   | (۳)صحیح مسلم     |
|              | ری:(۳۲۱)   | (٣)صحيح البخار   |
|              | ىع:(٢٣٦١)  | (٥) المسند الجاه |
|              | ىع:(١٠٣٩٩) | (٢) المسندالجاه  |
|              | (۲۳۲۹۸)    | (٤)مسنداحد:      |
|              | (۲۳۲۹):    | (۸)صعیح مسلم     |
|              | ی:(۲۲۱۱)   | (٩)صحيح البخار   |
|              | 11         | (۱۰)المنافقون:   |
|              |            |                  |
|              |            |                  |
|              |            |                  |
|              |            | <u>.</u>         |
|              |            |                  |
|              |            | İ                |
|              |            |                  |
|              |            |                  |
| !            |            |                  |

رد ۱۲ ملب (۲۸۱)

دوسرا خطبہ بسٹ الله الدَّخين الدَّحين شعبان المعظم آب مالله آرائی سب سے بڑھ کرفب ض وسخی تھے

الحمدللهرب العلمين، والصلوة والسلام على سيد المرسلين، وعلى الموصية المعين، اما بعد:

-سامعینِ کرام! تقویٰ اختیار کرو،اور جان لو که آپ سالٹھٰ آلیاتِم کے فضائل ومنا قب

اور شائل بے شار ہیں ،آپ سب سے بڑھ کر فیاض تھے ، ایک مرتبہ نوے ہزار (۹۰۰۰۰) درہم خدمتِ اقدس میں آئے ، بورے پر ڈال کرتقسیم کرنا شروع کر دیا،

کسی بھی سائل کولوٹا یانہیں، یہاں تک کہاں سے فارغ ہو گئے،ایک شخص نے آپ

صَلَّ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الل كَ كُرُلُو گُول سے كَها: تم لوگ اسلام قبول كرلو، كيونكه حضور صلَّ اللَّيْ اللِي فياضي فرماتے

ہیں کہ فقر و فاقہ سے بالکل نہیں ڈرتے ،حضرت صفوان رٹھٹنے کا ارشاد ہے کہ مجھے حضور میں میں میں میں منتق لیا سے میں میں سینت سریعہ ہے۔ یہ

صلافاتیا سے بڑی نفرت تھی الیکن آپ نے مجھا تنا نوازا کہ آج آپ سب سے زیادہ میری نظر میں محبوب ہیں، میں گواہی دیتا ہوں کہ اس درجہ فیاضی کی ہمت ایک نبی کوہی

ہوسکتی ہے، آپ نے مالی اعتبار سے ان کواسی لئے نواز اکہ آپ کواندازہ تھا کہ ان کی بیاری کا یہی علاج ہے، الہذا اس طرح کفر کی بیاری سے ان کونجات ملی ، اور اسلام لے

آئے،ایک مرتبہ بحرین سے اتنامال آیا کہ آج تک اتنی بڑی مقدار نہ آئی تھی، آپ نے

درہم بھی باقی نہر ہا،تب جا کروہاں سے اٹھ کھڑے ہوئے۔

سامعین! کوئی کچھ مانگتا تو آپ بھی اسے دینے سے انکارنہیں فرماتے ،اگر ہوتا تو عنایت فرماتے ، ورنہ وعدہ کرتے ( کہ جب بھی مال آئیگا دیدیں گے ) ایک مرتبہ

ا قامت کے بعدایک دیہاتی آپ کا دامن پکڑ کر کہنے لگا کہ میری ذراسی حاجت باتی رہ

گئی ہے، ڈرہے کہ کہیں میں بھول نہ جاؤں ، تو آپ اس کے ساتھ جا کراس کی ضرورت کو یورا کرتے ہیں پھر آ کرنمازیڑھاتے ہیں ، ایک مرتبہ کسی نے کچھ مانگا تو فر مایا کہ فی

و پورا سرے ہیں پرا سرمار پر ھائے ہیں، ایک سرب می ہو ہو تا ہو ہر ہایا کہ الحال تو بھی ہے۔ الحال تو بھی ہے۔ الحال تو بھی ہے۔ الحال تو بھی ہے۔ الحال تو بھی ہے۔ الحال تو بھی تاریخ تا ہے۔ تو حضرت عمر شانے کہا: جو آ یکی قدرت میں نہیں ہے اس کے آپ

م کلف نہیں ہیں، یہ بات آپ کو پسند نہ آئی، پھرایک انصاری شخص نے عرض کیا: آپ خرچ کیجئے اور عرش والے (اللہ تعالیٰ) کی طرف سے کسی کمی کا اندیشہ نہ کیجہئے، تو آپ

سامعین! حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ مرض الوصال میں آپ سالٹھا آپہانے نے ارشاد فرمایا: عائشہ! سونے کا کیا ہوا؟ دیکھا تو کچھ آٹھ نوسونے کے سکے تھے،اسے ہاتھ

میں الٹ پلٹ کرتے رہے، اور فرمانے لگے: اللہ عزوجل کے ساتھ محمد صلَّ اللَّهِ کا کیا گمان ہوگا؟ اگر سونا اسکے پاس ہوتے ہوئے اس سے ملاقات ہو ( یعنی موت آ جائے )

۔ اسے خرچ کر دو،حضور اکرم <sub>صلاح</sub>الیا کی وصال کے وقت آ کی زرہ گھر والوں کے خرچ کی فکر میں ایک یہودی کے پاس گروی رکھی ہوئی تھی۔

سامعین! بڑی کثرت سے دنیا کی آمد کے باوجود آپ نے اسے اپنے استعال میں نہیں لایا، ایک درہم بھی باقی نہ رکھا، بلکہ امتِ مسلمہ کے مختلف مفادات پرصرف کر ڈالا، اور فرمایا: مجھے یہ بالکل پہند نہیں کہ اُحد کے برابر سونا میرے یاس ہو، اور رات

گذرنے تک اس میں سے ایک درہم بھی میرے یاس باقی رہے، بجزاس دینار کے جو قرض کی ادائیگی کے لئے سنجال رکھوں ،جس وقت حضور سالٹھ آئیلم اس فانی دنیا ہے کو چ

کر گئے،اس وقت یورے جزیرۂ عرب پرآپ کی حکومت تھی،سلاطین عالم آپ سے خا نُف ومرعوب تنهے،اورصحابہ گرام کی عظیم وکثیر جماعت ہرلمحہا پنی جان و مال اور اپنے

اولا دکوآپ پرنچھاور اور قربان کرنا اپنے لئے سعادت سمجھ رہے ہیں ، ان سب کے باوجودجس وقت وصال ہواتو ملکیت میں نہ درہم ہے نہ دینار، نہ غلام نہ باندی، پچھ بھی

نہیں، بجز سفید خچرہتھیا راور کچھز مین کے جسے آپ سالٹھالیا پیم نے صدقہ قرار دیا۔ سامعین! حضور اکرم سالٹھائیلیٹر کی پوری زندگی جو دوسخا اور فیاضی کے عجیب و

غریب نمونوں اور وا قعات سے یُرہے، یہ چندمثالیں بطورنمونہ عبرت رفیعت کے لئے بیش کئے گئے ہیں، ہدایت کے فکر مند کے لئے اتنا بھی بہت ہے۔

ارشادِ باری تعالی ہے "اور ہم نے جو کچھتم کو دیا ہے اسمیں سے اس سے پہلے پہلے

خرچ کرلوکتم میں ہے کسی کی موت آ کھڑی ہو پھروہ (بطورتمناوحسرت) کہنے لگے کہا ہے

میرے پروردگارمجھکو اورتھوڑ ہے دنوں کیوں مہلت نہ دی گئی کہ میں خیر خیرات دے لیتا اور نیک کام کرنے والوں میں شامل ہوجا تا۔ادراللہ تعالی سی شخص کوجبکہ اسکی موت کاوقت

آجاتاہے ہر گزمہلت نہیں دیتااور اللہ کوتہ ہارے سب کاموں کی پوری خبرہے۔ اللّٰه تبارك وتعالى ہم سب كومل كى تو فيق عطا فرمائے۔ ( آمين )

تيسراخطبه

بِسنهِ اللهِ الرَّحْنِ الرَّحِينِ مِ شعبان المعظم

ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي هَدَانَا لِدِيْنِ الْإِسْلاَمِ ، وَأَشْهَدُأَنُ لاَّ إِلٰهَ إِلاَّ اللهُ

وَحُلَهُ لِأَشَرِيْكَ لَهُ شَهَادَةً مَنْ قَالَ رَبِّ اللهُ ثُمَّرِ اسْتَقَامَ، وَأَشُهَدُأَنَّ فُحَمَّدًا عَبُدُهُ وَرَسُولُهُ سَيِّدُ الْأَنَامِ، اَللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّم وَبَارِكُ عَلَى فُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ سَيِّدُ الْأَنَامِ، اَللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّم وَبَارِكُ عَلَى

سَيِّدِنَا هُحَبَّدٍ وَعَلَىٰ الِهِ وَصَحْبِهِ الْبَرَرَةِ الْكِرَامِ . أَمَّا بَعُنُ! فَيَاعِبَا دَاللهِ! أُوْصِيْكُمْ وَنَفْسِيَ الْهُذُنِبَةَ بِتَقْوَى اللهِ.

وَاعْلَمُوْا رَحِمَكُمُ اللهُ أَنَّ نِعَمَ اللهِ عَلى خَلْقِهِ وَخَاصَّةً عَلَيْكُمْ كَثِيْرَةٌ وَ أَعْظَمُهَا وَأَجَلُّهَا الْهِدَايَةُ إِلَى الْإِسْلاَمِ، وَالشَّبَاتُ عَلَيْهِ إِلَى الْمَهَاتِ،

يَقُولُ النَّبِيُّ الْكَرِيْمُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: قَلُ أَفُلَحَ مَنُ أَسُلَمَ وَرُزِقَ كَفَافًا وَقَنَّعَهُ اللهُ عِمَاآتَاهُ، (١)وَأَنَّهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقُولُ فِي دُعَاءِ الْقُنُوتِ: اَللَّهُمَّ اهْدِنِي فِيهَنَ هَدَيْتَ، (٢)وَأَنَّهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَتَمَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ كَانَ يَتَمَلَّى فَيَقُول : اَللَّهُمَّ احْفَظْنِي بِالْإِسُلاَمِ

قَائِمًا وَاحْفَظْنِي بِالْإِسْلاَمِ قَاعِمًا وَاحْفَظْنِي بِالْإِسْلاَمِ رَاقِمًا وَلاَ تُشْمِتُ بِي الْإِسْلاَمُ مُنْتَهٰي رِضَاي، تُشْمِتُ بِي عَدُواً وَلَا حَاسِمًا، (٣) اللهُمَّ اجْعَلِ الْإِسْلاَمُ مُنْتَهٰي رِضَاي،

يَاوَكِ ۗ الْإِسْلاَمِ وَأَهْلِهِ تَبِتْنِي بِهِ حَتَّى أَلْقَاكَ، اللَّهُمَّ أَصْيِنِي مُسْلِمًا وَأَمِتْنِي مُسْلِمًا ،اللَّهُمَّ مَا ابْتَلَيْتَنِي بِهِ مِنْ رَخَاءٍ وَشِدَّةٍ فَمَسِّكُنِي بِسُنَّةٍ

> الْحَقِّ وَشَرِيْعَةِ الْإِسْلاَمِ ـ (آمين) مَا مَا لَهُ وَلِمِ الْأَوْمِ لِمُعَالِمِ الْمُسِينِ

عِبَادَاللهِ إِنَّ الْمُسْلِمَ الْحَقِيْقِيَّ يَفُرَحُ بِنِ كُرِ الْإِسْلاَمِ وَيَنْدَفِعُ إِلَى

الْقِيَامِ بِفَرْضِهٖ وَنَفُلِهٖ طَيّبَةً بِنَالِكَ نَفْسُهُ مُنْشَرِحًا بِهِ صَلْرُهُ، يَقُولُ اللهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَىٰ: {فَمَنْ يُرِدِاللهُ أَن يَهْدِينَهُ يَشْرَحُ صَلْرَهُ لِلإِسْلَامِ } (٣) وَأَمَّا الَّذِي يَتَسَهَّى بِاسْمِ الْإِسْلاَمِ فَقَطْ فَهُوَ يَضِيْقُ بِذِكُرٍ الْإِسْلَامِ حَرَجًامِنُ أَمْرِهِ وَنَهْيِهِ، وَفَرَائِضِهِ وَنَوَافِلِهِ وَحَلَالِهِ وَحَرَامِهِ وَحُدُودِهِ وَ أَحْكَامِهِ، فَإِنَّهُ يَتَسَمَّى بِالْإِسْلاَمِ بِلِسَانِهِ وَيُنَاقِضُهُ بِجَوَارِحِهٖ وَأَرْكَانِهِ، حَظُّهُ مِنَ الْإِسْلاَمِ مَحْضُ التَّسَيِّي بِهِ وَالْإِنْتِسَابِ اِلَيْهِ بِنُونِ عَمَلِ بِهِ، وَلَا انْقِيَادٍ لِحُكْمِهِ، وَهٰنِهِ حَالَةُ أَكْثَرِ النَّاسِ فِي هٰنَا الزَّمَانِ، يَتَسَبُّونَ بِأَلْإِسُلاَمِ وَهُمْ مِنْهُ بُعَنَاءُ وَيَنْتَحِلُونَ حُبَّهُ وَهُمُ لَهُ أَعْدَاءُ، يُعَادُونَ بَنِيْهِ وَ يَنْهَدِمُونَ مَبَانِيْهِ. وَفِيْهِمُ آنُزَلَ اللهُ سُبُحَانَهُ تَعَالَىٰ { وَمِنَ النَّاسِ مَن يَّقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِروَ مَاهُمُ بِمُؤْمِنِيْنَ يُغَادِعُونَ اللَّهَ وَ الَّذِيْنَ آمَنُوا وَمَايَغُلَاعُونَ اللَّا ٱنْفُسَهُمْ وَمَا يَشُعُرُونَ، فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ فَزَادَهُمُ اللَّهُ مَرَضاً وَلَهُمُ عَنَابٌ الِيُمْ بِمَاكَانُوْا يَكُنِبُون} (٥)

وَاعْلَمُوْا عِبَادَاللهِ! أَنَّ عَقِيْلَةً سَلَفِنَا الصَّالِحِيْنَ هُمُ أَهْلُ السُّنَّةِ وَالْجَهَاعَةِ بِأَنَّ الْإِسْلَامَ اِقْرَارُ بِالِّلسَانِ وَاعْتِقَادٌ بِالْجِنَانِ وَعَمَلُ بِالْجَهَاعَةِ بِأَنَّ الْإِسْلَامُ الْإِسْلَامُ فَحْظَاالتَّسَتِيْ بِهِ بِاللِّسَانِ، بِالْجُنُوانِ وَلَكِنَّهُ مَاوَقَعَ فِي الْقَلْبِ وَصَدَّقَتُهُ وَالْإِنْتِسَابِ اللَّهِ بِالْعُنُوانِ وَلَكِنَّهُ مَاوَقِعَ فِي الْقَلْبِ وَصَدَّقَتُهُ الْأَعْمَالُ، فَاعْمَلُوا عِبَادَاللهِ بِالسُلاَمِكُمُ تَعَرَّفُوا بِهِ وَادْعُوا النَّاسَ الْإَعْمَالُ، فَاعْمَلُوا عِبَادَاللهِ بِالسُلاَمِكُمُ تَعَرَّفُوا بِهِ وَادْعُوا النَّاسَ اللهَامَ النَّيْقَ الْكَرِيْمَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُولِيْمَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّالِهِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُولِي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُ الْمُعْمَالُهُ الْمُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّامِ اللهُ عَمَلُهُ اللهُ الْمُعَلِّيْهِ وَالْمُ الْمُؤْمِنَا السَّامِ اللهُ الْتَهِ الْمُ الْمُؤْمِ الْمُ الْمُؤْمِ الْمُ الْمُؤْمِ الْمُقَالِقُ اللّهُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ اللهُ الْمُؤْمِ اللّهُ الْمُؤْمِ اللّهُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ اللّهِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ اللْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ اللْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُومُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ ا

عِبَادَاللهِ ! إِنَّ انْتِشَارَ الْهَنَاهِبِ الْهَنَّامَةِ هِيَ فِتُنَةٌ عَظِيْهَةٌ فِي النِّيْن وَكَانَ النَّبِيُّ الْكَرِيْمُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْتَعِيْنُ بِاللهِ مِنَ مُضِلاَّتِ الْفِتَنِ، (٩) اَللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوٰذُ بِكَ مِنْ ضَرَّاءَ مُضِرَّةٍ وَفِتْنَةٍ مُضِلاَّتِ الْفِتَنِ، وَيَسُتَعِيْنُ مِنْ شَرِّةٍ وَفِتْنَةٍ مُضِلاَّتِ الْفِتَنِ، وَيَسُتَعِيْنُ مِنْ شَرِّ فِتُنَةِ مُضِلاَّتِ الْفِتَنِ، وَيَسُتَعِيْنُ مِنْ شَرِّ فِتُنَةِ الْفِيْقِ وَيَقُولُ اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوٰذُ بِكَ مِنْ فِيتَةِ الْمَحْيَا وَ الْعَلَى وَشَرِّ فِتْنَةِ الْمَحْيَا وَ اللهُ مَنْ فُتِنَ فِي حَيَاتِهِ فَإِنَّهُ لِأَبْلَ أَن يُّفَتَى بَعْلَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْتَعِيْنُ مِنْ فِتْنَةِ النَّارِ وَفِتْنَةِ النَّارِ وَفِتْنَةِ الْمَبَاتِ، (١٠) لِأَنَّ كُلَّ مَنْ فُتِنَ فِي حَيَاتِهِ فَإِنَّهُ لِأَبْلَّ أَن يُغْتَى بَعْلَ اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ وَسَلَّمَ يَسْتَعِيْنُ مِنْ فِتْنَةِ النَّارِ وَفِتْنَةِ النَّارِ وَفِتْنَةِ النَّارِ وَفِتْنَةِ النَّالَةِ مَنْ مَنْ فَيْنَ فِي كَتَاتِهِ مَا السَّتَعَاذَ مِنْهُ نَبِيُّكَ سَيِّمُنَا اللَّهُمَّ مِنَ اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ وَنَسُأَلُكَ اللَّهُمَّ مِنَ سَلِّمُ اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ وَنَسُأَلُكَ اللَّهُمَّ مِنَا اللَّهُ مِنَ اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ وَنَسُأَلُكَ اللَّهُمَّ مِنَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ وَنَسُأَلُكَ اللَّهُمَّ مِنَا اللَّهُمَّ مِنَا اللَّيْ عُنَاءً عَلَيْهِ مَنْ اللهُ عَلَيْهِ مَنْ الشَّيْطُانِ الرَّجِيْمِ (رَبَّنَا لاَ تُرْغُ قُلُوبَنَا بَعُلَا لِمُ اللهُ عُلُوبَنَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَى السَّيْطُونَ الرَّيْعَالِ لاَ اللهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللهُ عَلَيْهِ وَ اللَّيْ اللهُ عَلَيْهِ وَ اللَّهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ مِنَ الشَّيْطُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ مِنَ السَّيْطُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللهُ عَلَيْهِ الْمُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللْهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَالْمُ اللّهُ الللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللّهُ اللهُ ال

هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَامِن لَّكُنْكَ رَحْمَةً إِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَّابُ إِلا ) صَلَقَ الله الْعَظِيْمُوَأَسْتَغْفِرُ اللهُ لِي وَلَكُمْ وَلِسَائِرِ الْمُسْلِمِيْنَ مِنْ كُلِّ ذَنْبٍ فَاسْتَغُفِرُونُهُ إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيْمُ.

> (۱)صحيح مسلم: ۱۰۵۳ (۲)الترمنى: ۳۲۳

(٣) المستدرك: ١٩٢٢ (٣) الانعام: ١٢٥

(٥) البقرة:١٠ (١) المستدرك: ٥٢

(٤)المصنف لابن ابي شيبة: ٢٠٩٥٥

(٨) المستدرك: ٨٨٣ (٩)مسنداحد: ١٨٥١٥

(۱۰)صحيح البخاري: ۸۳۲ (۱۱)آل عمران: ۸

ييرانطب (٢٩١) شعبان المعظم

شعبان المعظم

بِسْمِ اللهِ الرَّحْنِ الرَّحِيْمِ اسسلام كاصر ف زباني دعويٰ

تيسراخطيه

الحمديله رب العلمين، والصلوة والسلام على سيد المرسلين، و

على اله وصبه اجمعين، اما بعد:

برادرانِ اسلام! ہم سب کو اللہ تعالیٰ کا تقویٰ اختیار کرنا ضروری ہے،تم اچھی

طرح جانتے ہوکہ اپنی مخلوق پر اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی کوئی حد اور انتہاء نہیں ، اور بالخصوص آپ حضرات اللہ تعالیٰ کی مختلف نعمتوں میں ہو،ان سب میں سب سے اہم اور

ب موں ہیں مرب البد ماں کا ہدایت اور موت تک اس پر ثابت قدمی ہے، نبی کریم سالٹھ آلیہ کم کا

ارشاد ہے:''جواسلام لے آیا،اوراسے بقدر کفایت روزی ملے اوراللہ تعالیٰ اسے اسی

پر قناعت کی توفیق دے تو ایسا شخص کامیاب و کامران ہوا''، حضور صلّ اللّٰہ اللّٰہِ دعاء قنوت میں یوں عرض کیا کرتے: ''یا اللہ مجھے بس ہدایت یافتہ لوگوں کے ساتھ ہدایت

عطافر ما اوراپنی دلی تمنا کا یوں بارگاہ الٰہی میں اظہار فر مار ہے ہیں: ''یا اللہ مجھے قیام

میں اسلام کے ساتھ محفوظ رکھ، مجھے بیٹھنے میں اسلام کے ساتھ محفوظ رکھ، سوتے وقت

اسلام کے ساتھ میری حفاظت فر ما، مجھ پرکسی دشمن یا حاسد کو بننے کا موقع مت فراہم کر، یااللہ اسلام کومیری مرضی کی انتہاء قرار دے، اے اسلام واہل اسلام کے محافظ مجھے اپنی

ملاقات تک اسلام پر ثابت وقائم رکھ، یا الله اسلام پر زندہ رکھ اور اسلام کی حالت میں موت دے، یا الله خوشحالی اور پریشانی کی آز مائشوں میں مجھے راہ حق اور شریعت اسلام

پرمضبوطی سے جمےرہنے کی تو فیق عطافر ما''۔( آمین ) معد ، سرحقۃ مسل سے بیٹر سے بیٹر سے بیٹر سے بیٹر سے

سامعین! ایک حقیقی مسلم اسلام کے نام سے بہت خوش ہوتا ہے،اورخوش دلی کے ساتھ اسلام کے فرائض اور نوافل کی ادائیگی کی فکر کرتا ہے،اللّٰد تعالٰی کا ارشاد ہے کہ اللّٰہ

يرانطب ١٩٢ سعان المعظم

تعالیٰ جے ہدایت دینے کاارادہ فر ماتے ہیں اس کا سینہ اسلام کے لئے کھول دیتے ہیں ، کیکن جوصرف اسلام کا زبانی دعویٰ کرتا ہے، اس کا دل اسلامی احکام کوس کر تنگ ہونا شروع ہوتا ہے،اسلامی فرائض ونوافل ،حلال وحرام اوراحکام وحدود سے وہ بے چین اور پریشان ہوتا ہے، کیونکہ وہ بس زبان ہے تو اپنے آپ کومسلمان کہہ رہا ہے،لیکن اپنے اعضاء وجوارح اور اعمال سے اس پر کلہاڑی چلاتا ہے، اس کی قسمت میں اسلام میں سے بس نام اوراس کی طرف نسبت ہی ہے،اس پرعمل اوراحکام میں تابعداری کی سعادت سے محروم ہے، دورِ حاضر میں اکثر لوگوں کا یہی حال ہے، نام کے مسلمان کیکن اسلام سے کوسول دور، اسلام سے محبت کے دعوے دارلیکن درحقیقت اسلام کے شمن ، فرزندانِ اسلام سے شمنی ونفرت رکھتے ہیں اور اسلام کی عمارت کوڑھانے کے دریے ہیں ، ایسے ہی لوگوں کے متعلق اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:'' اورلوگوں میں کچھا یسے بھی ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے اللہ پر اور روزِ قیامت پر ،اور وہ ہر گزموم نہیں ، دغابازی کرتے ہیں اللہ سے اور ایمان والوں سے اور دراصل کسی کو دغانہیں دیتے مگر اپنے آپ اورنہیں سوچتے ،ائکے دلول میں بیاری ہے، پھر بڑھادی اللہ نے انکی بیاری اور انکے لئے عذاب در دناک ہے، اس بات پر کہ جھوٹ کہتے تھے۔ برادرانِ ملت! ہمارے بزرگ اسلاف یعنی اہل سنت والجماعت کاعقیدہ بیہ ہے کہ اسلام نام ہے زبانی اقرار ، قبلی تصدیق اور اعضاء وجوارح کے ذریعہ اعمال کی انجام دہی کا، صرف زبانی جمع خرج کا نام اسلام نہیں، بلکہ اسلام تو قلب کی گہرائی میں اتر جانے والی اس حقیقت کانام ہے جوظا ہری اعمال کی شکل میں اپنی دلیل پیش کرتی ہے، لہذا آپ حضرات

ر حربان کی دی ۱۷ است ایس است سار سبت میں اور سبت کرتی ہے، الہذا آپ حضرات حقیقت کا نام ہے جوظاہری اعمال کی شکل میں اپنی دلیل پیش کرتی ہے، الہذا آپ حضرات سے گذارش ہے کہ اسلام کو عملاً اپنا وَاورلوگوں کو بھی اس کی دعوت دوتا کہ اسلام کے حیج اور بہترین فرزند شار ہونے لگو، کیونکہ حدیث میں ہے: ''یقینا اسلام کی بھی راستے کی طرح علامت ہے جس کے ذریعہ اسے بہچانا جاتا ہے''، نیز حدیث میں ہے کہ اسلام ظاہری علامت ہے جس کے ذریعہ اسے بہچانا جاتا ہے''، نیز حدیث میں ہے کہ اسلام ظاہری

(rgm)

اسلام کےمطابق ہونے چاہئے، کہلوگ دیکھیں کہوہ نماز،روز ہ اورز کات کی ادائیگی کا یابند

اعمال کا نام ہےاورایمان دل کی کیفیت کا نام ہے، یعنی ایک حقیقی مسلم کے ظاہری اعمال

ہے،اسے دینداروں سےمحبت اورملحدوں سےنفرت ہے،اوراسلام کواپنے لئے باعث فخر

سمجھتا ہے، جبیبا کہ حضرت عمر وٹاٹھۂ کا فرمان ہے: ''بلا شبہ اللہ تعالیٰ نے تم کو اسلام کے ذر بعہ عزت بخش ہے، جب بھی کسی دوسری جگہ عزت تلاش کروگے تو وہ تمہیں ذلیل

سامعین کرام!مختلف گمراہ کن فرقول کا زور دین کے لئے عظیم فتنہ ہے،حضور سالٹھا یہ پہم گمراہ

كن فتنول سے الله كى پناه جائے تھے، اور فرماتے تھے: ياالله ميں ضرررسال مصيبت اور كمراه كن فتنه سے تیری پناہ چاہتا ہوں، یااللہ میں موت وحیات کے فتنہ سے تیری پناہ چاہتا ہوں، کیونکہ جو زندگی میں فتنه کا شکار ہوگا ، وہ موت کے بعد فتنه میں گرفتار ہوگا ، آپ سالٹھا آیا ہم جہنم اور قبر کے فتنہ سے

بھی پناہ چاہا کرتے تھے، یااللہ ہم اُن تمام شرور سے پناہ چاہتے ہیں جن ہے آپ سالٹھا آیہ ہم نے

پناہ مانگی ہے،اور تیرے نیک بندے جن چیز وں کی دعا کرتے ہیں ہمیں بھی وہ سب مرحمت فرما، اپنے صالح بندوں کی تعریف میں آپ نے ان کی جانب سے نیقل فرمایا ہے۔

اعوذبالله من الشيطان الرجيم

اے ہمارے رب! تونے ہمیں جو ہدایت عطا فر مائی ہے اس کے بعد ہمارے دلوں میں ٹیڑھ پیدا نہ ہونے دے اور خاص اپنے پاس سے ہمیں رحمت عطا فرما۔

بیٹک تیریاورصرف تیری ذات وہ ہے جو بےانتہا بخشش کی خوگر ہے۔

اللّٰدتعاليٰ ہم سب کوعمل کی تو فیق عطا فر مائے ( آمین )۔

پوها لقب (۱۹۱) معلم

جوتها خطبه

بِسْ بِاللهِ الرَّحِيْ فِي اللهِ الرَّحِيْ مِي اللهِ الرَّحِيْ الرَّحِيْ المُعظم

آلحَهُ لُ يِلْهِ قَدِيْمِ الْإِحْسَانِ، أَحْمَلُهُ سُبُحَانَهُ جَعَلَ صَوْمَ رَمَضَانَ أَحَدَادُ لِلهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ المِلْمُ المِلْمُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ المُ

اَمَّا بَعُدُ! فَيَا عِبَادَاللهِ اِلتَّقُوااللهَ تَعَالَىٰ وَاَن يَّأْقِى اِلْيُكُمُ شَهُرُ الْفَائِزُ مَن جَاءَ بِعَمَلٍ مَبُرُورٍ، وَالْخَاسِرُ الْمَحْجُوبُ مَنِ انْسَلَحَ عَنهُ الْفَائِزُ مَن جَاءَ بِعَمَلٍ مَبُرُورٍ، وَالْخَاسِرُ الْمَحْجُوبُ مَنِ انْسَلَحَ عَنهُ بِنَنْ عِنْ غَيْرِ مَغْفُورٍ، أَلَا وَهُو شَهُرُ رَمَضَانَ، شَهُرُ الصَّدَقاتِ وَالْإِحْسَانِ، وَيَلاَوَةِ القُرْآنِ، شَهُرُ الْعِتْقِ وَالْغُفُرَانِ، شَهُرُ الصَّدَقاتِ وَالْإِحْسَانِ، شَهُرُ الصَّدَقاتِ وَالْإِحْسَانِ، شَهُرُ الصَّدَقاتِ وَالْإِحْسَانِ، فَهُرُ الصَّدَقاتِ وَالْإِحْسَانِ، فَهُرُ الصَّدَقِ الْمُعَلِّمُ وَقِيلَمَهُ، فَعَنْ اللهُ شَهُرُ السَّيِّنَاتُ، فَعَقِّلُمُوهُ وَيَعَامِهِ وَقِيلَمِهِ، فَعَنْ اللهِ فَلَيْ وَيَامِهِ وَقِيلَمِهِ، فَعَنْ اللهِ فَلْ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ اللهُ هُرَيْرَةَ رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ اللهُ هُرَيْرَةَ رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ اللهُ هُرَيْرَةً وَيَامَهُ، فَمَنْ صَامَهُ الله فَرَضَ عَلَيْكُمْ صِيّامَ وَمَضَانَ وَسَنَنْتُ لَكُمْ قِيَامَهُ، فَمَنْ صَامَهُ وَقَامَهُ إِيْكُومِ وَلَكَ تُعْلَمُهُ مُرْتُ مَا اللهُ وَسَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَلَا اللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَمِ وَلَكَ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَمُولُ اللهُ وَمُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الل

وَاعْلَمُوا عِبَادَاللهِ! أَنَّ الْمَشْرُوعَ لَكُمْ فِي قِيَامِ رَمَضَانَ وَفِي الْمُسْرُوعَ لَكُمْ فِي قِيَامِ رَمَضَانَ وَفِي سَائِرِ الصَّلَوَاتِ هُوَ الرِّقُبَالُ عَلَى صَلاَتِكُمْ وَالْخُشُوعُ فِيْهَا وَالطُّلَمَا يَنْنَةُ فِي الْقِيَامِ وَالْقُعُودِ وَالرَّيْنُ الْقِيلَاوَةِ وَعَدَمُ

الْعُجُلَةِ لِآنَّ رُوْحَ الصَّلُوةِ هُوَالْإِقْبَالُ عَلَيْهَا بِالْقلْبِ وَالْقَالِبِ وَ الْعُجُلَةِ لِآنَ رُوْحَ الصَّلُوةِ هُوَالْإِقْبَالُ عَلَيْهَا بِالْقلْبِ وَالْقَالِبِ وَ الْعُشُوعُ فِيْهَا وَآدَاؤُهَا كَهَا شَرَعَ اللهُ بِإِخْلَاصٍ وَصِلْقٍ وَرَهْبَةٍ وَحُضُوْرِ قَلْبِ.

وَقَالَ النَّبِيُّ الْكَرِيْمُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ﴿مَنْ حَافَظَ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الشَّكُواتِ الْخَبْسِ رُكُوعِهِنَّ وَسُجُودِهِنَّ وَمَوَا قِيْتِهِنَّ وَعَلِمَ اَنَهُنَّ حَتُّ الصَّلَوَاتِ الْخَبْسِ رُكُوعِهِنَّ وَسُجُودِهِنَّ وَمَوَا قِيْتِهِنَّ وَعَلِمَ اَنَهُنَّ حَتُّ الصَّلَوَاتِ اللّهِ وَخَلِمَ الْجَنَّةُ ﴿٢) ـ مِنْ عِنْدِاللّهِ وَخَلَ الْجَنَّةُ ﴿٢) ـ

وَيَا أَسَفَى عَلَى كَثِيْرٍ مِّنَ النَاسِ يُصَلُّونَ فِي قِيَامِ رَمَضَانَ صَلَاةً لَا يَعْقِلُوْنَهَا وَلَا يَطْمَئِنُّوْنَ فِيْهَا بَلْ يَنْقُرُوْنَهَا نَقُراً، وَذٰلِكَ لَا يَجُوْزُ بَلْ هُوَ مُنْكَرٌ، فَالْوَاجِبُ ٱلْحَنَارُ مِنْ ذَالِكَ، وَآنَّ الرَّسُوْلَ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَلُ قَالَ : أَسُوَأُالنَّاسِ سَرِقَةً ٱلَّذِي يَسْرِقُ صَلَاتَهُ، قَالُوْا يَا رَسُولَ اللهِ : كَيْفَ يَسْرِقُ صَلاَ تَهُ؛ قَالَ: لاَ يُتِمُّ رُكُو عَهَا وَلا سُجُودَهَا، (٣) وَعَنْ آبِي عَبْيِ اللهِ الْأَشْعَرِيِّ قَالَ: نَظَرَ رَسُولُ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى رَجُل يُصَلِّي لَا يُتِمُّ رَكُوْعَهُ وَيَنْقُرُ فِي سُجُودِهِ فَقَالَ : لَوْمَاتَ هَنَا عَلَى هٰذِهِ الْحَالِ مَاتَ عَلَى غَيْرِ مِلَّةِ هُحَبَّدٍ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم: ﴿إِذَا صَلَّى آحَكُ كُمْ فَلْيُتِمَّ رَكُوْعَهُ وَلَا يَنْقُرُ فِي سُجُودِم، فَإِنَّمَا مَثَلُ ذَالِكَ كَمَثَل الْجَائِع، يَاكُلُ التَّمَرَةَ وَالتَّمَرَتَيْنِ وَكَمَثَلِ الدِّيُكِ يَنْقُرُ فِي النَّمِ، فَمَاذَا يُغْنِيَانِ عَنْهُ شَيْئًا "(٣)، وَلِمَثْلِ هَنَا يَقُوْلُ الرَّسُولُ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إنَّ الرَّجُلَ لَيُصَلِّىٰ سِتِّيْنَ سَنَةً، وَمَا تُقْبَلُ لَهُ صَلَاةٌ لَعَلَّهُ يُتِمُّ الرُّكُوْعَ

پوها نظب (۲۹۷)

وَلَا يُتِمُّ السُّجُودَ، وَيُتِمُّ السُّجُودَ وَلَا يُتِمُّ الرُّكُوعَ ﴿ (٥) ـ

عِبَاكَاللهِ!وَمِنَّامَنْ يَمِيْلُوْنَ فَى صَلَاتِهِمْ وَبَعْضُنَايَلْعَبُونَ بِلِحْيَتِهِمْ، سَيَّكُنَا الرَّسُولُ عَلَيْهِ الصَّلُوةُ وَالسَّلَامُ قَلْ نَهَانَاعَنْ كُلِّ هَنَا، عَنْ أُمِّر

سيك الرسول عليه الصلوة والسلام ول بهاناعن كل هذا ،عن المر رُومَانَ زَوْجَةِ الصِّلِيْقِ رَضِى اللهُ عَنْهَا قَالَتَ: رَآنِيَ اَبُوبَكُرٍ رَضِى اللهُ عَنْهُ أَمِيْلُ فِي الصَّلَاةِ، فَزَجَرَنِي زَجْرَةً كِنْتُ انْصَرِفُ مِنْ صَلَاتِيْ، ثُمَّر قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: " إِذَاقَامَ

آحُدُكُمْ فِي الصَّلَاةِ فَلْيَسْكُن آطَرَافُهْ، وَلَا يَمِيْلُ مَيْلَ الْيَهُودِ، فَإِنَّ تَصُدُكُ أَكُونَ الْكَهُودِ، فَإِنَّ تَسْكِيْنَ الْأَطْرَافِ مِنْ تَمَامِ الصَّلَاةِ "(٢) وَعَنْ عَلِي رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ:

بَصَرَ رَسُولُ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلاً يَعْبَثُ بِلِحْيَةٍ فِيُ الصَّلاَةِ، فَقَالَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَمِا هَنَ الوُ خَشَعَ قَلْبُهُ لَخَشَعَتُ جَوَارِحُهُ (٠).

وَهَذَا يَاعِبَا دَالله: لَا تَنْكُسُوا رُؤُوسَكُمْ فِي الصَّلَاةِ، نَظَرَ عُمَرُ بَنُ الْحَالِ اللهِ عَمْرُ بَنُ الْحَالِ رَضِى اللهُ عَنْهُ إلى شَاتِ قَدَنَكَسَ فِي الصَّلَاةِ رَأْسَهُ فَقَالَ لَهُ:

يَاهَنَا اَ اِلْفَعُ رَأْسَكَ، فَإِنَّ الْخُشُوعَ لَا يَزِيْلُ عَلَى مَا فِي الْقَلْبِ، فَمَنَ اظْهَرَ لِلثَّاسِ خُشُوعاً فَوْقَ مَا فِي قَلْبِهِ فَإِنَّمَا اَظْهَرَ نِفَاقًا عَلَى نِفَاقٍ (٨)، نَعُودُ لِلتَّاسِ خُشُوعاً فَوْقَ مَا فِي قَلْبِهِ فَإِنَّمَا الظُهرَ نِفَاقًا عَلَى نِفَاقٍ (٨)، نَعُودُ لِلتَّاسِ خُشُوما نَهُ عَنْهُ فَقَالَ: قَالَ بِاللهِ مِنْه، وَقَلُ خَطَبَ ابْهُ بَلُو بَكُو الصِّلَّائِيْقُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ فَقَالَ: قَالَ

رَسُولَ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: تَعَوَّذُوا بِاللهِ مِنْ خُشُوعِ النِّفَاقِ، قَالُوا: يَارَسُولَ اللهِ وَمَا خُشُوعُ النِّفَاقِ؛ قَالَ: خُشُوعُ الْبَدَنِ وَنِفَاقُ الْوَا: يَارَسُولَ اللهِ وَمَا خُشُوعُ النِّفَاقِ؛ قَالَ: خُشُوعُ الْبَدَنِ وَنِفَاقُ الْقَلْبِ " (٩) وَعَلَى الْمُصَلِّى آنَ لَا يَرْفَعَ بَصَرَهْ إِلَى السَّمَاءِ فِي الصَّلَاقِ، عَنْ الْقَلْبِ " (٩) وَعَلَى الْمُصَلِّى آنَ لَا يَرْفَعَ بَصَرَهْ إِلَى السَّمَاءِ فِي الصَّلَاقِ، عَنْ

جَابِرِبُنِ سَمُرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ آنَّ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:

لَيَنْتَهِينَ اَقْوَامٌ يَرُفَعُونَ اَبْصَارَهُمْ إِلَى السَّمَاءِ فِي الصَّلَاةِ وَهُوَ يُصَلِّى (١٠) وَعَنْ عَطَاءِ رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ اَبَاهُ رَيْرَةَ رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ اَبَاهُ رَيْرَةَ رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ اَبَاهُ رَيْرَةَ وَانَّ رَبَّهُ عَنْهُ يَقُولُ: إِذَا صَلَّى اَحُلُ كُمْ فَلَا يَلْتَفِتُ اللَّهُ يُنَاجِى رَبَّهُ وَانَّ رَبَّهُ اللهُ اللهُ عَنْهَا الله الرَّبَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى يَقُولُ: يَا ابْنَ آدَمَ إِلَى مَنْ تَلْتَفِتُ اللهُ عَنْهَا قَالَتُ النَّيِقُ صَلَّى اللهُ وَتَعَالَى يَقُولُ: يَا ابْنَ آدَمَ إِلَى مَنْ تَلْتَفِتُ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: سَأَلُتُ النَّبِقَ صَلَّى اللهُ وَتَعَالَى يَقُولُ: يَا ابْنَ آدَمَ إِلَى مَنْ تَلْتَفِتُ الطَّيْقَ مَلَى اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: سَأَلُتُ النَّبِقَ صَلَّى اللهُ وَتَعَالَى اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: سَأَلُتُ النَّبِقَ صَلَّى اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: سَأَلُتُ النَّبِقَ صَلَّى اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: سَأَلُتُ النَّبِقَ صَلَّى اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: سَأَلُتُ النَّبِقَ صَلَّى اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: شَأَلُتُ النَّيقِ مَلَى اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: شَأَلُتُ النَّيقِ مَلَى اللهُ عَنْهَا السَّي عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ عَنِ الْبَعْفَاتِ الرَّجُلِ فِي الصَّلاقِ وَ الْمَلِاقِ وَ سَلَّمَ عَنِ الْبَعْفَاتِ الرَّجُلِ فِي الصَّلاقِ وَ الْمَالُونُ مِنْ صَلاقِ أَحْدِيلُاسُ الشَّيْطَانُ مِنْ صَلاقِ أَحْدِيلُهُ مُنْ (١٢) .

وَعَنْ حُذَيْفَةَ رَضِى اللهُ عَنْهُ اَنَّهُ رَاى رَجُلاً لَايُتِمُّ رُكُوعًا وَ لَاسُجُودًا فَلَبَّا انْصَرَفَ مِنْ صَلَاتِهِ دَعَاهُ حُنَيْفَةُ، فَقَالَ لَهُ: مُنْنُ كَمَ كَلَمُ صَلَّيْتَ هَنِهِ الصَّلَاقَ وَقَالَ لَهُ: مُنْنُ كَمَ صَلَّيْتَ هَنِهِ الصَّلَاقَ وَقَالَ اللهُ عَنْهُ عَلَى اللهُ عَنْهُ : مَاصَلَّيْتَ بِلْهِ صَلَّا قَالَ وَلَوْ مُتَ عَلَى غَيْرِ سَنَةٍ مُحَبَّيٍ مَنَى اللهُ عَنْهُ : مَاصَلَّيْتَ بِلْهِ صَلَّا قَالَ وَلَوْ مُتَ عَلَى غَيْرِ سَنَةٍ مُحَبَّيٍ مَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (١٣)

وَقَالَ ابْنُ سِيْرِيْنَ: إِنَّ الرَّجُلَ إِذَا لَمْ يَصْبِرُ أَنْ يَنْظُرَ كَنَا وَكَنَا وَكَنَا لَهُ مَوْاَن يَغْمِضَ عَيْنَيْهِ "(١٣) -

فَاتَّقُوْالله عِبَادَالله فِي صَلَاتِكُمْ وَحَافِظُوْ اعَلَيْهَا وَتَوَاصَوْابِنَالِكَ فِي مَضَانَ وَغَيْرِ هِ تَفُوزُوا بِأَلْمَغُفِرَةِ وَالرِّضُوَانِ وَتَسْلِمُوْا مِنْ مُشَابَهَةِ وَكُرَمَضَانَ وَغَيْرِ هِ تَفُوزُوا بِأَلْمَغُفِرَةِ وَالرِّضُوانِ وَلَسْلِمُوا مِنْ مُشَابَهَةِ اعْدَاءِ اللهِ الْمَهُودِ وَالمُنَافِقِيْنَ وَالشَّيْطَانِ، وَاللهُ سُبُحَانَهُ يَقُولُهُ وَقَوْلِهِ السَّيْطَانِ السَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ { قَلُ اَفْلَحَ يَهُتَدِي لَ السَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ { قَلُ اَفْلَحَ السَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ { قَلُ اَفْلَحَ

پوها حطب (۲۹۸) سطان المعظم

الْمُوْمِنُوْنَ الَّذِيْنَ هُمْ فِيْ صَلَا يَهِمْ خَاشِعُوْنَ وَالَّذِيْنَ هُمْ عَنَ اللَّغُوِ مُعُوضً وَالَّذِيْنَ هُمْ عَنَ اللَّغُو مُعُرِضُوْنَ} "(١٥)

صَكَقَ اللهُ الْعَظِيْمُ وَأَسْتَغْفِرُ اللهَ لِي وَلَكُمْ وَلِسَائِرِ الْمُسْلِمِيْنَ مِن كُلِّ ذَنْبٍ فَاسْتَغْفِرُوهُ إِنَّهُ هُوَ الْخَفُورُ الرَّحِيْمُ.

(۱) النسائي: (۲۲۱۰) (۲) مسنداحمد: (۱۸۵۳۵)

(٣) مسنداحد: (٢٣٠١٩) (٣) طبراني في الكبير: (٣٢٨٨)

(۵)مصنف ابن ابی شیبه: (۲۹۸۰) (۲) کنز العمال: (۲۲۵۳۵)

(٤) كنز العبال: (٢٢٥٢٠) (٨) كنز العبال: (٢٢٥٢٨)

(٩) شعب الإيمان: (١٠) عديم مسلم: (٩٩٣)

(۱۱)مصنفعبدالرزاق: (۳۲۷) (۱۲)صعیح البخاری: (۳۲۹۱)

(۱۳)مسنداحمد: (۲۳۲۲) (۱۳)مصنف عبد الرزاق: (۳۲۲۳)

(١٥) المؤمنون: (٣)

جوتھا خطبہ

بِسِمِ اللهِ الرَّحْدِنِ الرَّحِيمِ 1. كُلْمُ حَسِمُ اللَّهِ الرَّحِيمِ اللَّهِ الرَّحِيمِ اللَّهِ الرَّحِيمِ اللَّهِ الرَّحِيمِ اللَّهِ الرَّحِيم

شعبان المعظم

نمازنی مسیح شکل وصورت

برادرانِ اسلام! الله تعالى كا تقوى اختيار كرو،اورتم پرايك ايسامبارك مهينه آر ہا

ہے کہاس میں جو نیکی کی سبقت کریگا، وہ شخص کا میاب و بامراد ہوگا، اوراس ماہ کے

گذرنے کے باوجودجس کے گناہ معاف نہ ہوں، وہ بڑے خسارہ اور نقصان میں رہیگا،

دیکھویہ ماہِ رمضان روز ہ وتر اوچ کا مہینہ ہے، تلاوت کا مہینہ ہے،جہنم سےخلاصی اور

مغفرت کامہینہ ہے،صدقات اور حسنِ سلوک کامہینہ ہے، ایسامہینہ کہ آسمیں نیکیوں کا ثواب بہت بڑھ جاتا ہے،اور گناہ معاف ہوتے ہیں۔

پس آپ لوگ نیت کی صفائی کے ساتھ روزہ ونماز کی پابندی کا پختہ عزم کرلیں ،

آپ سالٹھ آلیہ آپا کا ارشاد ہے''یقینااللہ نے تم پررمضان کے روز بے فرض کئے ہیں ، اور

میں نے قیام (یعنی راتوں میں تراوی ونوافل ) کوسنت قرار دیا ہے لہذا جوایمان و احتساب (یعنی اللہ تعالیٰ ہے ثواب کی توقع وامید) کے ساتھ روزے اور قیام کی

یا بندی کریگا، وہ اپنے گنا ہوں سے یوں نکل جائے گا گویا کہ آج ہی پیدا ہوا ہو، (یعنی

اس کے تمام گناہ معاف ہوجا ئیں گے، تاہم اس جیسی روایات سے علاء کرام نے عموماً

حقوق الله سے متعلق صغیرہ گناہ مراد لئے ہیں )۔

حاضرین کرام! آپ کو بیمعلوم ہوجانا چاہیے که رمضان اور دیگرایام کی نمازوں میں اصل مطلوب بیہ ہے کہ بندہ پوری طرح الله کی طرف متوجہ ہو، نماز میں خشوع و خضوع اختیار کرے، نیز قیام، قعود، رکوع اور سجدہ وغیرہ کواطمینان کے ساتھ اداکرے،

تلاوت میں جلد بازی نہ کرے، کیونکہ نماز کی اصل روح یہی ہے کہ اپنے ظاہر و باطن

يوها حطيب (٣٠٠)

سے اسکی طرف متوجہ ہو،خشوع اختیار کریں،اوراللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق اخلاص، صدق،خشیت اورحضورقلبی کےساتھ نمازادا کرے۔ آپ سالٹھائیکم کا فرمان ہے:'' جو پنجو قتہ فرض نماز وں کے رکوع ،سجدہ کو اچھی طرح ادا کرتے ہوئے وقت کی یا بندی کےساتھ اہتمام رکھے، اور اسے اللہ کی طرف ہے جی سمجھتو وہ ضرور جنت میں داخل ہوگا''لیکن بڑے افسوس کی بات ہے کہ بہت سارےلوگ تراویج کی نماز میں ناسمجھی کےساتھ بڑی جلد بازی کرتے ہیں ،گویا کہ مرغی کی طرح بس چونچ مار رہے ہیں ، یہ بالکل غلط اور نا مناسب طریقہ ہے، ایسی حرکتوں سے ڈرنااور باز آنا ضروری ہے، آپ سالٹھ ایکٹی نے فرمایا:'' بدترین چوروہ ہے جونماز میں چوری کرے' صحابۂ کرام نے اس کی وضاحت کی درخواست کی تو فرمایا کہ: '' وہ شخص جونماز کے رکوع اور سجدہ کوکمل ادانہیں کرتا''ایک مرتبہآپ سالٹھالیا پارے دیکھا کہ ایک شخص نماز کے رکوع کو ڈھنگ سے نہیں ادا کر رہا ہے، اور سجدے میں توبس چونچ ہی مارر ہاہے،توفر مایا که' اگراس کااس حال میں انتقال ہواتوملتِ محمد پیہے ہے کراس کی موت ہوگی، پھرارشادفر مایا کہ:'' جبتم نمازیر هوتو رکوع کونیچ (مکمل) طریقہ سےادا کرو،اورا پیے سجدہ میں چونچ نہ مارو( یعنی مرغی کے چونچ مارنے کی طرح سرر کھتے ہی ندا ٹھاؤ، بلکہ اطمینان سے اللّٰد کی ہارگاہ میں اپنی بیشانی رکھ کرسجدہ ادا کرو )، کیونکہ اس کی مثال بھو کے کی مانند ہے' جوایک دو کھجور کھالیتا ہے، اور مرغ کی مانند ہے جوخون میں چونچ مارتاہے،ان دونوں سے کیا حاصل ہے''اسی طرح کی نماز کے متعلق آپ سَلْاتُنْفَالِيَهُمْ كابيفر مان بھی ہے كه' ایک آ دمی ساٹھ سال تک نمازیرٌ هتار ہتاہے اس کے باوجوداس کی ایک نماز بھی قبول نہیں ہوتی تبھی رکوع پوراادا کیا توسجدہ کا ٹھکا نہیں ، چوتفا خطب <u>(معان المعظم</u>

اور سجدہ ادا کیا تو رکوع ڈھنگ سے ادائہیں کرتا''۔

اللہ کے بندو! بعض نمازی اپنی نماز میں لہراتے اور ڈولتے رہتے ہیں ، بعض داڑھی کے ساتھ کھیل کرتے ہیں ، آپ ساٹھا آپہ نے ایسی حرکتوں سے منع فر مایا ہے ،

ارشاد ہے کہ: جب نماز شروع کروتو سارے اعضاء پُرسکون ہوں ، یہودیوں کی طرح

جھومونہیں ، کیونکہ اعضاء کا پرسکون ہونا نماز کی تکمیل میں داخل ہے'' ایک شخص کو دیکھا

کہ وہ نماز میں داڑھی کیساتھ کھیل رہاہے، تو فر مایا'' دیکھوا گراسکے قلب میں خشوع ہوتا تواعضاء بھی پرسکون ہوتے ''

سامعینِ کرام! نماز میں سرکو بہت زیادہ جھکانے کی ضرورت نہیں ،ایک نو جوان

نے اسی طرح کیا توحضرت عمر طالع نے فرمایا کہ:'' سراو پراٹھاؤ کیوں کہ اصل خشوع کا ...

محل تو دل ہے، جونعوذ باللہ ،قلبی خشوع سے زائدخشوع کا اظہار کرے ،اس نے نفاق در

نے نفاق کے خشوع سے پناہ مانگنے کا حکم دیا ، نمازی اپنی نگاہ آسان کی طرف نہ اٹھائے ،

آپ سالٹھٰآلیہ ہِ نے بڑی سختی سے روکا ہے ، فر ما یا ہے کہ اگر اس حرکت سے باز نہ آئے تو نگاہ واپس نہلوٹے گی''نماز میں ادھراُ دھر نہ دیکھئے ، کیونکہ نمازی اللہ سے مناجات اور

۔ راز و نیاز میں مصروف ہوتا ہے، ( گویا کہ ) اللہ تعالیٰ اس کے رو بروہیں، لہذا دوسری

طرف متوجهٰ بیں ہونا چاہیے، حدیثِ قدی میں ہے، الله تعالی فرماتے ہیں''اے ابن

آ دم' توکس کی طرف التفات کرتا ہے، میں تیرے لئے اس سے بہتر ہوں' حضرت

عا ئشەرئىڭئېزنے النفات كے متعلق پوچھا تو فرما يا كە'' يەتونماز مىں سے شيطان كا ا چِك

لیناہے''

چوتفاحطب (۲۰۳) شعبان المعظم

حضرت حذیفہ وٹائن سے منقول ہے کہ انہوں نے ایک شخص کو اس طرح نماز پڑھتے دیکھا کہ وہ اس نماز کے رکوع وسجدہ کو اچھی طرح ادانہیں کررہا تھا تو آپ نے

اس آدمی سے دریافت کیا کہ:تم اس طرح نماز کتنی مدت سے اداکرر ہے ہو،اس نے کہا

کہ: اتنے اتنے برس سے ، تو آپ نے اس سے فرمایا کہ تمہاری بینمازیں ادا ہی نہ مرکب ساگر تم سے سال ملام میں تاہم میں اور میں سال میں میں میں میں اور میں تعوید

ہوئیں، اگرتم اسی حال میں مرتے تو محمد سالٹھائیکی کے دین کے علاوہ پر موت واقع ہوتیں، اگرتم اسی حال میں ادھراُدھر حاتی ہوتی، امام ابن سیرین رفیقلیفر ماتے ہیں کہ:''اگرکسی کی نگاہ نماز میں ادھراُدھر حاتی

رہے تو پھراسے آنکھ بندکر کے نماز پڑھنی چاہیے'۔

لیں اللہ کے بندو! نماز کے بارے میں اللہ سے ڈرتے رہو، اس پر مداومت و

پابندی کرو،رمضان وغیررمضان میں خود بھی اس پر عمل کرو،اور آپس میں ایک دوسرے کو وصیت بھی کرو،انشاءاللہ تم مغفرت اور رضائے اللی سے سرفراز ہوجاؤگ،اوراللہ

کے دشمنوں لیعنی یہود،منافق اور شیطان کی مشابہت سے پچ جاؤگے۔

ارشادِ باری تعالی ہے''یقیناوہ ایمان والے کا میاب ہو گئے جواپنی نماز میں اظہارِ

عجز و نیاز کرنے والے ہیں اور وہ جو بے کاراور لغوباتوں سے اعراض کرتے ہیں۔ سالیمہ عمل سے فتہ سین میں میں میں ا

الله تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطافر مائے۔(آمین)



## رمضان الهبارك

په لاخطب : فضيلت رمضان

🐞 دوسسراخطب : فنسرضيت زكوة

🕸 تیسرانطب : اعتکان کی اہمیت

🐞 چونفت خطب : مخفی صدرت کی فضیات

الغراب العراع الماء المعال المعال المعال المعال المعال المعال المعال المعال المعال المعال المعال المعال المعال المعال المعال المعال المعال المعال المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المع

يبلا مطبي (مفنان المبارك)

بِسنمِ اللهِ الرَّحْنِ الرَّحِيمِ مصان المبارك

يهلاخطيه

آلْحَمُكُ بِلَّهِ الَّذِي سَلَّمَنَا لِرَمَضَانَ وَسَلَّمَهُ لَنَا فَهَانَعُنُ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ، وَأَشُهَلُ أَنْ لَا اِللهَ اِلَّا اللهُ وَحْلَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ وَهُو يَقُولُ: "الصَّوْمُ لِي وَأَنَا أَجْزِي بِهِ " (۱) وَأَشُهَلُ أَنَّ مُحَتَّلًا عَبْلُهُ وَرَسُولُهُ الصَّوْمُ لِي وَأَنَا أَجْزِي بِهِ " (۱) وَأَشُهَلُ أَنَّ مُحَتَّلًا عَبْلُهُ وَرَسُولُهُ الصَّوْمُ لِي وَأَنَا أَجْزِي بِهِ " (۱) وَأَشُهَلُ أَنَّ مُحَتَّلًا وَبُلُهُ وَرَسُولُهُ الْقَائِدُ وَفَرْحَةً عِنْلَالِهُ مَا لِي وَعَلَي اللهِ وَعَنِي اللهِ وَعَنِيهِ أَجْمَعِيْنِ اللهُ مَّ صَلِّ وَسَلِّمُ عَلَى سَيِّدِينَا مُحَتَّدٍ وَعَلَى اللهِ وَصَعْبِهِ أَجْمَعِيْنِ اللهُ وَمَعْبِهِ أَجْمَعِيْنِ اللهُ اللهُ مَّ صَلِّ وَسَلِّمُ عَلَى سَيِّدِينَا مُحَتَّدٍ وَعَلَي اللهِ وَصَعْبِهِ أَجْمَعِيْنِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ مَا اللهُ وَصَعْبِهِ أَجْمَعِيْنِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ ال

عِبَادَاللهِ النَّالُولُسُتِمْ وَارْفِي النِّعْمَةِ قَلْ يُنْسِي الْوِنْسَانَ مَصْلَرَ

<u>ڹؽٙٵڵڽۜٞٵڛڹڶۅؘڹؽٙٵڵۘۼڹۑۅؘڗڽؚؚۨڮ</u>

هَذِهِ النِّعْبَةِ فَإِذَا مَا انْقَطَعَتْ عَنْهُ وَيَنُّونُ أَلَمَ الْجُوْعِ فِي الْقَرّ وَشِنَّةٍ الظَّمَأْفِي الْحَرِّ، عِنْكَائِذِينُ كُرُ النِّعْمَةَ وَيُقَابِلُهَا بِالشُّكْرِ وَيُخْلِفُ نَفْسَهُ الْوَازِعُ الَّذِي يَخْبِسُهُ فِي الطَّاعَاتِ وَيَحُوْلُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْمُنْكَرَاتِ، عِبَادَاللهِ!إِنَّ الْإِنْسَانَ عِنْدَامَا يَشْعُرُ بِأَلَمِ الْجُوْعِ وَشِدَّةِ الظَّمَأْ يَحْصُلُ لَهُ النِّلَّةُ وَالْإِنْكِسَارُ وَعِنْكَ يُنِينَيْ يَشُعُرُ بِحَاجَتِهِ لِمَوْلَاهُ فَيَتَوَاضَعُ لِبَارِيْهِ الَّذِي خَلَقَهُ وَسَوَّاهُ، وَيَطْرَحُ رِدَاءً الْكِبْرِيَاءُ وَالْعَظَمَةِ فَإِنَّهَا مِنْ صِفَاتِ اللهِ جَلَّ وَعَلَا ، وَإِذَا مَا تَرَكَ الْعَبُلُ هٰنَا لِمَوْلَا هُشَعَرَ بِأَنَّهُ مُحْتَا جُلِسِوَاهُ فَيَعْطِفُ عَلَى النَّاسِ وَيَتَوَدَّدُ إِلَيْهِمْ وَأَحَسَّ مِنَ الْجُوْعِ وَلَوْعَتِهِ مِحَاجَةِ الْفَقِيْرِ إِلَى الطَّعَامِ وَكَانَ النَّاسُ وَقُتَئِنِ إِخْوَانًا مُتَحَابِّيْنَ، وَشَهْرُ رَمَضَانَ هُوَ الْمَوْسِمُ لِمَنْ أَرَادَ الرِّبْحَ الْعَظِيْمَ فَقَلُ صَحَّ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ كَانَ أَجُودَ النَّاسِ بِالْخَيْرِ وَكَانَ أَجُودَمَا يَكُونُ فِي رَمَضَانَ حِيْنَ يَلْقَاهُ جِبْرِيْلُ عَلَيْهِ السَّلَامُ وَكَانَ جِبْرِيْلُ يَلْقَاهُ كُلَّ لَيْلَةٍ فِي رَمَضَانَ حَتَّى يَنْسَلِخَ ، يَعُرِضُ عَلَيْهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَ سَلَّمَ الْقُرْانَ، فَإِنْ لَقِيَهُ جِبْرِيْلُ عَلَيْهِ السَّلَامُ كَانَ أَجْوَدَ النَّاسِ بِأَلْخَيْرِمِنَ الرِّيْحِ الْمُرْسَلَةِ (٣)

وَالصَّوْمُ هُوَ الْوَسِيْلَةُ الْعُظْلَى فِي تَرْبِيَةِ مَلَكَةِ الصَّبْرِ وَاحْتِمَالِ الْمَكَادِةِ وَالصَّبْرِ وَاحْتِمَالِ الْمَكَادِةِ وَالصَّبْرِ وَالْحَمَّالِ الْمَكَادِةِ وَالصَّبْرِ وَالْمَكَادِةِ وَالصَّبْرِ وَالْمَكَادِةِ وَالسَّلَاحُ الَّذِي يُكَافِحُ بِهِ الْإِنْسَانُ وَيُجَاهِلُ حَتَى يَظْفَرَ بِمُنَالُهُ فِي دُنْيَالُا وَأُخْرَالُا وَعَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ رَضِى اللهُ وَيُجَاهِلُ حَتَى اللهُ عَنْهُ قَالَ: "اَلصَّبْرُ نِصْفُ الْإِنْمَانِ" (٥) وَالْمُرَادُ بِالصَّبْرِ: الْعَمَلُ بِمُقَتَصَى عَنْهُ قَالَ: "اَلصَّبْرُ نِصْفُ الْإِنْمَانِ" (٥) وَالْمُرَادُ بِالصَّبْرِ: الْعَمَلُ بِمُقَتَصَى

الْيَقِيْنِ إِذِ الْيَقِيْنُ مَغْرِفَةُ أَنَّ الْمَعْصِيَةَ ضَارَّةٌ وَالطَّاعَةَ نَافِعَةٌ وَلَا يُكِنُ تَرُكُ الْمَعْصِيةِ وَالْمُواظَبَةُ عَلَى الطَّاعَةِ الَّابِالصَّبْرِوَهُوَ اسْتِعَمَالُ يَمْكِنُ تَرُكُ الْمَعْصِيةِ وَالْمُواظَبَةُ عَلَى الطَّاعَةِ الَّابِالصَّبْرِوَهُوَ اسْتِعَمَالُ بَاعِثِ اللَّهُوى وَالكَسْلِ فَكَانَ الصَّبُرُ نِصْفَ بَاعِثِ اللَّهُوى وَالكَسْلِ فَكَانَ الصَّبُرُ نِصْفَ الْإِيْمَانِ فِي قَهْرِ بَاعِثِ الْهُوى وَالكَسْلِ فَكَانَ الصَّبُرُ نِصْفَ الْاِيْمَانِ فِي التَّنْزِيلِ الْمُعْنَى مَوَّةً، حَسْبُكُمْ مِنَ ذَلِكَ قَوْلُ اللهِ فِي شَأْنِهِ { إِثْمَا يُوفَى الطَّابِرُونَ الْمُوفِى اللّهِ فِي شَالْنِهِ إِنَّمَا يُوفَى الطَّابِ وَلَى اللهِ فِي شَالْنِهِ إِنْ مَا يُوقَى الطَّابِرُونَ الْمُوفِى مَا الطَّابِ وَلَى اللهِ فِي شَالْنِهِ إِنْ مَا يُوفَى الطَّابِرُونَ الْمُرَافِي وَالْمَالِ فَي الطَّابِ } (١)

وَمِنْ حَقِّ الصَّائِمِ أَنْ يَّكُفَّ جَوَارِحَهُ عَنْ جَمِيْعِ الْأَثَامِ حَتَّى يَكُونَ صَوْمُهُ مَقْبُولًا، فَيَغُضَّ الْبَصَرَعَمَّا حَرَّمَهُ اللهُ، وَيكُفَّ اللِّسَانَ عَنِ الْغِيْبَةِ وَالنَّمِيْمَةِ، وَالْكِلُبِ، وَالْفُحْشِ، وَالْخُصُومَةِ, وَالْجَفَاء, وَمَا عَنِ الْغِيْبَةِ وَالنَّمِيْمَةِ، وَالْكِلُبِ، وَالْفُحْشِ، وَالْخُصُومَةِ, وَالْجَفَاء, وَمَا إِلَى ذَلِكَ , وَالسَّمْعِ عَنِ الْإِصْغَاء إِلَى مَاهُو مُحَرَّمٌ وَنَاهِيْكُمْ بِقَوْلِ اللَّي ذَلِكَ , وَالسَّمْعِ عَنِ الْإِصْغَاء إِلَى مَاهُو مُحَرَّمٌ وَنَاهِيْكُمْ بِقَوْلِ اللَّي ذَلِكَ , وَالسَّمْعِ عَنِ الْإِصْغَاء إِلَى مَاهُو مُحَرَّمٌ وَنَاهِيْكُمْ بِقَوْلِ سَيِّينَا الرَّسُولِ صَلَّى الله عَلَيهِ وَسَلَّمَ: " مَنْ لَمْ يَلَاعُ قَوْلَ الزُّوْرِ وَالْعَمَلُ بِهِ فَلَيْسَ يللهِ حَاجَةٌ فِيْ أَن يَّلَاعَ طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ "رواه النَّوْرِ وَالْعَمَلُ بِهِ فَلَيْسَ يللهِ حَاجَةٌ فِيْ أَن يَّلَاعَ طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ "رواه البخارى(٤) وَالْمُرَادُبِقُولِ الزُّوْرِ : ٱلْكِلْبُ, وَالْجَهُلُ, وَالسَّفَهُ, وَالْعَمَلُ بِهِ الْمُرَادُبِقُولِ الزُّوْرِ : ٱلْكِلْلُبُ, وَالْجَهُلُ, وَالسَّفَهُ, وَالْعَمَلُ بِهِ الْمُرَادُبِقَوْلِ الزُّوْرِ : ٱلْكِلْهُ بُولِ الزَّوْرِ : ٱلْكِلْلُ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَيْهِ وَالْمَالِهُ وَالسَّفَهُ, وَالسَّفَهُ, وَالْعَمَلُ بِهِ الْمَالِهُ وَلَالْمَالُولُ الزَّوْرِ : ٱلْكِلْلُ بُولِ اللْعَمَلُ وَالسَّفَهُ, وَالْعَمَلُ الْعَمَلُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَالْمَالُولُ اللَّهُ وَالْمَالُولُ الْوَلَالِيْكُولُ الزَّوْرِ : الْكِلْلُهُ وَالْمَالُولُ اللْعُولِ الزَّوْرِ : الْكِلْلُولُ الْمُؤْلِ الزَّوْرِ وَالْمَالِي اللْعَلَى اللْعَلَى الْمُؤْلِ الْمُؤْلِ الْمُؤْلِ الْمُؤْلِ الْمُؤْلِ الْمُؤْلِ الْمُؤْلِ الْمُؤْلِ الْمُؤْلِى اللْهُ الْمُؤْلِ الْمَالِ الْمُؤْلِ اللْمُؤْلِقِلُ اللْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِ الْمُؤْلِ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُولُ اللْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ اللْمُؤْلِولُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلُولُ اللْمُؤْلِقُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِقُولُ الْوَلِي الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُ اللْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِولُولُ الْمُؤْلُولُولُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْ

وَاعْلَمُوْا عِبَادَ اللهِ أَنَّ الْغَايَةَ مِنْ فَرُضِيَّةِ الصَّوْمِ هِيَ تَقُوَى اللهِ يَقُولُ اللهِ عَلَيْكُمُ اللهِ يَقُولُ اللهُ سُبُحَانَهُ وَتَعَالَى {يَا آيُّهَا الَّذِيْنَ امَنُوْا كُتِبَ عَلَيْكُمُ اللهِ يَقُولَ} (٨) وَقَدِ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَقُونَ} (٨) وَقَدِ الصِّيَامُ كَمَا كُمْ اللهُ هُوْرِ عِنْكَ اللهِ الْحَتَارَ اللهُ هُنَا الشَّهُوْرِ عِنْكَ اللهِ الْحَيْثِ مُمَا اللهِ عَلَيْكُمْ مَتَا اللهُ وَقَدَ اللهُ هُوْرِ عِنْكَ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَيْكُ مُبَارَكُ وَقَدَ اللهِ عَنْكَ اللهِ عَلَيْكُ مُبَارَكُ وَقَدَ اللهِ عَنْكَ اللهِ عَلَيْكُ مُبَارَكُ وَقَدَ اللهِ عَلَيْكُ مُنَا اللهِ عَلَيْكُ مُبَارَكُ وَقَدَ اللهِ عَنْكَ اللهِ عَنْكَ اللهِ عَنْكَ اللهِ عَنْكَ اللهِ عَنْكَ اللهِ عَنْكَ اللهِ عَنْكَ اللهِ عَنْكَ اللهِ عَنْكَ اللهِ عَنْكَ اللهِ عَنْكَ اللهُ عَنْكَ اللهِ عَنْكَ اللهِ عَنْكَ اللهِ عَنْكَ اللهُ عَنْكَ اللهُ عَنْكَ اللهُ عَنْكَ اللهُ عَنْكُ اللهُ عَنْكَ اللهُ عَنْكُ اللهُ عَنْكُ اللهُ عَنْكُ اللهُ عَنْكَ اللهُ عَنْكُ اللهُ عَنْكُ اللهُ عَنْكُ اللهُ عَنْكُولُ اللهُ عَنْكُ اللهُ عَنْكُ اللهُ عَنْكُ اللهُ عَنْكُ اللهُ عَنْكُولُ اللهُ عَنْكُ اللهُ عَنْهُ اللّهُ عَنْكُولُ اللهُ عَنْكُ اللهُ عَنْكُولُ اللهُ عَنْكُولُ اللهُ عَنْكُولُ اللهُ عَنْكُولُ اللّهُ عَنْكُولُ اللهُ عَنْدُولُ اللهُ عَنْكُولُ اللهِ عَنْكُولُ اللهُ عَنْكُولُ اللهُ عَنْكُولُ اللهُ عَنْكُولُ اللهُ عَنْكُولُ اللهُ عَنْكُولُ اللهُ عَنْكُولُ اللهُ عَنْكُولُ اللهُ عَنْكُولُ اللهُ عَنْكُولُ اللهُ عَنْكُولُ اللهُ عَنْكُولُ اللهُ عَنْكُولُ اللهُ عَنْكُولُ اللهُ عَنْكُولُ اللهُ عَنْكُولُ اللهُ عَنْكُولُ اللهُ عَنْكُولُ اللهِ عَنْكُولُ اللهُ عَنْكُولُ اللهُ عَنْكُولُ اللهُ عَنْكُولُ اللهُ عَنْكُولُ اللهُ عَنْكُولُ اللهُ عَنْكُولُ اللهُ عَنْكُولُ اللهُ عَنْكُولُ اللهُ عَنْكُولُ اللهُ عَنْكُولُ اللهُ عَنْكُولُ اللهُ عَنْكُولُ اللهُ عَنْكُولُ اللهُ عَنْكُولُ اللهُ عَنْكُولُ اللهُ عَنْكُولُ اللهُ عَنْكُولُولُ اللهُ عَنْكُولُ اللهُ عَنْكُولُ اللهُ عَنْكُولُولُ اللهُ عَنْكُ

صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ فِى شَهْرِ رَمَضَانَ وَنَزَلَ عَلَيْهِ جِبْرِيْلُ عَلَيْهِ السَّلَامُ وَهُو يَتَعَبَّدُ فِى شَهْرِ رَمَضَانَ وَنَزَلَ عَلَيْهِ جِبْرِيْلُ عَلَيْهِ السَّهْرِ فَهُو شَهُرٌ مُبَارَكُ عَيْثُ اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ إِلَى الْحَقِّ حَيْثُ اللهِ عَلَيهِ وَسَلَّمَ إِلَى الْحَقِّ كِيْثُ اللهِ الْمَتَنَاعِ الْحَقِّ وَظَهَرَنُورُ الْرِسُلَامِ فِيْهِ ، فَهُو شَهْرٌ عَظِيْمُ عِنْدَ اللهِ اللهِ اللهِ أَن يُعَظِّمُوا مَاعَظَمَهُ الله وَفِى ذٰلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ اللهِ أَن يُعَظِّمُوا مَاعَظَمَهُ الله وَفِى ذٰلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ اللهِ أَن يُعَظِّمُوا مَاعَظَمَهُ الله وَفِى ذٰلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ.

وَاللهُ سُبُعَانَهُ يَقُولُ: أَعُوذُ بِاللهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ {شَهُرُ رَمَضَانَ الَّذِيِّ الْهُلَى وَ رَمَضَانَ الَّذِيِّ اَنْ الْهُلَى وَ رَمَضَانَ الَّذِيِّ اَنْ الْهُلَى وَ الْهُلَى وَ الْهُرْقَانِ فَنَ شَهِدَ مِنْ كُمُ الشَّهُ وَلَيَصُمُهُ } (٩) صَدَقَ اللهُ الْعَظِيْمُ وَ الْهُرُ قَانِ فَنَ شَهِدَ مِنْ كُلِّ ذَنْبٍ فَاسُتَغُفِرُ وَهُ الْمُسْلِمِيْنَ مِنْ كُلِّ ذَنْبٍ فَاسْتَغُفِرُ وَهُ النَّهُ هُوَ الْمُسْلِمِيْنَ مِنْ كُلِّ ذَنْبٍ فَاسْتَغُفِرُ وَهُ إِنَّهُ هُوَ الْمَعْفُورُ الرَّحِيْمُ .

(۱) بخاری:۱۹۰۳، مسلم: ۱۱۵۱ (۲) کهامر

(۳) بنی اسرائیل: ۲۵ (۳) بخاری:۱۹۰۲، مسلم: ۲۳۰۷

(٥)طبراني بسند صحيح والبيهقي وابو نعيم ، من حديثه مرفوعاولا

يثبت رفعه انظر فتح الباري ٦٦/١

(٢) زمر: ١٠ (٤) بخاري: ١٩٠٣ ابوداؤد: ٢٣٦٢

(^)البقرة: ١٨٣

يهلاحظب (مضان المبارك)

يهلا خطبه بسم الله الرَّحْنِ الرَّحِيمِ مضان المبارك

فضيلت رمضان

سامعین!الله سے ڈرواور جان لو کہ ماہِ رمضان روزہ کامہینہ ہے، جو کہ اسلام کا ایک اہم رکن ہے، یہ مہینہ برکات وفضائل سے منورمہینہ ہے، سامعین!روزہ در حقیقت پیٹ اور

شرمگاہ کی شہوتوں اور چاہتوں سے نفس کورو کنے کا نام ہے،اگران دونوں کوانسان نے قابو میں رکھا تو وہ ایک یا کیزہ فرشتہ اوراللہ کامخلص بندہ شار ہوگا اور اللہ نے اپنے جن مخصوص

بندول پر شیطان کا داؤنہ چلنے کا قر آن میں اعلان فر مایا ہے، وہ ان میں شامل ہوجائے گا، روزہ میں اللّٰد تعالی نے بندول کے ق میں نفع بخش اسرارود بعت فرمائے ہیں۔

سامعین! مسلسل نعمتوں کا سلسلہ جاری رہے تو عین ممکن ہے کہ آ دمی اس کے اصل مصدر کو اور فیاض کو بھول جائے، جب بیسلسلہ رُک جائے اور سر ما میں بھوک اور گرمی

میں سخت پیاس کی نکلیف سے سابقہ پڑے گا تو اُسے نعتوں کی اہمیت سمجھ میں آ جائے گی،اور جذبہ تشکر کے ساتھ منعم حقیقی کی بارگاہ میں سرنیازخم کرے گا،اینے نفس کوعبادت

کا پابند بنائیگا اور حرام کامول سے رو کنے کی کوشش کرے گا، جب اسے بھوک و پیاس کی شدت کا احساس ہوتا ہے، تو ذلت وانکساری اس کے اندر پیدا ہوتی ہے، اور اپنے

حقیقی آقا کی حاجت کاشعور بیدار ہوتا ہے، اور نیتجاً اس خلاقِ عالم کے سامنے تواضع وزاری اختیار کرتا ہے، اور اپنی بڑائی وعظمت کے پندار کونفس سے نکال کر چیپنک دیتا

ہے، کیونکہ عظمت و کبریائی تواللہ کی صفت ہے،اس صورت میں دوسروں کے حق میں رحم وشفقت کا جذبہ دل میں موجزن ہوتا ہے،ایک غریب بھو کے خض پر کیا بیتی ہوگی،اس

کا احساس ہوتا ہے، اور اسے دور کرنے کی پوری کوشش کرتا ہے، اور اس طرح آپس

يبلانطب (مفنان المبارك)

میں محبت اور بھائی چارگی کی فضا قائم ہوتی ہے،اور رمضان کامہینہ تو تفع کمانے کا زمانہ ہے، تیج بخاری کی حدیث میں ہے کہ آ ہے سلی اللّٰدعلیہ وسلم سب سے بڑھ کر فیاض تھے، کیکن رمضان میں جب حضرت جبرئیل علیہ السلام سے ملاقات ہوتی تو آپ کی فیاضی بالكل عروج يربهوتي ،حضرت جيرئيل عليه السلام ما ورمضان كي ہرشب ميں اختتام ماه تك خدمت اقدس صلی الله علیه وسلم میں حاضر ہوا کرتے تھے، اور قر آن شریف کا دور ہوتا تھا،اوراس وفت خیر کےسلسلہ میں آ پ صلی اللہ علیہ وسلم کی فیاضی عام نفع بخش ہوا ؤں سے بھی بڑھ جاتی تھی ،صبراور قوتِ برداشت کے ملکہ کی تربیت کے لیےروز ہسب سے بڑا وسلہ ہے، اورصبر تو تمام فضائل کی جڑ ہے، یہی وہ ہتھیار ہےجس کے بل بوتے پر انسان دنیا وآخرت میں اینے مقاصد کو پالیتا ہے، ازروئے حدیث صبر نصف ایمان ہے،صبر کا مطلب میہ ہے کہ یقین کے اس تقاضہ پڑمل کرنا کہ گناہ نقصاندہ اوراطاعت <sup>لفع</sup> بخش ہے،اوران دونوں کا اہتمام صبر ہی کے ذریعہ ممکن ہے،قر آن *حکیم نے ستر* (+ 4 ) سے بھی زائد مقام پرصبر کا ذکر کیا ہے، اور اس کی بڑی تا کید فر مائی ہے، بیفر مان البی اس کی فضیلت کے لیے کا فی ہے کہ صابرین کو بے حساب اجرعنایت ہوگا،روزہ دار کو چاہئے کہا پنے تمام اعضاءکوتمام گناہوں سے روکے رکھے تا کہاس کا روز ہ مقبول ہو، لہذا محر مات کو دیکھنے سے برہیز کرے، زبان کوغیبت، چغلی، جھوٹ، فخش اور جھگڑے وغیرہ سے محفوظ رکھے، نیز کسی غلط بات کی طرف کان نہ دھرے،حضورِ اکرم صلی الله علیه وسلم کاارشاد ہے'' جوقولِ زُور ( یعنی جھوٹ ، جہالت ، بیوقو فی )اوراس پرعمل کوتر ک نہ کرے،تواللہ تعالی کواس کی کوئی حاجت نہیں کہوہ اپنا کھانا پینا جھوڑ دے،،۔ سامعین کرام!روز ہ کی فرضیت کی اصل غرض وغایت تقوی کی صفت کی تحصیل

پان سب

و تحمیل ہے، جیسا کہ قرآنِ کریم نے صراحت فرمائی ہے''اے ایمان والو!تم پر روزہ فرض کیا گیا تھا،اس تو قع پر کہم متق بن فرض کیا گیا تھا،اس تو قع پر کہم متق بن جاؤ''۔

سال کے مہینے تو بارہ ہیں، لیکن روز ہ کے لیے ماہِ رمضان کا اللہ نے انتخاب کیا، کیونکہ بیاللہ کے نزدیک بڑا یا کیزہ اور مبارک مہینہ ہے، آپ کی بعث اسی ماہ میں ہوئی، آپ غار حراء میں عبادتِ الهی میں مصروف تھے کہ جبرئیل امین نازل ہوئے، لہذا یہ بڑا ہی مبارک مہینہ ہے کہ اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حق کی دعوت شروع کی اورنو رِاسلام کاظهور ہوا،لہذا بندوں کو چاہئے کہاس ماہ کااحتر ام کریں ،اورعبادت کی ادائیگی میں ایک دوسرے سے بڑھ چڑھ کر حصہ لیں، ارشاد باری تعالی ہے: (وہ تھوڑ ہےدن ) ماہ رمضان ہےجس میں قر آن مجید بھیجا گیا ہے،جس کا (ایک )وصف پیہ ہے کہلوگوں کے لیے ( ذریعۂ ) ہدایت اور ( دوسرا وصف ) واضح الدلالت ہے، منجملہ ان کتب کے جو کہ ( ذریعۂ ) ہدایت بھی ہیں اور (حق وباطل میں ) فیصلہ کرنے والی ( بھی) ہیں،سوجۋمخص اس ماہ میں موجود ہو،اُس کوضر وراس ماہ میں روز ہ رکھنا چاہئے''۔ اللّٰد تبارک وتعالی ہم سب کومل کی تو فیق عطافر مائے۔ ( آمین )

دوسرا خطبه السلام

## بِسنمِ اللهِ الرَّحْنِ الرَّحِينِ مِ مضان المبارك

ٱلْحَهُ لُولِهُ الَّذِي فَرَضَ عَلَيْنَا فَرِيْضَةَ الزَّكَاقِ الَّتِي هِيَ الرُّكُنُ الشَّالِثُ مِنَ الرُّكُنُ الشَّالِثُ مِنَ الرُّكُنُ الشَّالِثِ مِنْ اَلْكُهُ سَدِّو وَتَنْ كِيَةً لِاَنْفُسِنَا.

دوسراخطبه

اَمَّا بَعُهُ فَيَا عِبَادَ اللهِ! اِتَّقُوااللهَ تَعَالَى وَاعْلَمُوا: اَنَّ الرَّكَاةُ وُكُنُ مِنَ اَرْكَانِ الْإِسْلَامِ ـ يُكَفَّرُ جَاحِدُهُ وَ تُقَاتُلُ الطَّائِفَةُ الْمُمْتَنِعَةُ مِنَ أَدَائِهِ وَلَقَلَ ذَكَرَ اللهُ تَعَالَى فِي كِتَابِهِ الرَّكَاةَ مَقُرُونَةً بِالصَّلَاقِ فَقَالَ: وَمَا أُمِرُوا السَّلَاقِ فَقَالَ: وَأَقِيمُوا الصَّلَاقِ وَلَقَالَ اللَّهَ عَبُدُوا السَّلَاقَ وَاللَّهِ عَبُدُوا السَّلَاقَ وَاللَّوْكَاةَ وَلَيُقِيمُوا الصَّلَاقَ وَيُولِيكُ فِي السَّلَاقَ وَيُولِيكُ فِي السَّلَاقَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاقَ وَيُولِيكُ فِي السَّلَاقَ وَيُولِيكُ فِي السَّلَاقِ وَيُولِيكُ فِي السَّلَاقَ وَيُولِيكُ فِي السَّلَاقَ وَيُولِيكُ وَاللَّوْكَاقَ وَذَالِكَ دِيْنُ الْفَيِيمُ السَّلِينَ كَنُولُوا اللَّاكُ وَيُنُ السَّلِيلُ اللهِ فَي اللهِ فَي اللهِ فَي اللهِ فَي اللهِ فَي اللهِ فَي اللهِ فَي اللهِ فَي اللهِ فَي اللهِ فَي اللهِ فَي اللهِ فَي اللهِ فَي اللهِ فَي اللهِ فَي اللهِ فَي اللهِ فَي اللهِ فَي اللهِ فَي اللهِ فَي اللهِ فَي اللهِ فَي اللهِ فَي اللهِ فَي اللهِ فَي اللهِ فَي اللهِ فَي اللهِ فَي اللهِ فَي اللهِ فَي اللهِ فَي اللهِ فَي اللهِ فَي اللهِ فَي اللهِ فَي اللهِ فَي اللهِ فَي اللهِ فَي اللهِ فَي اللهِ فَي اللهِ فَي اللهِ فَي اللهِ فَي اللهِ فَي اللهِ فَي اللهِ فَي اللهِ فَي اللهِ فَي اللهِ فَي اللهِ فَي اللهِ فَي اللهِ فَي اللهِ فَي اللهِ فَي اللهِ فَي اللهِ فَي اللهِ فَي اللهِ فَي اللهِ فَي اللهِ فَي اللهِ فَي اللهِ فَي اللهِ فَي اللهِ فَي اللهِ فَي اللهِ فَي اللهُ فَي اللهِ فَي اللهِ فَي اللهِ فَي اللهِ فَي اللهِ فَي اللهِ فَي اللهِ فَي اللهِ فَي اللهِ فَي اللهِ فَي اللهِ فَي اللهُ فَي اللهِ فَي اللهِ فَي اللهِ فَي اللهِ فَي اللهِ فَي اللهِ فَي اللهِ فَي اللهِ فَي اللهِ فَي اللهِ فَي اللهِ فَي اللهُ فَي اللهِ فَي اللهِ فَي اللهِ فَي اللهِ فَي اللهِ فَي اللهِ فَي اللهِ فَي اللهُ فَي اللهِ فَي اللهِ فَي اللهِ فَي اللهِ فَي اللهِ فَي اللهُ فَي اللهِ فَي اللهِ فَي اللهِ فَي اللهِ فَي اللهِ فَي اللهِ فَي اللهِ فَي اللهِ فَي اللهِ فَي اللهِ فَي اللهِ فَي اللهِ فَي اللهِ فَي اللهِ فَي اللهِ فَي اللهِ فَي اللهِ فَي اللهِ فَي اللهِ فَي اللهِ فَي اللهِ اللهِ فَي اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الل

وَفِي الْحَدِيْثِ الْصَحَيْحِ، قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَا مِنْ صَاحِبِ ذَهَبِ وَلَا فِضَّةٍ، لَا يُؤَدِّئُ حَقَّهَا إِلَّا إِذَا كَانَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ صُفِّحَتُ لَهُ صَفَائَحُ مِن نَارٍ، فَأُخِي عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ فَيُكُوى مِهَا جَنْبُهُ وَجَبِيْنُهُ وَظَهْرُهُ، كُلَّمَا بَرُدَتُ، أُعِيْدَتْ لَهُ فِي يَوْمٍ كَانَ مِقْكَارُهُ خَمْسِيْنَ ٱلْفَسَنَةِ حَتَّى يُقْطَى بَينَ الْعِبَادِ، فَيَرَى سَبِيلَهُ إِمَّا إلى الْجَنَّةِ أَوْ إِمَّا إِلَى النَّارِ . (٥) وَفِي الْصَحِيْحِ أَيْضًا يَقُولُ الرَّسُولُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ: مَنْ آتَاهُ اللهُ مَالَّا فَلَمْ يُؤَدِّ زَكَاتَهُ، مُثِّلَ لَهُ يَوْمَر الْقِيَامَةِ شُجَاعًا ٱقُرَعَ لَهُ زَبِيبَتَانِ يُطَوَّقُ بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ثُمَّ يَأْخُلُ بِلِهْزِمَتَيْهِ يَغْنِيُ شِدُقَيْهِ ثُمَّ يَقُولُ:أَنَامَالُكَ آنَا كَنْزُكَ ثُمَّ تَلَا النَّبُّ الْكَرِيْمُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ هَذِيهِ الْآيَةَ ﴿ وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِيْنَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرًا لَّهُمْ بَلْ هُوَ شَرٌّ لَّهُمْ سَيُطَوَّ قُوْنَمَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ـ (١) عِبَادَ اللهِ! لَقَلُ مَنَّ اللهُ عَلى عِبَادِهِ مِنْ نِعْمَةِ الْمَالِ وَلَا سِيَّمَا فِي هٰنَاالْزَّمَنِ الَّذِي تَكَاثَرَتُ فِيْهِ الْمَصَائِحُ وَالْخَيْرَاتُ، وَاتَّسَعَتُ فِيْهِ أَسْبَابُ الرِّزُقِ وَ تَضَخَّمَتْ فِيهِ أَمُوالُ كَثِيْرِ مِنَ النَّاسِ فَاعْلَمُوا: أَنَّ الْامْوَالَ وَدَائِعُ فِي آيُدِي الْاَغْنِيَاءُ، وَ فِتْنَةٌ وَ امْتِحَانٌ لَهُمْ مِنَ اللهِ لِيَنْظُرَأَيَشُكُرُونَ أَمْ يَكُفُرُونَ؛ وَمِنْ شُكِّرِهَا آذَاءُزَ كَاتِهَا وَالصَّدَقَةُ عَلَى الفُقَرَاءِ وَالْمَسَا كِيْنِ، وَالْإِنْفَاقُ مِثَااسْتَخْلَفَهُمُ اللهُ فِيْهِ، قَالَ تَعَالى: آمَنُوْابِاللَّهِ وَرَسُوْلِهِ وَٱنْفِقُوْاهِ الجَعَلَكُمْ مُسْتَخْلَفِيْنَ فِيْهِ، فَالَّذِيْنَ دوسرانطبه المبارك

آمَنُوْامِنُكُمُ وَأَنْفَقُوْالَهُمُ أَجُرٌ كَبِيْرٌ ـ (٠)

وَإِذَا كَانَ فِي الزَّكَاقِ مَصْلَحَةٌ لِلْفُقَرَاءَ وَ الْمَسَاكِيْنِ وَ مِهِمْ ضَرُوْرَةٌ الَيْهَا، فَإِنَّ فِيْهَامَصْلَحَةً لِآرُبَابِ الْآمُوَ الِ وَمِهِمْ ضَرُوْرَةٌ إِلَى أَدَامِهَا مِنْ اللَّهُا الْمَانَ مِيَّةً مِي مُنْ مِي مِنْ الْمُوَالِ وَمِهِمْ ضَرُوْرَةٌ إِلَى أَدَامِهَا مِنْ اللَّهِ الْمَ

تَطْهِيْرٍ وَتَزُكِيَةٍ لَهُمْ، وَبُعُدٍ عَنِ الْبُغُلِ الْمَنْ مُوْمِ، وَقُرْبِ مِنْ فَضُلِ الْمَنْ مُوْمِ، وَقُرْبِ مِنْ فَضُلِ الْكَرِيْمِ وَالْجُوْدِ وَاسْتِجُلَابِ لِلْبَرَكَةِ وَالزِّيَادَةِ وَالنَّيَاءِ وَحِفْظِ الْمَالِ وَ لَكَرِيْمِ وَالْجَرِّ وَلَيْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "مَنْ دَفْعِ الشَّرِ عَنْهُمْ، وَلِنَا قَالَ رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "مَنْ دَفْعِ الشَّرِ عَنْهُمْ، وَلِنَا قَالَ رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "مَنْ

ٱدَّىزَ كَالَامَالِهِ فَقَلُذَهَبَ عَنْهُ شَرُّهُ · (^)،

أَلَا أَيُّهَا الْمُسْلِمُونَ ! إِنَّ الْأُغْنِيَاءَ إِذَا مَنَعُوْامَاأُوْجَبَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنْ فَرِيْضَةِ الزَّكَاةِ فَإِنَّهُ يَنْشَأُ مِنْ هٰنَا اِضْرَارٌوَمَفَاسِلُ كَثِيْرَةٌ مِنْ تَعْرِيْضِ الْعَبْدِ نَفْسَهُ لِلْعَنَابِ الْعَظِيْمِ، وَكَرَاهَةِ النَّاسِ لَهْ، وَ تَسَبُّبِ لِإِهْلَاكِ الْهَالِ وَ انْتِزَاعِ الْبَرَكَةِ مِنْهُ، فَاتَّقُوااللهَ عِبَادَ اللهِ، وَتَنَ كُّرُوا مَا أُوجَبَ اللهُ عَلَيْكُمُ مِنَ الزَّكَاةِ وَبَادِرُوا إلى إِخْرَاجِ زَكَاقِ آمُوَ الِكُمْ طَيِّبَةً بِهَا نُفُوْسُكُمْ خَالِصَةً لِوَجْهِ اللهِ، لَا مَنَّ فِيْهَا وَلَا اَذًى وَلَا رِيَاءٌ وَلَا سُمُعَةٌ، وَاغْتَنِهُواالْفُرْصَةَ قَبْلَ فَوَاتِ الْأَوَانِ. وَفَّقَنِي اللهُ وَإِيَّا كُمْ وَالْأُمَّةَ بَمِيْعًا إِلَىٰ مَا يُحِبُّهُ وَيَرْضَىٰ وَاللهُ سُبْحَانَهُ وَ تَعَالَىٰ يَقُوۡلُ اَعُوۡذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيۡطَانِ الرَّجِيۡمِ يَا اَيُّهَا الَّذِيۡنَ آمَنُوۡا أَنۡفِقُوۡا جِهَا رَزَقْنَا كُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِي يَوْمٌ لَا بَيْعٌ فِيْهِ وَلَا خُلَّةٌ وَلَا شَفَاعَةٌ وَالْكَافِرُونَ هُمُ الظَّالِمُونَ "(٩) وَيَقُولُ : وَمَا أَنْفَقْتُمُ مِنْ شَيْئِ فَهُو يُخْلِفُهُ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِيْنَ ﴿١٠)وَيَقُولُ: وَمَا آتَيْتُمُ مِنَ زَكَاةٍ تُرِيْلُونَ

وَجُهَ اللهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ ﴿(١١)صَلَقَ اللهُ الْعَظِيْمُ وَأَسْتَغْفِرُ الله إلى وَلَكُمْ وَلِسَائِرِ الْمُسْلِمِيْنَ مِنْ كُلِّ ذَنْبٍ فَاسْتَغْفِرُوْهُ إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيْمُ.

- (١)البقرة: ٣٣
  - (۲)بینه: ۵
- (٣)التوبة: ١٠٣
- (٣)التوبة: ٢٣
- (۵)مسلم: ۹۸۷
- (٦) بخارى:١٨٠٣ والايت من ال عمران: ١٨٠
  - (٤)حايان: ٤
- (^)طبراني في الاوسط وابن خزيمه في صيحه والحاكم مختصر اوقال صحيح على شرط مسلمر
  - (٩)البقرة:
    - (۱۰)سیا: ۲۹

    - (۱۱)روم: ۳۹

فرضيت زكوة

بستمالله الرَّحْين الرَّحِيْم

دوسراخطيه

رمضان المبارك

سامعین کرام! الله تعالی سے ڈرتے رہو، اور اچھی طرح سمجھ لو کہ زکوۃ اسلام کا ایک اہم رکن ہے، جواس کا انکار کر بیٹے وہ دائرہ اسلام سے خارج اور کا فرہوگا، جوادا کرنے سے انکار کرے اس سے قال کیا جائے گا، الله تعالی نے قرآن مجید میں نماز کے شانہ بشانہ ذکوۃ کا ذکر فرمایا ہے، لہذا ارشاد ہے: ''اور نماز کو قائم کرواور زکوۃ ادا کرو'' نیز ارشاد

ہے: ''یہی حکم ہوا تھا کہ اللہ کی اس طرح عبادت کرے کہ عبادت کو اسی کے لیے خاص رکھیں، کیسو ہوکر اور نماز کی پابندی رکھیں اور زکوۃ دیا کریں اور یہی طریقہ ان درست مضامین کا''۔

اپنے رسول کواسے وصول کرنے کا حکم دیالہذا ارشاد ہے: '' آپ ان کے مالوں میں سے صدقہ لے لیجئے جس کے ذریعہ سے آپ ان کو پاک وصاف کر دیں گے، جو زکوۃ کی ادائیگی میں کوتاہی کرے اس کے حق میں بڑی سخت وعید وار دہوئی ہے، ارشاد ہے: جولوگ سونا چاندی جمع کرر کھتے ہیں اور ان کواللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے سوآپ ان کوایک بڑی در دناک سزا کی خبر سناد یجئے جو کہ اس روز واقع ہوگی کہ ان کو دور زخ کی آگ میں تپایا جائے گا پھر ان سے ان لوگوں کی پیشانیاں اور ان کی کروٹوں اور ان کے پشتوں کو داغ دیا جائے، سیوہ ہے جس کوتم نے اپنے واسطے جمع کر کر کے رکھا تھا، سواب جمع کرنے کا مزہ چکھو۔

ایک صحیح صدیث میں حضور صل انہ آپ کی ارشاد ہے: ''جو بھی سونے اور چاندی والا ایک صحیح صدیث میں حضور صل انہ کی ارشاد ہے: ''جو بھی سونے اور چاندی والا اس کاحق ادانہ کرے، تو بروز قیا مت اس کے لیے آگ کی چادر بچھا کر جہنم کی آگ سے اس کاحق ادانہ کرے، تو بروز قیا مت اس کے لیے آگ کی چادر بچھا کر جہنم کی آگ سے اسے تپایا جائے گا، پھراس کے بیٹو، پیشانی اور پشت کواس سے داغ دیا جائے گا، جب

رمضان المبارك بھی ٹھنڈا ہوگا یہی عمل دُ ہرا یا جائے گا،اس عمل کا سلسلہ جاری رہے گااس دن جو پچاس ہزارسال کے برابر ہے، یہاں تک کہ بندوں کے فیصلے ہوجا نمیں گے، پھروہ اپناراستہ د کیھےگا، یا تو جنت کی طرف ورنہ جہنم کی طرف۔ ایک اور سی حدیث میں ہے:'' جسے اللہ تعالی مال عنایت فرمائیں، پھروہ اس کی زکوۃ نہ دے، تو بروز قیامت اس کے لیے گنجا اور دونقطوں والا سانپ بن جائے گا، اُسے اس سانپ کا طوق پہنا یا جائے گا، پھروہ اس کے دونوں جبڑوں کومنہ میں لے کر کہے گا:''میں تیرامال ہوں، میں تیراخزانہ ہول'' پھرآ پ سالیٹھائیلٹم نے بیآ یت تلاوت فر مائی:اور ہرگز نہ خیال کریں ایسے لوگ جوالیی چیز میں بخل کرتے ہیں جواللہ نے ان کوایئے فضل سے دی ہے کہ یہ بات ان کے لیے کچھاچھی ہوگی ، بلکہ یہ بات ان کے لیے بہت بری ہے ، وہلوگ قیامت کےروزطوق پہنائے جائیں گے،اس کاجس میںانہوں نے بخل کیا تھا۔ سامعین! دورِ حاضر میں اللہ تبارک وتعالی نے کافی مالی وسائل مہا فر مائے ہیں، اور مالی ریل پیل کافی بڑھ چکی ہے، بعض حضرات بڑے مالدار ہیں، کیکن معلوم ہونا چاہئے کہ یہ مال مالداروں کے ہاتھ میں ایک امانت وودیعت ہے، اور اللہ کی طرف سے امتحان وآ زمائش ہے، تا کہ بیدد مکھ لیس کہ شکر گزاری کرتے ہیں یا ناشکری اور کفرانِ نعمت،اس نعمت کی شکر گزاری اوراس کو باقی رکھنے کاسب سے بڑا ہتھیا راس کی زکوۃ ادا کرنااورغریبوں مسکینوں کوصدقات وخیرات دینا ہے،جس مال کااللہ تعالی نے ان کو نائب بنایا، اُسے اللہ کی راہ میں صرف کرتے رہیں، ارشادِ باری ہے:''تم لوگ اللہ پر

اوراس کے رسول پرایمان لاؤاورجس مال میں اس نے تم کو دوسروں کا قائم مقام بنایا ہے اس میں خرچ کریں ان کو بڑا ہے۔ اس میں خرچ کریں ان کو بڑا تواب ہے، زکوۃ کی ادائیگی میں ایک طرف غریبوں کا نفع ہے تو دوسری طرف خود

اصحابِ شروت کے حق میں بھی بڑی مصلحت اور ان کا بھی بڑا فائدہ ہے، کیونکہ اس کی برکت سے ان کے نفس ودل کی صفائی ویا کی حاصل ہوگی ، بُرے افعال سے دوری ، جو

الله کے قرب، مال میں برکت واضافہ، اس کی حفاظت اور اس سے شرکے دفع ہونے کا سد، مر، آپ سالٹی اُل بلتر نے فر مایا: ''جس نے اپنے مال کی زکوۃ ادا کی ، تو اس مال کا شر

سبب ہے، آپ سلی اللہ ہے ہے فر مایا: ''جس نے اپنے مال کی زکوۃ ادا کی ، تواس مال کا شر ختم ہوجائے گا''۔

۔ سامعین! جب مالدارلوگ زکوۃ کی ادائیگی میں کوتاہی کرتے ہیں تواس کے بیشار

مفاسد پیدا ہوتے ہیں، وہ خودعذابِ الٰہی کے ستحق ہوتے ہیں،لوگ انہیں ناپسندیدگی سے دیکھتے ہیں اور مال سے برکت بھی ختم ہوجاتی ہے،لہذااے اللہ کے بندو!اللہ تعالی

ن نے جو چیزتم پرلازم کی ہےاس کی ادائیگی میں جلدی کرواورخوشد لی سے اسے ادا کرو،

جس میں نہاحسان وایذارسانی ہواور نہ شہرت اور ناموری کی تمنا،الغرض وقت کے نکلنے سے پہلے ہی اس کی قدر کرلو۔

الله تعالی مجھے، آپ حضرات کو اور تمام امت مسلمه کو اپنی مرضیات پر چلائیں، آمین۔

اے ایمان والو! خرچ کروان چیزوں سے جوہم نے تم کودی ہیں قبل اس کے کہ وہ دن آ جاوے جس میں نہ تو خرید وفر وخت ہوگی اور نہ دوستی ہوگی اور نہ کوئی سفارش ہوگی اور کا فرلوگ ہی ظلم کرتے ہیں، [سورۂ بقرہ: ۲۵۴] جو چیزتم خرچ کرو گے تو اللہ

تعالی اس کا بدلہ دے گا اور وہ سب سے بہتر روزی دینے والا ہے۔[سورۂ سبا: ۳۹] اور

جوز کوۃ دوگے جس سے اللّٰہ کی رضا طلب کرتے ہوگے توایسے لوگ (اپنے دیئے ہوئے کو(خدا تعالی کے یاس بڑھاتے رہیں گے۔

الله تبارك وتعالى ہم سب كوممل كى تو فيق عطا فرمائے، (آمين)

ميراحطبي المبارك المبارك المبارك المبارك المبارك المبارك المبارك المبارك المبارك المبارك المبارك المبارك المبارك المبارك المبارك المبارك المبارك المبارك المبارك المبارك المبارك المبارك المبارك المبارك المبارك المبارك المبارك المبارك المبارك المبارك المبارك المبارك المبارك المبارك المبارك المبارك المبارك المبارك المبارك المبارك المبارك المبارك المبارك المبارك المبارك المبارك المبارك المبارك المبارك المبارك المبارك المبارك المبارك المبارك المبارك المبارك المبارك المبارك المبارك المبارك المبارك المبارك المبارك المبارك المبارك المبارك المبارك المبارك المبارك المبارك المبارك المبارك المبارك المبارك المبارك المبارك المبارك المبارك المبارك المبارك المبارك المبارك المبارك المبارك المبارك المبارك المبارك المبارك المبارك المبارك المبارك المبارك المبارك المبارك المبارك المبارك المبارك المبارك المبارك المبارك المبارك المبارك المبارك المبارك المبارك المبارك المبارك المبارك المبارك المبارك المبارك المبارك المبارك المبارك المبارك المبارك المبارك المبارك المبارك المبارك المبارك المبارك المبارك المبارك المبارك المبارك المبارك المبارك المبارك المبارك المبارك المبارك المبارك المبارك المبارك المبارك المبارك المبارك المبارك المبارك المبارك المبارك المبارك المبارك المبارك المبارك المبارك المبارك المبارك المبارك المبارك المبارك المبارك المبارك المبارك المبارك المبارك المبارك المبارك المبارك المبارك المبارك المبارك المبارك المبارك المبارك المبارك المبارك المبارك المبارك المبارك المبارك المبارك المبارك المبارك المبارك المبارك المبارك المبارك المبارك المبارك المبارك المبارك المبارك المبارك المبارك المبارك المبارك المبارك المبارك المبارك المبارك المبارك المبارك المبارك المبارك المبارك المبارك المبارك المبارك المبارك المبارك المبارك المبارك المبارك المبارك المبارك المبارك المبارك المبارك المبارك المبارك المبارك المبارك المبارك المبارك المبارك المبارك المبارك المبارك المبارك المبارك المبارك المبارك المبارك المبارك المبارك المبارك المبارك المبارك المبارك المبارك المبارك المبارك المبارك المبارك المبارك المبارك المبارك المبارك المبارك المبارك المبارك المبارك المبارك المبارك المبارك المبارك المبارك المبارك المبارك المبارك المبارك المبارك المبا

## تيسرا خطبه بسنم الله الرَّخين الرَّحيني مضان المبارك

آلُحَهُ لُولُهُ الَّذِي مَعَلَ لَيَالِى شَهْرَ رَمَضَانَ مِيْقَاتًا لِلتَّقْرِيْبِ. وَ صِيَامَ اَيَّامِهِ سَبَبًالِلتَّصْفِيةِ وَالتَّهْ نِيْبِ وَاَشْهَلُأَنْ لَا اِللهَ الآاللهُ وَحُلَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ وَهُوَ قَرِيْبُ هُجِيْبُ وَاشْهَلُ اَنَّ هُحَبَّلًا عَبُلُهُ وَرَسُولُهُ وَهُوَ حَبِيْبُ مُنِيْبُ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِينَا هُحَبَّدٍ وَعَلَى اللهِ وَ صَعْبِهِ وَ اَدَامَ ذٰلِكَ بِدَوَامِكَ يَاقَرِيْبُ

آمَّا بَعُلُ: فَيَاعِبَا دَاللهِ أُوْصِيْكُمْ وَنَفْسِى الْمُلْنِبَةَ بِتَقُوى اللهِ وَارْغَبُوا فِيهَا فِي الْعَشْرِ الْآخِيْرِ وَارْغَبُوا فِيهَا فِي الْعَشْرِ الْآخِيْرِ الْرُغِيْرِ الْمُعَاعِنُ لَا الشَّهْرِ الْمُبَارَكِ، فَإِنَّ فِيهِ لَيْلَةَ الْقَلْرِ الَّيْ هِي خَيْرٌ الْمُعَارِفِي فَالَّةِ مِنْ الْفَيْمِ وَتَعَرَّوْهَا فِي كُلِّ وِيُرٍ.

فَقَدُ كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْصِدُ ذٰلِكَ وَ يَتَحَرَّاهُ وَانَّهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَعْتَكِفُ الْعَشَرَ الْاَوَاخِرَ مِنْ رَمَضَانَ حَتَى قَبَضَهُ اللهُ وَيُوقِظُ اَهْلَهُ فِيهَا تَأْمِيلًا لِخَيْرِهَا وَيَجْتَهِ لِلهُ وَيُوقِظُ اَهْلَهُ فِيهَا تَأْمِيلًا لِخَيْرِهَا وَيَجْتَهِ لِلهُ وَيُوقِظُ اَهْلَهُ فِيهَا تَأْمِيلًا لِحَيْرِهَا وَيَجْتَهِ لِلهُ وَيُوقِظُ اَهْلَهُ فِيهَا تَأْمِيلًا لِاللّهُ وَالسّلامُ قَلُ بَيْنَ اَضَعَافَ مَا يَجْتَهِ لِلهُ وَيُوقِظُ اَهْ وَالسّلامُ قَلْ بَيْنَ وَمَضَانَ كَانَ فَضِيلَةَ مَنْ يَتُعْتَكِفُهَا فَقَالَ: مَنِ اعْتَكَفَ عَشْراً فِي وَمَضَانَ كَانَ كَعْتَكِفُ عَشْراً فِي وَمَضَانَ كَانَ كَعْتَكِفُ عَشْراً فِي وَمُضَانَ كَانَ كَانَ كَعْتَكِفُ عَشْراً فِي وَمُضَانَ كَانَ كَعَجَّتَيْنِ وَعُمْرَتَيْنِ.

عِبَادَ اللهِ: وَاَنَّ مَنْ يَّقُضِى حَاجَاتِ الْمُسْلِمِيْنَ وَيَشْفَعُ لَهُمْ وَ يُضِلِحُ بَيْنَهُمْ وَيَشُفَعُ لَهُمْ وَ يُكُونُ يُصْلِحُ بَيْنَهُمْ وَيُجِيْبُ رَجَاءَ الطَّالِمِيْنَ وَ يَكُونُ غَيْشًا لِلسَّائِلِيْنَ وَيَنْصُرُ الْمُسْتَضْعَفِيْنَ، وَاَنَّ الزَّمَنَ الَّذِي يَصْرِفُ فِي غَيْشًا لِلسَّائِلِيْنَ وَيَنْصُرُ الْمُسْتَضْعَفِيْنَ، وَاَنَّ الزَّمَنَ الَّذِي يَصْرِفُ فِي

ذٰلِكَ، يُسَاوِى أَضْعَافَ أَضْعَافِ غَيْرِةِ مِنْ ذِكْرٍ وَصَلَاقِمِنُ أَنْوَاعِ الْعِبَادَاتِ وَصَلَاقِمِنُ أَنْوَاعِ الْعِبَادَاتِ وَلَهُ عُلُوُّ الْمَنْزِلَةِ وَزِيَادَةُ السَّرَجَاتِ.

فَهَاهُوَسَيِّهُ نَاابَنُ عَبَّاسٍ رَضِى اللهُ عَنُهُمَاكَانَ مُعْتَكِفًا فِيُ مَسْجِدِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاتَاهُ رَجُلُ فَسَلَّمَ عَلَيْهِ ثُمَّ مَسْجِدِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الفُكُلَاثِ عَلَى حَتُّ وَلاَءُ مَلِي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الفُكَلاثِ عَلَى حَتُّ وَلاَءُ وَلاَءُ مَنْ مَعْولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الفُكَلاثِ عَلَى حَتُّ وَلاَءُ وَحُرْمَةِ صَاحِبِ هَذَا الْقَبْرِ مَا أَقْدِرُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الفُكُلاثِ عَلَى حَتَّاسٍ رَضِى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْعَهُلُولِ عَلَى كَوَّالِيِّى سَمِعْتُ وَحُرْمَةِ صَاحِبِ هَذَا الْقَبْرِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْعَهُلُولِهِ قَرِيْبُ فَلَمَعَتُ مَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْعَهُلُولِهِ قَرِيْبُ فَلَمَعَتُ عَنْكَاهُ وَهُو يَقُولُ : مَنْ مَشَى فِي عَاجَةِ اَخِيْهِ وَبَلَغَ فِيهَا كَانَ خَيْرًاللَّهُ مِن عَيْمَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْعَهُلُولِهِ قَرِيْبُ فَلَمَعَتُ مَا عَتَكُفُ يَوْمًا الْبَعْدُ اللهِ تَعَالَى اللهُ عَلَيْهِ وَمَنِ اعْتَكُفُ يَوْمًا الْبَيْعِ وَبَلَا كَانَ خَيْرًا لَّهُ مِن اعْتَكُفُ يَوْمًا الْبَوْغَاءَ وَجُهِ اللهِ تَعَالَى اللهُ عَلَيْهِ وَمَنِ اعْتَكُفُ يَوْمًا الْبُوعَةِ وَجُهِ اللهِ تَعَالَى جَعَلَ اللهُ وَتَعَالَى عَمْرِ سِنِيْنَ لَا اللهُ وَمُو يَقُولُ اللهُ وَمُو يَقُولُ اللهِ وَمَن اعْتَكُفَ يَوْمًا الْبُوتِ فَاءَ وَجُهِ اللهِ تَعَالَى جَعَلَ اللهُ وَتَعَالَى وَمُولِ اللهِ وَتَعَالَى النَّالِ ثَلَاثَ خَنَادِقَ الْبُولِ اللهِ وَتَعَالَى اللهُ وَلَكُولُ اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ وَتَعَالَى اللهُ وَلَا اللهُ اللهُ وَلَا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ

فَغِي هٰذَا الْحَرِيُ عِبَيَانٌ لِمَنَ يَّنْتَظِرُ ثَوَابَ اللهِ وَلِي بِوَعُرِاللهِ وَلِمْذَا مِنْ ثَمَرَاتِ تَعْلِيْمِ الْكِتَابِ وَلِمُنَا مِنْ ثَمَرَاتِ تَعْلِيْمِ الْكِتَابِ وَلِمُنَا مِنْ ثَمَرَاتِ تَعْلِيْمِ الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ عِبَادَ اللهِ وَإِنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ رَضِى اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: ثَلاَثَةٌ لِالسُّنَّةِ عِبَادَ اللهِ وَإِنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ رَضِى اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: ثَلاَثَةٌ لَلا أَكَافِئُهُمْ لَهُ وَرَجُلٌ وَسَعَلِي فِي الْمَجْلِسِ وَرَجُلُ وَسَعَلِي فِي الْمَجْلِسِ وَرَجُلُ وَسَعَلِي فِي الْمَجْلِسِ وَرَجُلُ وَسَعَلِي فِي الْمَجْلِسِ وَرَجُلُ وَسَعَلِي فِي الْمَشْيِ إِلَى اللهَ عَزَوجَلَ وَلِي التَّسْلِيْمِ عَلَى فَأَمَّا الرَّابِعُ الْمُنْ اللهُ عَزَّوجَلَّ وَيْكَ: وَمَنْ هُو ؛ قَالَ رَجُلُ نَزَلَ بِهِ آمُرُ فَلَا يُكَافِئِهِ عَتِّى إِلَّا اللهُ عَزَّوجَلَّ وَيْلَ: وَمَنْ هُو ؛ قَالَ رَجُلُ نَزَلَ بِهِ آمُرُ فَلَا يُكَافِئِهِ عَتِّى إِلَّا اللهُ عَزَّوجَلَ قِيلَ: وَمَنْ هُو ؛ قَالَ رَجُلُ نَزَلَ بِهِ آمُرُ فَلَا يُعَلِي اللهُ عَنْ الْمُعُلِي اللهُ عَنْ وَمَنْ هُو ؛ قَالَ رَجُلُ نَزَلَ بِهِ آمُرُ فَلَا يَعْ الْمَائِلُ وَمَنْ هُو ؛ قَالَ رَجُلُ نَزَلَ بِهِ آمُرُ فَلَا يُعَلِي اللهُ عَنْ إِللهُ عَنْ إِلْهُ اللهُ عَنْ وَمِنْ هُو ؛ قَالَ رَجُلُ نَزَلَ بِهِ آمُرُ فَلَا يَعْ الْمَائِلُ لَهُ الْمُ اللهُ عَنْ إِلْمُ اللهُ عَنْ وَمُنْ هُو الْمَلْكُ الْمُ اللهُ عَنْ وَالْمَالِكُ الْمُؤْلِقِيلِ عَلَى الْمُ اللهُ عَنْ وَالْمُ اللهُ عَنْ الْمُعُلِي اللهُ عَنْ الْمُ الْمُ اللهُ عَنْ الْمُ اللهُ اللهُ عَنْ وَالْمُ اللهُ عَنْ الْمُعْلِي اللهُ عَنْ الْمُعْلِي اللهُ عَنْ الْمُ اللهُ اللهُ عَنْ الْمُ الْمُ اللهِ اللهُ عَنْ الْمُؤْلِقُ الْمُعُلِي اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ عَلْمُ اللهُ اللهُ عَنْ الْمُ اللهُ عَلَى الْمُ الْمُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلْمُ اللّهُ اللّهُ اللهُ  اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ

عِبَادَ اللهِ وَفِي هَنَا بَيَانُ لِمَن يُوقِنُ بِقَوْلِ النَّبِيِّ الْكَرِيْمِ صَلَّى

ييراخطب ( مضان المبارك )

اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِأَنَّهُ قَالَ: اَللهُ فِي عَوْنِ الْعَبْدِ مَاكَانَ الْعَبْلُ فِي عَوْنِ الْعَبْدِ مَاكَانَ الْعَبْلُ فِي عَوْنِ الْعَبْدِ مَاكَانَ اللهُ عَبَادَ اللهِ وَقُوْلُوْا مَاوَرَدَ عَنْ أُمِّرِ الْمُوْمِنِيْنَ سَيِّدَتِنَا عَلَيْهِ فَاللّهُ عَبْهَا قَالَتْ عَارَسُولَ اللهِ اَرَأَيْتَ اِنْ عَلِمْتُ اَنَّ لَيْكَةً لَيْهَ وَضَاللّهُ عَنْهَا قَالَ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ هَرَاتُكُ عَفْوٌ لَيْكَةَ الْقُدُرِ مَا اَقُولُ فِيهَا قَالَ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ هَرَاتُكُ عَفْوٌ لَيْهُمْ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ عَنْ وَفِي الْعُلْمِي عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ رَبِّهِ اللّهُ عَزَوْجَلّ يَقُولُ الرّسُولُ الْكَرِيْمُ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ رَبِّهِ النَّالَةُ عَزَوْجَلّ يَقُولُ الرّسُولُ الْكَرِيْمُ مَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ رَبِّهِ النَّالَةُ عَزَوْجَلَّ يَعُولُ الرّسُولُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ رَبِّهِ اللّهُ عَنْ وَعَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَلَا السَّمَاوَلُ اللهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَنْ وَلَا عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَالْمَاعَاتُ اللّهُ هُمَّ الطّاعَاتُ اللّهُ هُمَّ عَلَيْهُ وَالْوَلُولُ اللّهُ الْعَلْمَ اللّهُ الطّاعَاتُ وَلَا يَعْمُ لَا تَلْعُمُ الطّاعَاتُ وَلَا يَطْمُ الْوَلُولُ اللّهُ الطّاعَاتُ وَلَا يَصْلُوا عَلَى اللّهُ الْعَلْمَالُولُ عَلَى اللّهُ الطّاعَاتُ وَلَا يَضُولُ الْعَلْمَالُولُ الْعَلْمَالُولُ الْعَلْمَالُولُ الْعَلْمَالُولُ الْعَلْمَالُولُ الْعَلْمَالُولُ الْعَلْمَالُولُ الْعَلْمَالُولُ الْعُلْمَالُولُ الْعَلْمَالُولُ الْعَلْمَالُولُ الْعَلْمَالُولُ الْعُلْمُ الْعُلْمَالُولُ الْعُلْمِ الْعُلْمَالُولُ الْعَلْمِ الْعُلْمَالُولُ الْعَلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمَالُولُ الْعُلْمَالُولُ الْعُلْمَالُولُ الْعُلْمَالُولُ الْمُعْمِلُولُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْمُعْلِمُ الْعُلْمُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِلِهُ الْعُلْمُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْ

اِجْعَلْنَاوَاجْعَلِ الْأُمَّةَ بَعِيْعًا فِي هٰنَا الشَّهْرِ فَائِزِيْنَ مِنْكَ بِالْمَغْفِرَةِ وَالْتِضُوانِ، حَائِزِيْنَ لِاَسْبَابِ السَّلَامَةِ وَالْعِثْقِ مِنَ التِّيْرَانِ امِيْنُ وَ وَالرِّضُوانِ، حَائِزِيْنَ لِاَسْبَابِ السَّلَامَةِ وَالْعِثْقِ مِنَ التِّيْرَانِ امِيْنُ وَ اللَّهُ مُنْكَانَهُ وَتَعَالَى يَقُولُ وَ حَسْبُكُمْ عِبَادَ اللَّهِ فِي مَلْحَ الْإِغْتِكَافِ النَّاللَّة مُنَا لَكَ عُولُ اللَّهُ مُنَا اللَّهُ مُواصَّلَتُ الْقَائِلِيْنَ فَاعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ وَعَهِلْنَا إِلَى الْمُعْلَى الْقَائِلِيْنَ فَاعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ وَعَهِلْنَا إِلَى الْمُعْلِمِينَ وَالْعَاكِفِيْنَ وَالرُّكَعِ السَّلَامِيْنَ وَالْعَاكِفِيْنَ وَالرُّكَّعِ السَّلَمِيْنَ وَاللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلِمِينَ وَالْمُعْلِمِينَ اللهُ الْعَظِيمِ وَأَسْتَغْفِرُ اللَّهَ لِي وَلَكُمْ وَلِسَائِمِ اللهُ الْمُسْلِمِيْنَ مِنْ كُلِّ ذَنْبِ فَاسْتَغْفِرُ وَهُ النَّهُ هُوَالْعَفُورُ الرَّحِيْمُ وَالْمُعْوَلِيْنَ مِنْ كُلِّ ذَنْبِ فَاسْتَغْفِرُ وَهُ النَّهُ هُو الْعَلَى الرَّعْمِيْمُ وَلَا اللَّهُ الْمُسْلِمِيْنَ مِنْ كُلِّ ذَنْبِ فَاسْتَغْفِرُ وَهُ النَّهُ هُو الْعَالِمُ الْمَالِمِيْنَ مِنْ كُلِّ ذَنْبِ فَاسْتَغُفِرُ وَهُ اللَّهُ هُو الْعَالِمِيْنَ مِنْ كُلِ الْمُسْلِمِيْنَ مِنْ كُلِلَهُ الْمُعْلِمُ اللَّهُ الْمُعْلِمُ اللَّهُ الْمُعْلِمُ اللَّهُ الْمُعْلِمُ اللْمُعْلِمُ اللَّهُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ اللْمُ الْمُعْلِمُ الْمُعِلَى الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلَى الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ اللْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ اللْمُعُولُولُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْل

تيسرانطب (مضان المبارك)

تيسرا خطبه بسنم الله ِالرَّحْنِي الرَّحِيْمِ

اعتكاف

رمضان المبارك

الله کے بندو! میں آپ حضرات کواور میرے گنبگارنفس کواللہ کے تقوی کی وصیت کرتا ہوں ، اللہ کے خزانۂ غیب میں بہترین نعتوں کی لازوال دولت تمہاری منتظرہے،

اس کے شوق وزوق میں پیش قدمی کیجئے ،خصوصاً رمضان کے اس مبارک ماہ کے آخری عشرہ میں ، کیونکہ (اکثر روایات کی روشنی میں راجح قول کے مطابق )اسی عشرہ میں وعظیم

الشان رات ہے جو ہزار مہینوں سے بھی بہتر ہے، جواپنی گونا گوں فضائل کی وجہ سے شپ

قدر سے موسوم ومعروف ہے،لہذا آپ حضرات اس آخری عشرہ کو اُس کی تلاش وجستجو میں تن دہی کے ساتھ اللّٰد کی عبادت میں گزاردیں،طاق را توں کی خصوصی رعایت کریں،

نیاں کو مصلی اللہ علیہ وسلم کا یہی معمول تھا، آپ سالٹھائیکٹر تا حیات ماہِ رمضان کے آخری

عشرہ میں اعتکاف فرمایا کرتے، اپنے اہلِ خانہ کو بھی اس عشرہ کی خیروبرکت کو سمیٹنے کے لیے بیدار کیا کرتے، اور اس میں دیگر ایام کے مقابلہ میں عبادت کا سلسلہ مزید بڑھا

ريتے۔

برا درانِ ملت! اس عشرہ کے اعتکاف کی فضیلت میں نبی کریم صلی اللہ کا ارشاد ہے:''جورمضان کے عشرہ کا اعتکاف کرے توبید و حج اور دوعمرے کی طرح ہے''۔

برادرانِ اسلام! جوُخص مسلمانوں کی ضروریات کے تکفل کے لیے فکر مند ہو،ان

کے حق میں شفاعت کرے، ان میں مصالحت کے لیے کوشاں ہو، بے کسوں کا سہارا بننے کی کوشش کرے، تو یا در کھیئے کہ امت مسلمہ کے حق میں خیر کی خاطر اس کی تگ ودو کا

ایک ایک لمحہ بڑا قیمتی ہے، بعض مرتبہ پہلمات ذکر اور نماز جبیسی عظیم عبادات سے بھی

ميرافطيه (٢٢٦ - ريصان امبارك

آ گے بڑھ حاتے ہیں، دیکھئے! حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہماایک مرتبہ مسجدِ نبوی میں معتكف تھے،ايک خض آ كرسلام كر كے بيٹھ گيا،حضرت ابن عباس رضي الله عنهمانے اس ہے دریافت فرمایا کہ میں آپ کوکبیدہ خاطر اورغمگین دیکھر ہاہوں، کیابات ہے؟ اُس نے جواب دیا: جی ہاں ، نبی کریم صلی اللہ کے چیاز اد بھائی فلاں کا مجھ پر حق ولاء ہے ، اس صاحب قبر کی حرمت کا واسطہ ہے میں اُس پر قادرنہیں ہوں،حضرت ابن عباس رضی اللَّهُ عَنْهِمَا نِے فر مایا: کیا میں اس سلسلہ میں اس سے کچھ گفتگو کروں؟ اس نے جواب دیا: اگرآپ مناسب مجھیں،لہذا ابن عباس رضی الدّعنہما مسجد سے باہر نکلے تو اُس نے یوچھا: کیا آپ اپنااء کاف بھول گئے؟ فرمایا: نہیں،لیکن میں نے اسی صاحب قبر صلَّاتُهُ اللِّيلَمْ سے سنا ہے اور اسے کیچھزیا دہ مدت بھی نہیں گزری ، اور ابن عباس رضی اللَّه عنہما کی آنکھیں اشکبار ہوگئیں،ارشادفر مایا:''جوشخص اپنےکسی (مسلمان) بھائی کی حاجت روائی کی فکر میں تگ ود وکر ہے،تو بیاس کے حق میں دس سالہاء پچاف سے بھی بہتر ہے'' اور جواللہ کی رضا جوئی میں ایک روزہ اعتکاف کرے، اللہ تعالی اس کے اورجہنم کے درمیان ایسے تین خندق حائل کر دیں گے جن کا فاصلہ مشرق ومغرب کے درمیانی فاصلہ ہے بھی زیادہ ہوگا،اس حدیث میں اللہ تعالی کے وعدہ پراعتماداوراعلی درجہ کے ثواب ودرجات کے حصول کے متمنی حضرات کے لیے رہنمائی ہے اور بیسب نتیجہ ہے کتاب وسنت کی سیح تعلیم کا۔ سامعین کرام! حضرت ابن عباس رضی الله عنهما کاارشاد ہے: تین حضرات کا بدلہ چکانے سے میں عاجز ہوں: (۱) وہ خض جوسلام میں مجھ پر پہل کرے، (۲) جومجلس

چکائے سے میں عاجز ہوں: (۱) وہ حس جوسلام میں جھ پر پہل کرے، (۲) جو جس میں میری خاطر جگہ بنائے، (۳) جو میری خدمت میں سلام کرنے کے لیے پیدل چل

کرحاضر ہو،جس کی وجہ سے اُس کے قدم غبار آلود ہوں ،اور چوتھے تخص کا بدلہ تو میری طرف سے بجزاللہ تعالی کے کوئی چکا ہی نہیں سکتا ،استفسار پر فرمایا کہ وہ شخص ہے جورات بھراس سلسلہ میں فکر مند رہا ہو کہ میری اُلجھن کو کس کے روبروپیش کروں ، پھراس سلسلہ میں اُس کی نظرانتخاب مجھ پریڑی۔

اللہ کے بندو! نبی کریم صلی فالیا ہے ارشادات پر پختہ یقین کا بیہ کرشمہ ہے، آپ صَالِتُهُ اللَّهُ كَا فَرِ مَان ہے:'' جب تک کوئی بندہ اپنے بھائی کی مدد میں لگار ہتا ہے،اللّٰہ تعالی کی مدداس کے شامل حال رہتی ہے' کیس اللہ کے بندو! اللہ سے ڈرتے رہو، اور حضرت عا تشدرضی الله عنها سے مروی دعا کو بکثرت بڑھتے رہو، انہوں نے نبی کریم صلی تالیہ سے شب قدركي دعا كے متعلق يوچھا تو فرمايا:اللهم انك عفو تحب العفو فأعف عنی ، (یااللہ! آپ معاف فر مانے والے ہیں ،معافی کو پسند کرتے ہیں ، پس میر بے ساتھ بھی عفو کا معاملہ فرمائیں )،ایک حدیث قدسی میں ہے کہ بروز قیامت اللہ عز وجل مؤمنوں سے دریافت فرمائیں گے،کیاتم میری ملاقات کومجبوب رکھتے تھے؟ وہ ہاں میں جواب دیں گے توسوال ہوگا کہ کیوں؟ تو ہندے عرض کریں گے: آپ کی معافی اور مغفرت کی اُمیدیر، توارشاد ہوگا: میں نے تمہارے لیے اپنی مغفرت واجب کردی'۔ یا اللہ! تیری ذات یاک وبرتر ہے، تیرے احسانات کی بارش ہمہ وقت جاری ہے، آسمان وزمین کی ہرمخلوق تیری ہی بارگا میں دستِ سوال دراز کرتی ہے، اے وہ یاک ذات جسے نہ تو نیکی سے کوئی فائدہ اور نہ گناہ سے کوئی نقصان، ہمیں اور ساری اُمت کواس مبارک مہینہ میں تیری مغفرت ورضامندی سے مالا مال کرد ہے، جہنم کی

بھیا نکآ گ سےخلاصی ونجات کا فیصلہ فرما۔ (آمین)

سیرانطبہ سیرانطبہ سامعین کرام!اعتکاف کی اہمیت اورتعریف وفضیلت کے لیے اللہ تعالی کے اس

فرمان کو پڑھنا کافی ہے، جوسب سے بڑھ کر سیچ ہیں، اور جن کا قول صد فیصد برحق ہے: "اور ہم نے حضرت ابراہیم وحضرت اساعیل علیہا السلام کی طرف حکم بھیجا کہ میرے گھر (لیعنی کعبۃ اللہ) کوخوب پاک رکھا کرو، طواف کرنے والوں کے اور اعتکاف کرنے والوں کے اور رکوع و جود کرنے والوں کے واسطے"۔

پوتھاخطب (۲۵) (۲۵)

جوتها خطيه

## بِسِ إللهِ الرَّحْنِ الرَّحِينِ مِ اللهِ الرَّحِينِ مِ اللهِ الرَّحِينِ مِ اللهِ الرَّحِينِ المبارك

ٱلْحَهْلُ لِللهِ الَّذِي يَعْلَمُ مَا فِي قُلُوبِ النَّاسِ مِنْ خَيرٍ وَ شَرِّ وَ هُوَ النَّاسِ مِنْ خَيرٍ وَ شَرِّ وَ هُوَ اللَّطِيْفُ الْخَبِيْرُ، وَ اَشْهَلُ آنَ لاَ اِللهَ اِلَّااللهُ وَحْلَهُ لاَشَرِيْكَ لَهُ وَهُوَ النَّافِيْفُ الْعَبِيرُ، وَاشْهَلُ آنَ مُحَتَّلًا عَبْلُهُ وَرُسُولُهُ الْبَشِيْرُ النَّذِيرُ، النَّذِيرُ، النَّذِيرُ، وَاشْهَلُ آنَ مُحَتَّلًا عَبْلُهُ وَرُسُولُهُ الْبَشِيْرُ النَّذِيرُ، وَاشْهَلُ آنَ مُحَتَّلًا عَبْلُهُ وَرُسُولُهُ الْبَشِيرُ النَّذِيرُ، النَّذِيرُ النَّذِيرُ اللهُ مَا اللهِ وَصَعْبِهِ أَجْمَعِينَ.

أُمَّابَعُكُ:فَيَاعِبَادَاللهِ!أُوْصِيْكُمْ وَنَفُسِى الْمُنُانِبَةَ بِتَقُوَى اللهِ الْعَزِيْزِ الْحَكِيْمِ، وَاعْلَمُوا أَنَّ فِي صَكَقَةِ التَّطَوُّعِ عَلَىٰ كُلِّ كَبِياً جُرًا، فَمَنْ تَصَدَّقُ تَصَدَّقُ تَطُوُّعًا عَلَىٰ خَنِيٍّ أَوْ فَاسِقٍ وَ هُوَ لَا يَعْلَمُ عَلَىٰ مَنْ يَّتَصَدَّقُ فَصَلْقَتُهُ مَقْبُوْلَةً .

 چوکھا حطبہ العام المبارك

يَعْتَبِرُ فَيُنْفِقُ مِمَّا أَعْطَاهُ اللهُ، وَلَعَلَّ السَّارِقَ يَسْتَعِفُّ بِهَا عَنْ

سَرَقَتِهِ ﴿ (١)
قَلْرَأَيْتُمْ يَاعِبَادَاللهِ إِنَّ أَحَدَالُهُتَصَدِّقِيْنَ قَلْعَزَمَ عَلَى أَنْ
يَّتَصَدَّقَ عَلَى مُسْتَحِقٍ فَوضَعَهَا فِي يَدِمَنُ لَا يَسْتَحِقُّهَا، وَهُولَا يَعْلَمُهُ،
قَوضَعَهَا مَرَّةً فِي يَدِ زَانِيَةٍ وَمَرَّةً فِي يَدِ غَنِيّ، وَأَخِيْرًا فِي يَدِ سَارِقٍ،

فَتَعَجَّبَ النَّاسُ مِنْ فِعْلِ الْمُتَصَدِّقِ، لِأَنَّ الصَّلَقَةَ كَانَتْ عِنْلَهُمُ

هُخْتَصَّةٌ بِأَهْلِ الْحَاجَةِ مِنْ أَهْلِ الْخَيْرِ، وَلِهْنَا تَعَجَّبُوْا مِنَ الصَّدَقَةِ عَلَى الْأَصْنَافِالشَّلَاثَةِ.

عِبَادَاللهِ! وَإِنَّ الْمُتَصَلِّقَ كَنَالِكَ قَلْ تَعَجَّبُهُو أَيْضًا فَلَمَّا عَلِمَ أَنَّ صَدَقَتَهُ قَلُ وَقَعَتُ فِي يَنِ مَنْ لَا يَسْتَحِقُّهَا، فَعَيِدَالله سُبُحَانَهُ وَتَعَالىٰ أَنَّ صَدَقَتَهُ قَلُ وَقَعَتُ فِي يَنِ مَنْ لَا يَسْتَحِقُّهَا، فَعَيِدَالله سُبُحَانَهُ وَتَعَالىٰ وَقَالَ: اللهُمَّ لَكَ الْحَبُلُ، عِبَادَاللهِ! إِنَّ الْمُتَصَلِّقَ قَلُ أَجْرَى الْحَبُلَ وَقَالَ: اللهُمَّ لَكُ اللهِ عَبَادَاللهِ! إِنَّ الْمُتَصَلِّقَ قَلُ أَجْرَى الْحَبُلَ وَقَالَ: اللهُمَّ لَكُمُ لَا اللهِ عَلْكُمُ اللهُ عَلَى مُلَامِعَ أَنْ اللهِ فَي اللهِ عِنْكَ مُشَاهَدَةِ مَا يَتَعَجَّبُ مِنْهُ وَقَوْضَ وَرَضَى بِقَضَاءِ اللهِ يَعَالَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى

وَقَلُ ثَبَتَ اَنَّ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ اِذَا رَأَى مَالًا يُغجِبُهُ قَالَ: «اللَّهُمَّ لَكَ الْحَمُٰلُ عَلَى كُلِّ حَالٍ» ـ (٢)

يُحْمَدُ عَلَى الْمَكُرُ وُهِ سِوَاللهِ

عِبَادَاللهِ!وَكَانَتُنِيَّةُ الْمُتَصَيِّقِ صَالِحَةً فَقُبِلَتُ صَدَقَتُهُ وَلَوْلَمُ عَبَادَاللهِ قَلُولَمُ تَقَعِ الْمَوْقِعَ، وَلكِنَّهُ مُنَامِهِ يُبَشِّرُهُ

چوتھانطب (۲۲۷) سے چوتھانطب کے اسکان المبارک

الْبَشِيْرُأَنَّ صَدَقَتَكَ عَلَى سَارِقٍ فَلَعَلَّهُ أَن يَّسْتَعِفَّ عَنْ سَرَقَتِهِ، وَأَمَّا الزَّانِيَةُ فَلَعَلَّهَا أَنْ تَسْتَعِفَّ عَنْ زِنَاهَا، لِأَنَّ بَعْضَ الزُّنَاقِقَلُ لَا يَخْمِلُهَا عَلَى ذَالِكَ الْفِعُلِ إِلَّا قِلَّةُ ذَاتِ الْيَدِوَ الْحَاجَةُ وَعَلْمُ الصَّبْرِ

عَلَى ذٰلِكَ، وَكَنِالِكَ السَّارِقُ لِأَنَّهُ يَكُفُّ ضَرَرَهُ عَنِ الْمُسْلِمِيْنَ، وَأَمَّا الْغَنِيُّ فَلَعَنِ الْمُسْلِمِيْنَ، وَأَمَّا الْغَنِيُّ فَلَعَلَّهُ اللهُ ـ

عِبَادَاللهِ! وَفِي الْحَدِينِ النَّبَوِيِّ فِي خُطْبَةِ الْيَوْمِ فَضُلُ صَدَقَةِ السِّرِّ، وَفَضُلُ الْإِخُلَاصِ وَاسْتِحْبَابِ اِعَادَةِ الصَّدَقَةِ إِذَا لَمْ تَقَعِ

الْمَوْقِعَ، وَ أَنَّ الْحُكْمَ لِلطَّاهِرِ حَتَّى يَتَبَيَّنَ سِوَاهُ، وَبَرَكَةُ التَّسُلِيْمِ وَالرَّضَا، وَبَرَكَةُ التَّسُلِيْمِ وَالرِّضَا، وَذَمُّر التَضَجُّرِ بِالْقَضَاءِ

وَاَنَّ اللهَ سُبُحَانَهُ وَتَعَالَى يَقُولُ وَهُوَ أَصْدَقُ الْقَائِلَيْنَ فَأَعُوٰذُ بِاللهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ { لَن يَّنَالَ اللهَ كُوْمُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِنُ يَنَالُهُ التَّقُوٰى مِنْكُمُ } (٣)

بَارَكَ اللهُ لِي وَلَكُمْ فِي القُرْآنِ الْعَظِيْمِ وَنَفَعَنِيْ وَاتَّاكُمْ بِمَا فِيْهِ مِنَ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُلْمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ الللْمُلْمُ ا

(۱) بخاری: ۱۳۲۱ مسلم: ۱۰۲۲

چوتفاقطب (۲۸)

مخفى صدقه كى فضيلت

بستمالله الرَّحْبِن الرَّحِيْمِ

جوتفاخطيه

برادرانِ ملت! میں آپ حضرات کواورخوداینے گہزگا رنفس کوتقوی الٰہی کی وصیت

رمضان المبارك

کرتا ہوں اورتم پیرجان لو کہ ہر ذی روح پرنفل صدقہ میں ثواب ہے،سوجوکسی مالداریا

فاسق کولاعلمی میں نفلی صدقہ دیے تو اس کا صدقہ قبول ہے، نبی کریم صلی نیاتیا ہی کا ارشاد ہے: فاسق کولاعلمی میں نفلی صدقہ دیے تو اس کا صدقہ قبول ہے، نبی کریم صلی نیاتیا ہی کا ارشاد ہے:

ہے۔ '' جو '' جو '' ہے۔ '' ہے۔ '' ہے۔ '' ہے۔ '' ہے۔ '' ہے۔ '' ہے۔ '' ہے۔ '' ہے۔ '' ہے۔ '' ہے۔ '' ہے۔ '' ہے۔ '' پہلی امتوں میںایک شخص تھا،اس نے نذر مانی که''میں ضرورآج رات صدقه کروں گا،

لہذاوہ اپناصد قہ لے کر نکلااورا سے ایک فاحشہ عورت کے سپر دکردیا ، ہے لوگوں میں اس کا چرچہ ہوا کہ گزشتہ رات ایک بدکارعورت کو سی نے صدقہ دے دیا ، اس نے کہا: یا

کچھ صدقہ کروں گا، اب جو صدقہ لے کر نکلاتو ایک مالدار کے حوالے کر دیا، پھر صبح یہ چرچہ ہوا کہ ایک امیر شخص کو سی نے صدقہ دے دیا، اس صدقہ دینے والے نے کہا: یا

پر چپہ اوا نہ ایک ایر ان و ای سے سدحہ دے دیا ، ان سدحہ دیے دائے ہے ہیا. یا اللہ! تیری ہی تعریف ہے ایک غنی پر (صدقہ کے بارے میں)، (پھر کہا) میں ضرور پچھ

صدقہ کروں گا، اب جوصدقہ لے کر نکلاتو ایک چور کے ہاتھ میں تھا دیا، صبح لوگوں کی زبان پریہی تذکرہ تھا کہ ایک چورکوصدقہ ملا، تواس نے کہا: یا اللہ! تیری ہی تعریف ہے

زانیه پر،امیر پراور چور پر،تواس سے آکرکہا گیا: رہاتیر بےصدقے کامسکلہ تو وہ قبول ہو چکا، جہاں تک زانیہ کامعاملہ ہے توشاید کہاس کی وجہ سے وہ زناسے باز آجائے،اور

مالدار کوعبرت ونصیحت حاصل ہواور وہ خود اللہ کے عطا کر دہ مال سے صدقہ کرنا شروع کردے،اورممکن ہے کہ چوراپنی چوری کی عادت سے تائب ہوجائے۔

[بخاری مسلم]

چوتھاخطب (مضان المبارک

دیکھا آپلوگوں نے!ایک تنی آدمی تیجے مستحق آدمی کوصد قددینے کاعزم کرتا ہے، لیکن لاعلمی میں غیر مستحق کودیدیا،ایک مرتبہ زنا کارعورت کو،ایک مرتبہ مالدار شخص کو، آخر

میں تو چورکو، توصدقہ دینے والے کی اس حرکت پرلوگوں کو بڑا تعجب ہوا، کیونکہ ان کی نگاہ میں تو چورکو، توصد قبہ دینے والے کی اس حرکت پرلوگوں کو بڑا تعجب ہوا، کیونکہ ان کی نگاہ

میں صدقہ کے اصل مستحق محتاج اور نیک لوگ تھے، اسی لیے ان تینوں پرصدقہ کی وجہ سے

تعجب ہوا، بلکہ خودصدقہ دینے والے کوبھی جیرت ہوئی، لیکن اس پر بھی اس نے اللہ کی تعریف کی، بیددر حقیقت تسبیح کی جگہ اس نے استعال کی، کیونکہ تعجب خیز امر پر تعظیم کے

طور پر شبیج پڑھی جاتی ہے، اور اس نے تسلیم وتفویض پڑمل کرتے ہوئے قضا وقدر کے فیصلے پرراضی ہوا، سواس حال پر اللہ کی تعریف کی ، کیونکہ تمام احوال میں اس کی تعریف

یک پرواس کے سواکسی کی تعریف کا سوال نہیں، آپ سالٹھالیا ہے، جب کوئی ناپسندیدہ

چیز د مکھتے تو آپ سے بید وُعا پڑھنا ثابت ہے:'' یا اللہ! ہر حال میں تیرے ہی لیے

ريف ہے'۔ ريف ہے'۔

سامعین!اس شخص کی نیت بڑی صاف تھی،اسی لیے بے موقع صرف ہونے کے باوجود قبول ہوگئی،لیکن اس پراسے افسوس ہوا تو خواب میں اس کے صدقہ کے فوائد پر بالتفصیل روشنی ڈالتے ہوئے تسلی اور خوشخبری دی گئی، کیونکہ بعض مرتبه زنا کا سبب غریبی

اوراس پر بےصبری ہوتی ہے، اسی طرح چوری کا مسکلہ ہے، اور امیر شخص کوخود سبق نصبہ سی اصل میں مصرف بھی ہے تا ہا ہی ہوں اور این بختل میں تاہد

ونصیحت حاصل ہو اور وہ بھی صدقہ کا عادی بن جائے، اور اپنی بخیلی سے تائب ہوجائے۔

سامعین! آج کی مذکورہ بالا حدیث کے فوائدیہ ہیں بخفی صدقہ اور اخلاص کی

فضیلت ۔صدقہ کے اعادہ کا استحباب، جبکہ حجے جگہ صرف نہ ہو، اصل حکم ظاہر پر لگے گا

جب تک کہاس کے خلاف ثابت نہ ہو۔ تسلیم ورضا کی برکت \_ قضاءالہی ہے ناراضگی کی مذمت۔ نیز حدیث سےمعلوم ہوتا ہے کہ حلال رزق بُری حالت کواچھی حالت سے بدل دیتا ہے،اورمعاصی سے نیکیوں کی طرف اور تاریکی ہے اُ جالے کی طرف منتقل کرتا ہے، فرمانِ باری ہے: اللہ تعالی کے پاس نہان کا گوشت پہنچتا ہے اور نہان کا خون الیکن اس کے یاستمہاراتقوی پہنچاہے۔ اللّٰد تبارک وتعالی ہم سب کومل کی تو فیق عطافر مائے ، ( آمین )۔

## يانجوال خطبه بسِم الله الرَّحْنِ الرَّحِينِ مضان المبارك

رمضان المبارك

ٱڵؙٚٚٚػؠؙؙۮۑڵؗۼٳڷٞڹؽؙػؘؾؘڹۼٙؽۿڹۼٳڵۼٙڸؽؗڠٙڐؚڣؘڹٵۦٞۅؘۯؘۅٙٳڵۅؘڿۼڶڸڮؙڷ شَيْي، مِنْهَا إِدْبَارًا وَإِقْبَالًا، أَحْمَلُهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى، وَأَشْهَلُ أَنْ لَا اِلْهَ إِلَّا اللهُ وَحُلَهُ لَاشَرِيْكَ لَهُ شَهَادَةً تَنْفَعُ شَاهِلَهَاعَاجِلَّاوَمَآلًا,وَتَكُونُ ذُخُرًا لَهُ عِنْكَ اللهِ تَعَالَى وَأَشْهَلُ أَنَّ هُكَبَّا عَبْلُهُ وَرَسُولُهُ أَرْسَلَهُ رَحْمَةً لِلْعَالَمِيْنَهَادِيًاوَدَلِيُلًا،بَشِيْرًاوَنَنِيْرًا،ٱللّٰهُمَّ صَلَّوَسَلِّمُ عَلَىسَيِّدِنَا مُحَمَّدِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَزُكَى الْأُمَّةِ أَعْمًا لَّا وَأَصْدَقُهُمْ أَقْوَالًا أَمَّا بَعْدُ! فَيَاعِبَا دَاللهِ! إِتَّقُوا اللهَ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ، عِبَا دَ اللهِ قَلْ أَقْبَلَتْ بَشَائِرُ الْعِيْدِ، وَشَمْسُ رَمَضَانَ أَوْشَكَتْ عَلَى الْمَغِيْبِ، وَلَمْ يَبْقَ مِنْهُ الآَبْغُضُ الْآ يَّامِ ،وَبَعْكَهَانُوَدِّعُ شَهْرَ رَمَضَانَ الْمُبَارَكِ لِنَسْتَقْبِلَ أَيَّامَ عِيْدِ الْفِطْرِ السَّعِيْدِ، نُوَدِّعُ هٰنَا الشَّهْرَ الْكَرِيْمَ، شَهْرَ الْخَيْرَاتِ وَ الْبَرَكَاتِ ، وَشَهْرَ الْأَنْوَارِ وَالتَّجَلِّيَاتِ، وَشَهْرَ الْأُنْسِ وَالسُّرُورِ، نُودِّعُهُ بَعُكَ أَن أَنِسُنَا بِأَيَّامِهِ الزَّهْرَةِ وَلَيَالِهِ السَّعِيْكَةِ، تِلْك الْأَ يَّامُم الَّتِي تَمَتَّعُنَا فِيْهَا بِلَنَّةِ الْعِبَادَةِ، وَذُقْنَا فِيْهَا طَعْمَ الْإِيْمَانِ، وَشَعَرُنَافِيْهَا بِالسُّمُوِّ الرُّوْحِي، وَالْقُرْبِ مِنَ اللهِ

عِبَادَ اللهِ! لَقَلُ حَلَّ بِنَارَمَضَانُ ضَيْفًا، ثُمَّ هُوَ الْيَوْمَ قَلُ عَزَمَ عَلَى الرَّحِيْلِ النَّارِ، فَلَنْ يَّخُلُلَ عَلَى الرَّحِيْلِ النَّارِ، فَلَنْ يَّخُلُلَ عَلَى الرَّحِيْلِ النَّارِ، فَلَنْ يَّخُلُلَ عَلَى الرَّحِيْلِ النَّارِ، فَلَنْ يَّخُلُلُ عَلَى الرَّحِيْلِ النَّارِ، فَلَنْ يَكُونُ الْكُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانِ وَيَبْقَى وَجُهُ إِنْسَانٌ فِي هٰذِهِ الْحَيَّاةِ وَلَنْ يَّلُومَ أَحَلُّ { كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانِ وَيَبْقَى وَجُهُ

ي پوال عليم

رَبِّكَ ذُوْالْكِلَالِ وَالْإِكْرَامِ}(١)

تَمُوُّالُا عُوَامُ وَتَنْقَضِى الْأَيَّامُ وَتَفْنَى الْخَلَائِقُ وَلَاشَيْعَ يَلُوْمُ سِوَى الْحَيِّ الْقَيُّوْمِ {كُلُّ شَنِي ءِهَالِكُ الَّاوَجْهَهُ، لَهُ الْحُكُمُ وَالَيْهِ تُرْجَعُوْنَ} (٢)

وَلَوْدَامَتِ اللَّانَيَ الْأَحَدِ، لَمَامَتُ لِأَنْدِياء اللهووَرُسُلِهِ الْكِرَامِ، وَلَوْ خَلَدَانِسَانُ فِي هٰنِهِ الْحَيَاةِ كَلَدَسَيِّدُ الْخَلْقِ سَيِّدُ الْفَافُ خَلَدَ الله وَخَاطَبَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَيِّدُ الْكَائِنَاتِ، وَلَكِنَّهُ انْتَقَلَ إِلَى جِوَارِ الله وَخَاطَبَهُ وَلَيْتُهُ انْتَقَلَ إِلَى جِوَارِ الله وَخَاطَبَهُ رَبُّهُ بِقَوْلِهِ عَزَّمِنَ قَائِلِ (إنَّكَ مَيِّتُ وَإِنَّهُمُ مَيِّتُونَ } (٣)

وَكَمَاجُعِلَ الْمَوْتُ طَرِيْقَ بَمِيْعِ الْعِبَادِ، فَقَالَ عَزِّ مِنْ قَائِلٍ {وَمَاجَعَلْنَالِبَشَرٍ مِنْ قَبْلِكَ الْخُلْدَافَانُمِّتَّ فَهُمُ الْخَالِدُونَ}(٣)

عِبَادَ اللهِ! وَمَايُلُرِيْنَاهَلُ يَمْتَلُّ بِنَاالُعُمُرُ فَنُلُرِكُ رَمَضَانَ الْخَرَ، اَمْ نُصْبِحُ تَحْتَ التُّرَابِ وَرَهْنَى الْأَجْدَاثِ، كَمَاانْتَقَلَ الْاخْرُونَ الْحَرَ، اَمْ نُصْبِحُ تَحْتَ التُّرَابِ وَرَهْنَى الْأَجْدَاثِ، وَلَقَلُ قَالَ اللهُ تَعَالَى فِي اللهِ فَلَمْ يُلُدِ كُوا شَهْرَ رَمَضَانَ، وَلَقَلُ قَالَ اللهُ تَعَالَى فِي الْفَرُانِ الْمَجِيْدِ {كُلُّ نَفُسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ وَاثَمَا تُوَقَّوُنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقُرُانِ الْمَجِيْدِ {كُلُّ نَفُسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ وَاثَمَا تُوَقَّوُنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ

يا چوال خطب (رمضان المبارك)

الْقِيَامَةِ، فَمَن زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَلُ فَازَ} (١)

عِبَادَاللهِ إِنَّ هٰنِهِ السَّاعَاتِ الَّتِي قَضَيُنَاهَا وَهٰنِهِ الْاَيَّامُ الَّتِي عَشْنَاهَا فِي اللهِ الْآيَامُ الَّتِي عَشْنَاهَا فِي رِحَابِ رَمَضَانَ إِنَّمَا هِي فِي الْحَقِيْقَةِ جُزُّ مِنْ أَعْمَا رِنَا وَحِيْنَ نُودِّعُ رَمَضَانَ فَإِنَّمَا نُودِّعُ حَيَاتَنَا .

فَاذُكُرُوا وَأَنْتُمْ عِبَادَ اللهِ تُودِّعُونَ شَهْرَ رَمَضَانَ الْهُبَارَكَ، إنَّهُ شَهْرُ الرَّحْمَةِ وَالرِّضُوَانِ، وَشَهْرُ الْجُوْدِ وَالْإِحْسَانِ، فَأَحْسِنُوا إِلَى الْفُقَرَاءِ وَامْسَحُوا دُمُوعَ الْبُؤَسَاء، وَمَدُّوا يَلَ الْهُسَاعَلَةِ وَالْعَوْنِ لِكُلِّ بَائِسٍ مِسْكِيْنِ.

وَاعْلَمُوْا: أَنَّ زَكَاةَ الْفِطْرِ وَاجِبَةٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ يَلْفَعُهَا إِلَى مَنْ يَّسْتَحِقُّهَا لِيَسُنَّ حَاجَةُ مُهُ وَيُشْعِرَهُمْ بِالْبَهْجَةِ فِي أَيَّامِ عِيْدِالْفِطْرِ مَنْ يَّسْتَحِقُّهَا لِيَسُنَّ حَاجَةُ مُهُ مُو يُشْعِرَهُمْ بِالْبَهْجَةِ فِي أَيَّامِ عِيْدِالْفِطْرِ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّهُ قَالَ: فَرَضَ رَسُولُ اللهِ السَّعَيْدِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضى اللهُ عَنْهُمَا أَنَّهُ قَالَ: فَرَضَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَكَاةً الْفِطْرِ طُهْرَةً لِلصِّيَامِ مِنَ اللَّغُو وَالرَّفَثِ مَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَالرَّفَو وَالرَّفَيْ وَمَنْ وَطُعْمَةً لِلْمَسَاكِيْنِ، مَنْ أَذَاهَا قَبْلَ الصَّلَاةِ فَهِي زَكَاةٌ مَقْبُولَةٌ ، وَمَنْ أَدَّاهَا بَعْنَ الصَّلَاةِ فَهِي زَكَاةٌ مَقْبُولَةٌ ، وَمَنْ أَدَّاهَا بَعْنَ الصَّلَاةِ فَهِي زَكَاةٌ مَقْبُولَةٌ ، وَمَنْ أَدَّاهَا بَعْنَ الصَّلَاقِ فَهِي صَلَقَةٌ مِنَ الصَّلَاقِ فَعِي رَكَاةً مُقْبُولَةً ، وَمَنْ أَدَّاهَا بَعْنَ الصَّلَاقِ فَهِي صَلَقَةً مُنْ مِنْ الصَّلَاقِ فَعِي رَكَاةً مُقْبُولَةً ، وَمَنْ أَدَّاهَا عَبْلُ الصَّلَاقِ فَعِي رَكَاةً مُقْبُولَةً ، وَمَنْ أَدَّاهَا بَعْنَ الصَّلَاقِ فَهِي صَلَقَةً مُنْ الصَّلَاقِ فَهُ مِنَ الصَّلَاقِ فَهُ مَا الصَّلَاقِ فَعْلَى السَّلَاقِ فَعْ مَنَ الصَّلَاقِ فَعْمَالُولُولُولُ مُنْ الصَّلَاقِ فَعْ مَنَ الصَّلَاقِ فَيْ مِنَ الصَّلَاقِ فَعْمَالُولُ الصَّلَاقِ فَعْمَ لَالْعُلُولُ الصَّلَاقِ فَعْمَى الصَّلَاقِ فَالْمِي مِنَ الصَّلَاقِ فَالْتُ عَلَى الصَّلَاقِ فَالْمُ الصَّلَاقِ فَالْعَلَى الصَّلَاقِ فَالْمَاقِ الْعُلْمِ الْعُلَاقِ فَيْ مِنْ الصَّلَاقِ فَالْعَلَاقِ فَالْمَا عَلَى الصَّلَاقِ فَالْمَاقِ الْعَلَى الصَّلَاقِ فَا عَلَى المَّلَاقِ الْمَاقِ الْعَلَاقِ فَالْعَلَى الْعَلَى الْعَلَاقِ فَالْعَلَى الْمَلْعِلَاقِ الْعَلَى الصَّلَاقِ الْعَلَى الصَّلَاقِ الْعَلَى السَلَّالِي الْعَلَى الْعَلَاقِ الْعَلَى الْعَلَاقِ الْعَلَاقِ الْعَلَى الْعَلَاقِ الْعَلَاقِ الْعَلَى الْعَلَاقِ الْعَلَى الْعَلَاقِ الْعَلَى الْعَلَاقِ الْعَلَى الْعَلَاقِ الْعَلَى الْعَلَاقِ الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَاقِ الْعَلَاقِ اللْعَلَاقِ الْعَلَى الْعَاقِ الْعَلَى الْعَلَى اللْعَلَاقِ اللْعَلَى الْعَلَى الْعَلَاقُ ا

فَاتَّقُوْالله عِبَادَاللهِ، وَإِنَّ الله تَعَالَى يَقُولُ وَبِقَوْلِهِ يَهُتَدِى اللهُ تَعَالَى يَقُولُ وَبِقَوْلِهِ يَهُتَدِى الْمُهْتَدُونَ أَعُودُ الْبِرَّحَتَّى تُنْفِقُوا الْمُهْتَدُونَ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللهَ بِهِ عَلِيْمٌ } (٤)

بَارَكَ اللهُ لِي وَلَكُمْ فِي الْقُرُانِ الْعَظِيْمِ وَنَفَعْنِي وَإِيَّا كُمْ بِمَا فِيهِ مِنَ الْأَيَاتِ وَالنِّ كُرِ الْحَكِيْمِ، أَقُولُ قَوْلِي هٰذَا وَأَسْتَغْفِرُ اللهَ لِي

﴿ رمضان المبارك ﴾ وَلَكُمْ وَلِسَائِرِ الْمُسْلِمِيْنَ مِنْ كُلِّ ذَنْبٍ فَاسْتَغْفِرُوْهُ إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيُمِ. (١)الرحمن: ٢٦ (۲)**قصص:** ۸۸ (۳)زمر: ۳۰ (۳)انبياء: ۳۳ (۵) بخاری: ۱۹۰۱، مسلم: ۱۱۵۲ (٢)العمران: ١٨٥ (٤) ابوداؤد: ١٦٠٩ (٩)العمران: ٩٢

رمضان المبارك

الوداع اے ماہِ رمضان

بسنم الله الرَّحْين الرَّحِيمِ

يانجوال خطبه

اللہ کے بندو! جس کریم اللہ کوتم مانتے ہو، اس سے قدم قدم پر ڈرتے رہو،

سامعین! عید کی خوشیاں قریب آرہی ہیں، اور رمضان کا سورج قریب الغروب ہے،

بس چندہی ایام میں ہمیں رمضان کوالوداع کر کے عیدالفطر کا استقبال کرنا ہے، ہم اس مبارک ماہ کوالوداع کریں گے جوانوار وتجلیات، انس وسرور کامہینہ ہے، اس کے پرنور

ایام اورسعیدراتوں سے مانوس ہونے کے بعداب بیہم سے رخصت ہوجائے گا،ان ایام میں ہم نے عبادت کی حیاشن چکھی،ایمان کی شیرینی سے محظوظ ہوئے اور روح کی

ایا ہیں، ہے سبوت کی چائی، من ایمان کی سیریں سے سوط ہوتے اور روں کی المبندی وتر قی اور اللہ کے قرب کا احساس بیدار ہوا، سامعین کرام! ایک مہمان کی طرح

رمضان آیا اور اب پابہ رکاب ہے، رمضان کی پیجدائی ہمیں اس دنیائے فانی سے

۔ ہماری روانگی کی یاد دلا رہی ہے، انسان کی بیرزندگی یا ئدار نہیں ہے،کسی کو یہاں بقاء

ودوام حاصل نہیں ہے،اس کا ئنات کی ہرچیز فانی ہے،رب ذوالحلال کےعلاوہ کسی کو

بقائییں،سال گزرتے رہتے ہیں،اورشب وروز بھی ختم ہوتے رہتے ہیں،تمام مخلوق فنا

کے گھاٹ اتر نے والی ہے،الحی القیومرکی ذات کے علاوہ کسی کودوام حاصل نہیں،

اس کے علاوہ ہر چیز ہلاک ہوگی ، تمام حکم اس کا چلتا ہے، اور تم سب اس کی بارگاہ میں

لوٹ کر پہنچوگے، اگر دنیا میں کوئی ہمیشہ رہ سکتا تھا تو انبیاء کرام اور رسول ہمیشہ رہے ہوتے ،اس دنیوی زندگی میں کسی کو ہمیشہ رہنا نصیب ہوتا تو اسکے سب سے زیادہ مستحق

سرورِ کا ئنات صلی اللہ علیہ وسلم تھے، کیکن آپ سالٹھائیکٹی بھی اللہ تعالی کے دامنِ رحمت

میں چلے گئے،اللہ تعالی نےخود پہلے ہی اس کی خبر دی اور فر ما یا کہ یقینا آپ کو بھی موت

پ پور ان سب

آنی ہے اور ان کو بھی مرنا ہے، اللہ تعالی نے اسے تمام بندوں کے لیے مقدر فر مایا ہے، الہذاار شاد ہے: اور ہم نے آپ سے پہلے بھی کسی بشر کے لیے ہمیشہ رہنا تجویز نہیں کیا،

پھراگرآپ کا نتقال ہوجاو ہے تو کیا بیلوگ ہمیشہ ہمیشہ کور ہیں گے؟

برادران! رمضان کی جدائی پر ہم کیسے افسر دہ نہ ہوں ، حالا نکہ یہ تقوی وصلاح اور

فوز وفلاح کامہینہ ہے،اس کی مفارفت سے ہم کیسے متأثر نہ ہوں، حالانکہ بیے ظیم مہینہ ہےجس کے تعلق سیرالمرسلین صلافی الیاج کاارشاد ہے:

جو شخص ایمان اوریقین کے ساتھ رمضان کے روزے رکھے اور اس کی راتوں میں قیام کرے تواس کے پچھلے سارے گناہ معاف کردیئے جاتے ہیں۔

سامعین! پیة نہیں ہماری عمر آئندہ رمضان تک وفا کرے یا نہ کرے، بلکہ بہت

کردیا گیاوه کامیاب وکامران ہوا۔

سامعین! بیرمبارک کمحات جنہیں ہم گزار چکے، اور بیایام جورمضان کےسائے میں ہم نے گزار ہے بہم رمضان کو میں ہم نے گزارے بیددر حقیقت ہماری عمر کا ایک حصہ تھے، اب جب ہم رمضان کو

الوداع کررہے ہیں تو درحقیقت اپنی زندگی کوالوداع کررہے ہیں،رمضان کے مبارک مہینے کوالوداع کرتے وقت اس احساس کو تازہ کرلو کہ بیم ہیننہ رحمت ورضوان، اور جود وکرم اوراحسان کا مہینہ ہے،لہذاغریوں کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آؤ، پریشان

حال لوگوں کے آنسو پونچھو،اور ہرمسکین وضرورت مند کی طرف دستِ تعاون دراز کرو۔

يا يوان خطبه ( رمضان المبارك 🕽 (mm2)

سامعین!تمهیں بیمسئلہ معلوم ہونا چاہئے کہصدقہ فطرمستحقین کودینا ہرمسلمان پر واجب ہے، تا کہان کی ضرور تیں پوری ہوں ،اورعید سعید کے موقع پرانہیں بھی سیجے خوشی

ومسرت حاصل ہو،آپ سالٹھالیلم کا فرمان ہے کہ صدقہ فطرروز ہ کوفضول اور لغوسے باک

وصاف کرنے والی اور مساکین کے لیے کھانے کا سہارا ہے، جواسے نماز (عید)سے

پہلے ادا کرے تو بیمقبول زکوۃ ہے، اورنماز کے بعد ادا کرے توبس ایک عام صدقہ ہے

( یعنی فضیلت فوت ہو جائے گی ، گرچہ غروب تک بھی ادا کر ہے تو کراہت کے ساتھ جائزہے)،تواللہ کے بندو!اللہ سے ڈرتے رہو،اللہ تعالی کا فرمان ہے:تم خیر کامل کو

حاصل نه کرسکو گے، یہاں تک کہ اپنی پیاری چیز کوخرچ نه کرو گے، جو پچھ بھی خرچ

کروگےاللہ تعالی اس کوخوب جانتے ہیں۔

اللّٰه تبارك وتعالى ہم سب كوممل كى تو فيق عطافر مائے ، ( آمين )

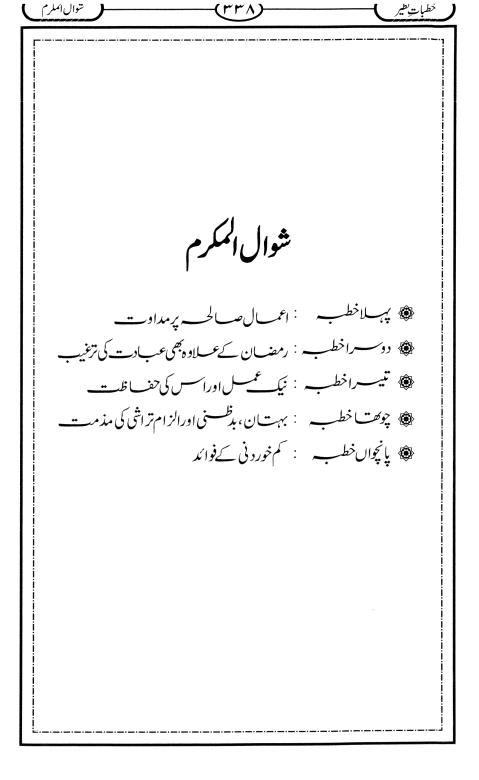

يهلاخطيه

## بِسْمِ اللهِ الرَّحْيٰنِ الرَّحِيْمِ شوال المكرم

وَأَشُهَدُ أَنَّ هُحَمَّلَاعَبُدُهُ وَرَسُولُهُ سَيِّدُالْأَوَّلِيْنَ وَالآخِرِيْنَ، اللَّهُمَّ صَلِّوَسَلِّمُ عَلَى عَبُدِكَ وَرَسُولِكَ سَيِّدِنَا هُحَمَّدٍ وَكَالِهِ وَصَعْبِهِ وَ اللَّهُمَّ مِلْ فَصَلْ اللهِ وَصَعْبِهِ وَ اللَّهُ مَا اللهِ اللهِ عَنْنَ لَهُمْ بِإِحْسَانِ إلى يَوْمِ الرِّيْنِ الْمَابَعْدُ:

عِبَادَاللهِ! اِتَّقُوا اللهَ تَعَالى فِي بَعِيْجِ الْأَحُوالِ وَفِي كُلِّ الْأَوْقَاتِ، وَتَقَرَّبُوا اللّهِ اِللّهُ عَمَالِ الصَّالِحَاتِ فَمَا أَجْمَل الْحَسَنَة تَتْبَعُهَا الْحَسَنَة، وَ لَا تُبْطِلُوا مَا أَسْلَفُتُ مُ فِي شَهْرِ الصَّوْمِ مَا أَقْبَحَ السَّيِّمَة بَعْدَالْحَسَنَة، وَلَا تُبْطِلُوا مَا أَسْلَفُتُ مُ فِي شَهْرِ الصَّوْمِ مَا أَقْبَحَ السَّيِّمَة بَعْدَالْحَسَنَة، وَلَا تُكْمِدُ وَلِيهِ مِنَ الْأَوْقَاتِ مِنْ صَالِحَ الْأَعْمَالِ، وَلَا تَكْبِرُ وَامَا صَفَالَكُمْ فِيهِ مِنْ لَنَّةِ الْمُنَاجَاةِ وَ وَالْأَحْوَالِ، وَلَا تُغَيِّرُوا مَا عَنَبَ لَكُمْ فِيهِ مِنْ لَنَّةِ الْمُنَاجَاةِ وَ وَالْأَحْوَالِ، وَلَا تُغَيِّرُوا مَا عَلَى مَا لَكُمْ فِيهِ مِنْ لَنَّةِ الْمُنَاجَاةِ وَ الْاَقْتَمَالِ عَلَى اللهِ وَالنَّ مِنْ عَلَامَةِ قَبُولِ الْحَسَنَةِ، الْحَسَنَة بَعْدَهَا، وَمِنْ الْإِقْبَالِ عَلَى اللهِ وَالنَّ مِنْ عَلَامَةِ قَبُولِ الْحَسَنَةِ، الْحَسَنَة بَعْدَهَا، وَمِنْ الْإِقْبَالِ عَلَى اللهِ وَالنَّ مِنْ عَلَامَةِ قَبُولِ الْحَسَنَةِ، الْحَسَنَة بَعْدَهُ اللهُ وَانَّ مِنْ عَلَامَة وَيُولِ الْحَسَنَة وَالْحَالِ الْمُنْ وَمِنْ اللهُ وَانَّ مِنْ عَلَامَة وَيُولِ الْحَسَنَة وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَى الْمُولِ الْمُولِ الْمُولِ الْمُولِ الْمُولِ الْمُولِ الْمُولِ الْمُولِ الْمُولِ الْمُولِ الْمَالِ الْمُولِ اللّهُ وَلَا الْمُولِ الْمُولِ الْمُولِ الْمُولِ الْمُولِ الْمُولِ الْمُولِ الْمُولِ الْمُولِ الْمُولِ الْمُولِ الْمُولِ الْمُولِ الْمُولِ الْمُولِ الْمُولِ الْمُؤْمِنِ أَمْ وَلَا الْمُولِ الْمُؤْمِنَ الْمُولِ الْمُولِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ أَجَلُ دُولَ الْمُؤْمِنَ الْمُولِ الْمُؤْمِنَ الْمُولِ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْ

يبلانطب (٣٠٠) توال المكرم

يَأْتِيكَ الْيَقِيْنُ}

عِبَادَاللهِ!كَانَتِ الْمَسَاجِلُمُزُدَحِمَةً بِالْمُصَلِّيْنَ، مَمْلُوْءَةً بِالنَّا كِرِيْنَ عَالِيَةً أَصْوَاتُهُمْ بِتِلَاوَةِ الْقُرْانِ الْكَرِيْدِ، وَقَلْأَسْهَرُ وْالْيُلَهُمْ بِالرُّكُوْعِ،

وَالسُّجُوْدِ، وَرَفْعِ الْأَكْفِ بِالسُّعَاءِ، وَالتَّضُّرُّ عِلِلْمَلِكِ الْمَعْبُوْدِ، يَرْجُوْنَ فَضْلَهُ وَإِحْسَانَهُ، وَيَؤُمُّوْنَ مَغْفِرَتَهُ وَرِضْوَانَهُ، فَلَاتُعْرِضُوْا عِبَادَ اللهِ

عَنَ الهِكُمْ بَعْلَ مَا أَقْبَلْتُمْ عَلَيْهِ، وَلَا يَكُونُ حَظُّكُمْ مِنَ الْعِيْدِ اللَّا اللَّهُ وَالتَّفَاخُرَ بِالْمَرَاكِبِ اللَّهُوَ وَالتَّفَاخُرَ بِالْمَرَاكِبِ اللَّهُوَ وَالتَّفَاخُرَ بِالْمَرَاكِبِ

وَ الْمَلَابِسِ وَالْأَزْيَاءِ وَالْمَجَالِسِ، بَلْ يَنْبَغِيُ أَنْ تُقَابَلَ هٰذِهِ النِّعْمَةُ، نِعْمَةُ اِكْمَالِ هٰذِهِ الْفَرِيْضَةِ بِالشُّكْرِ وَالثَّنَاءِعَلَيْهِ وَالْإِسْتِمْرَادِعَلَى

الطَّاعَاتِ وَالْعِبَادَاتِ وَمُتَابَعَةِ الْحَسَنَاتِ.

الصاعاتِ والعِباداتِ ومتابعوا عساتِ الْمُسَلِمُون الْمُسَلِمُون الْمَاأَحُسَن الْاِسْتِقَامَةَ عَلَى الْعِبَادَةِ، وَمَا أَحُسَن الْاِسْتِقَامَةَ شِعَارَكُمْ، وَصَالِحَ الْأَعْمَالِ الْمُدَاوَمَةَ عَلَى الطَّاعَةِ، فَاجْعَلُوا الْاِسْتِقَامَةَ شِعَارَكُمْ، وَصَالِحَ الْأَعْمَالِ الْمُدَاةِ مَا يَكُمْ، وَالتَّبَسُّكَ بِكِتَابِ رَبِّكُمْ عَايَتُكُمْ، وَمَرْضَاةَ اللهِ أَعَزَّأَمَانِيُكُمْ، وَالتَّبَسُّكَ بِكِتَابِ رَبِّكُمْ وَسُنَّةَ نَبِيِّكُمْ هَلَ فَكُمْ، يَكُتُ اللهُ لَكُمْ الْأَجْرَ وَالثَّوَاب، وَيَفْتَحُ لَكُمْ أَبُواب رَحْمَتِه، إنَّ رَحْمَة اللهِ قريب مِنَ الْمُحْسِنِيْن، وَعَلَيْكُمْ لَكُمْ أَبُواب رَحْمَتِه، إنَّ رَحْمَة اللهِ قريب مِنَ الْمُحْسِنِيْن، وَعَلَيْكُمْ لَكُمْ أَبُوابَ وَعَلَيْكُمْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُحْسِنِيْنَ، وَعَلَيْكُمْ هَذَا الشَّهْرِ الْكُرِيْمِ صِيَامَ سِتَّةِ أَيَّامٍ مِنْ شَهْرِكُمْ هٰذَا، فَقَلُ نَكَبَكُمُ هُذَا الشَّهْرِ الْكُرِيْمِ صِيَامَ سِتَّةِ أَيَّامٍ مِنْ شَهْرِكُمْ هٰذَا، فَقَلُ نَكَبَكُمُ هُذَا الشَّهْرِ الْكَرِيْمِ صِيَامَ سِتَّة أَيَّامٍ مِنْ شَهْرِكُمْ هٰذَا، فَقَلُ نَكَبَكُمُ سَيِّ لَنَا هُعَبَّلُ رَّسُولُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْكِهِ فَقَلْ جَاءَعَن أَيْ فَكُلُ اللهُ عَنْهُ أَنَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَنْهُ أَنَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ أَنَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ عَلْهُ عَنْهُ أَنَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ عَلْهُ عَنْهُ عَنْهُ أَنْهُ عَنْهُ نَّهُ عَنْهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ اللّهُ عَنْهُ اللّهُ عَنْهُ عَنْهُ اللّهُ عَنْهُ عَنْهُ اللّهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ اللّهُ عَنْهُ عَنْهُ اللّهُ عَنْهُ عَنْهُ اللّهُ عَنْهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ عَنْهُ اللّهُ عَنْهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنُ

صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ: ﴿مَنْ صَامَر رَمَضَانَ وَسِتَّةَ أَيَّامٍ بَعْلَ الْفِطْرِ كَانَ تَمَامُ السَّنَةِ، مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا " وَذَٰلِكَ لِأَنَّ الْحَسَنَةَ بِعَشْرِ أَمْثَالِهَاكَهَا قَالَ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ: {مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا} فَصِيَامُ شَهْرِ رَمَضَانَ عَنْ صِيَامِ عَشْرٍ مِنَ الشُّهُوْرِ، وَسِتَّةُ أَيَّامِر مِنْ شَوَّالَ عَنْ صِيَامِر شَهْرَيْنِ؟ فَيَحْصُلُ بِلْلِكَ لِمَنْ صَامَهَاأَجُرُصِيَامِ النَّهُرِعَلَى وَفْقِ مَاجَاءً فِي السُّنَّةِ الْمُطَهَّرَةِ، فَلَا تُفَوِّتُوا عِبَا دَاللهِ عَلَى أَنْفُسِكُمْ هٰنِهِ الْفَضِيْلَةَ، هٰنِهِ الْفُرُصَةَ الشَّمِيْنَةَ مَعَ الْقُلْرَةِ عَلَيْهَا، فَلَا يَلْرِي أَحَلُنَا يُلْرِكُهُ عَامٌ آخَرُ أَوْلَا يُلُرِكُهُ؟ فَتَسَابَقُوا عِبَادَ اللهِ إلى فِعُلِ الْخَيْرِ وَتُقْبِلُونُهُ بِإِنْشِرَاحِ صَلْرِ وَفَرْحٍ وَسُرُورٍ، فَبِنٰلِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِمَّا يَجْهَعُونَ.

وَاللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى يَقُولُ: أَعُوْذُ بِاللَّهِ مِنِ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِهِ {إِنَّ الَّذِيْنَ قَالُوُارَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلاَئِكَةُ أَنْ لَا تَخَافُوْا وَلَا تَحُزَنُوْا وَأَبْشِرُ وَابِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوْعَدُوْنَ نَحْنُ أَوْلِيَاءُ كُمْ فِي الْحَيَاةِ النُّانْيَاوَفِي الْاخِرَةِ وَلَكُمْ فِيْهَامَاتَشْتَهِي أَنْفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيْهَا مَاتَكَّعُونَ نُزُلاً مِّنْ غَفُورٍ رَّحِيْمٍ } نَفَعَنِيَ اللهُ وَإِيَّاكُمْ بِٱلْقُرَانِ الْعَظِيْمِ وَبِهَلَىٰ سَيِّدِ الْهُرُسَلِيْنَ، أَقُولُ قَوْلِي هٰنَا وَأَسْتَغْفِرُ اللَّهَ لِي وَلَكُمْ وَلِسَائِرِ الْمُسْلِمِيْنَ، فَاسْتَغْفِرُوْهُ إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيْمُ.

(٣)ابن ماجه: ١٤١٥

(٢)مسلم: ١١٦٣ (۱)حجر: ۹۹

(۵)حم سجيل ن ۳۰

(۳)انعام: ۱۲۰

پېره سپ

بِسِهِ اللهِ الرَّحْيِن الرَّحِيثِ شوال المكرم

پېلاخطبه بېسيا

اعمال صالحه يرمداومت

سامعین! تمام احوال میں اور سارے اوقات اللہ سے ڈرتے رہو، اور نیک اعمال

کے ذریعہاس کا قرب حاصل کرو،ایک نیکی کے بعد دوسری نیکی کیا ہی حسین دولت ہے،

اورنیکی کے بعد گناہ اور برائی کتنی فتیج بات ہے، ماہ رمضان کی اپنی نیکیوں کو ہر بادمت کرو،

ان ایام میں جو پا کیزگی اور تھرائی حاصل ہو چکی ہے اسے آلودہ نہ کرو، بارگاہ الہی میں

حاضری اور اللہ تعالی سے سرگوشی کی لذت وشیرینی کو بربادمت کرو، نیکی کے قبولیت کی علامت بعد میں گناہ کا علامت بید ہے کہ پھرنیکی کی توفیق ہو، اور اس کے رد ہونے کی علامت بعد میں گناہ کا

ار نکاب ہے، حضرت بشرحافی ''سے سی نے کہا: بعض لوگ رمضان میں جم کر عبادت

کرتے ہیں اور بعد میں چھوڑ دیتے ہیں، تو انہوں نے ارشاد فر مایا: کتنے برے لوگ ہیں

جوالله کوصرف رمضان میں جانتے ہیں،حضرت حسن بصریؓ نے فرمایا کہ موت سے پہلے

ایک مومن کے ممل کا سلسلہ ختم نہیں ہوسکتا، پھریہ آیت تلاوت فرمائی: {وَاعْبُكُ رَبُّكَ

حَتَّى يَأْتِيْكَ الْيَقِيْنُ } يعنى مرنة تك ال كى عبادت مين مصروف ربين \_

برادرانِ اسلام! مسجدین نمازیوں سے پُراور ذاکرین سے معمور تھیں، تلاوت کی

آ واز فضامیں گونجتی رہتی اوراپنے ما لک ومعبود کےرو برورکوع وسجدہ کی حالت میں شب

بیداری اور دعا وزاری کا سلسلہ جاری تھا، یہ حضرات اللہ کے فضل واحسان اور مغفرت ورضامندی کے طالب وتمنی تھے،لہذ ااس درجہاینے ما لکِ حقیقی کی طرف متوجہ ہونے

کے بعداس در بار سے اعراض وروگردانی کی غلطی نہ کرنا، ایبا نہ ہو کہ عید کی برکتوں کو

سمیٹنے کے بجائے عید کے بہانے فضولیات،لہو ولعب،غفلت، اطاعتِ الہی سے

يبلانطن بيلانطن بيلانطن

اعراض اور دنیوی کروفر اورغر ور وتکبر میں مبتلا ہو جاؤ، بلکہ فریصنہ صوم کی پخیل جیسی عظیم نعمت یرتواللّٰد کا خوبشکرادا کرنااوراس کی ثناوتعریف کرنی چاہئے،اورنیکیوں کےاس سلسله کوآ گے بھی برقر ارر کھنا چاہئے۔ برادرانِ اسلام! عبادت پر جھے رہنا اور اطاعت کی یابندی بہترین دولت ہے، اسى استقامت كواپناشعار (خصوصى علامت ) بنالو،تمهار ااصل مقصد نيكياں كرنا هو،الله كي رضامندی سب سے اہم تمنا ہو، کتاب وسنت کی یابندی اصل مطلوب ہو، اللہ تعالی الیم صورت میں اجروثواب عطا کریں گے، اور اپنی رحمت کے دروازے کھول دیں گے، یقینااس کی رحمت نیکوکاروں سے قریب ہے،تم پر لازم ہے کہ نیکیوں کا سلسلہ جاری رکھو، اسی میں پیجھی داخل ہے کہ ماہِ رمضان سے فارغ ہونے کے بعداس ماہ شوال میں بھی چھہ روز بر رکھو، آپ سالٹھ ایک ہے اس کی ترغیب دی ہے، ارشاد ہے: ''جورمضان کا روزہ رکھے پھراس کے بعد شوال میں چھروز ہےر کھے تو یہ ہمیشہ روز ہ رکھنے کے مثل ہے''۔ ایک اور حدیث میں ارشاد ہے:''جورمضان میں روز ہے رکھے پھرعیدالفطر کے

بعد چھروزے رکھتو سال مکمل ہو گیا (یعنی سال بھر کے روزے ہوئے،) کیونکہ جو ایک نیکی کرے گا سے دس گنا تواب ملے گا'ایک نیکی پردس گنا تواب کے اصول کوخود قرآن مجیدنے بیان کیا ہے: ''جوشخص نیک کام کریگا اس کواس کے دس جھے ملیس گے'۔ لہذا ماہِ رمضان دس ماہ کے برابر اور شوال کے چھروزے دو ماہ کے برابر ، اس طرح سال بھرروزے کا تواب مل جائے گا، جیسا کہ حدیث سے معلوم ہوا (اور علمائے طرح سال بھرروزے کا تواب مل جائے گا، جیسا کہ حدیث سے معلوم ہوا (اور علمائے

کرام نے لکھا ہے کہاس سے فرض روز ہے کے مثل ثواب مراد ہے، ان روز وں کوعید ان سرید : یہ مسلما سے فرمزار اس کے میں بھر سے سے بھر

الفطر کے بعد فوراً اورمسلسل رکھنا افضل ہے، کیکن شوال میں کبھی بھی رکھے تب بھی اس

حدیث پرعمل ہوجائے گا) پس اے اللہ کے بندو! اس زرین موقع کواینے ہاتھ سے

مت گنواؤ، پیتنهیں آئندہ رمضان تک کون رہتا ہے اور کون جاتا ہے،لہذا بڑی خوشد لی

اور بشاشت کے ساتھ نیکیوں کی طرف پیش قدمی کرواورلیکو، نیک اعمال ہی ہے آ دمی کو

خوش ہونا چاہئے اور یہ چیزیں دنیوی مال ومتاع کےمقابلہ میں کتنی بڑی اور حقیقی دولت

ہے،اللہ تعالی فرماتے ہیں:''جن لوگوں نے اقرار کرلیا کہ ہمارارب اللہ ہے پھرمتنقم

رہے،ان پرفرشتے اُتریں گے کہتم نہاندیشہ کرواور نہ رنج کرواورتم جنت کے ملنے پر خوش رہو،جس کاتم سے وعدا کیا جایا کرتا تھا، ہم تمہارے رفیق تھے دنیوی زندگی میں

بھی اور آخرت میں بھی رہیں گے، اور تمہارے لیے اس جنت میں جس چیز کوتمہارا جی

جا ہیگا موجود ہے، نیز تمہارے لیے اس میں جو مانگو گے موجود ہے، یہ بطور مہمانی کے ہوگاغفوررحیم کی طرف سے''۔

اللّٰه تبارک وتعالی ہم سب کوممل کی تو فیق عطا فر مائے ، ( آمین )

## دوسراخطبه بسنم الله الدَّخين الدَّحين شوال المكرم

اَلْحَمْلُ اللهِ مُوَقِّى الشَّوَابِ اِلْلَاحْبَابِ وَمُكَبِّلِ الْأَجْرِ، وَغَسَلَ بِشَهْرِ الصِّيَامِ وَالصَّبْرِ ذُنُوْبَ الصَّائِمِيْنَ كَغَسْلِ الثَّوْبِ بِمَاء القَطْرِ، فَلَهُ الصِّيَامِ وَالصَّبْرِ ذُنُوْبَ الصَّائِمِيْنَ كَغَسْلِ الثَّوْبِ بِمَاء القَطْرِ، فَكُنُهُ مَمْلًا الْحَمْلُ اللهُ وَحُدَهُ لَا أَمْمَلُهُ مَمْلًا لِللهُ وَحُدَهُ لَا أَمْمَلُهُ مَمْلًا لَمُنْتَهٰ فَي لِعَدِدِة، وَأَشْهَلُ أَنْ لَا اللهُ إلَّا اللهُ وَحُدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ شَهَادَةَ مُعْلِصٍ فِي مُعْتَقَدِة، وَأَشْهَلُ أَنْ سَيِّدَنَا مُحَبَّلًا عَبْلُهُ وَرَسُولُهُ اللهُ مَلْ وَسَلِّهُ مَعْتَقَدِة، وَأَشْهَلُ أَنَّ سَيِّدَنَا مُحَبَّلًا عَبْلُهُ وَرَسُولُهُ اللهُ اللهُ مَلْ وَسَلِّهُ مَلْ وَسَلِّهُ مَا اللهُ اللهُ مَا اللهُ وَسَلِّهُ مَا اللهُ وَسَلِّهُ مَا اللهُ وَسَلِّهُ مَا اللهُ وَسَلِّهُ وَسَلِّهُ مَا اللهُ وَسَلِّهُ وَسَلِّهُ وَسَلِّهُ وَسَلِّهُ وَاللهُ وَعَلَيْ وَاللهُ وَمَا اللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَمَا اللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَمَا اللهُ وَمَا اللهُ وَمَا اللهُ وَمَا اللهُ وَمَا اللهُ وَاللهُ وَمُعْتِهِ وَالْمُ اللهُ وَعَلَى اللهُ وَمَعْبِهِ وَأَمْ اللهُ وَاللهُ وَمَا اللهُ وَمَعْبِهِ وَأَمْ اللهُ وَاللهُ وَمَالِ وَاللهُ وَمَعْبِهِ وَأَمْ اللهُ وَاللهُ وَمَعْبِهِ وَالْمُ اللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ اللهُ وَلَهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَلَلْهُ لَا اللهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَهُ وَاللّهُ الللللّهُ وَاللّهُ الللّهُ الللّهُ وَاللّهُ الللللهُ وَاللّهُ اللّهُ الللللّهُ وَاللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ال

فَيَاعِبَادَ اللهِ! أُوْصِيْكُمْ وَنَفْسِى الْمُنِينِيَةَ بِتَقُوى اللهِ، وَاعْلَمُوا: أَنَّ الْأَعْيَادَ لِلْمُؤْمِنِيْنَ خَمْسَةٌ كَبَا قَالَ بَعْضُ الْعَارِفِيْنَ: الْأَوَّلُ: الْمُؤْمِنِ، وَلَا يَعْبَلُ فِيْهِ مَعْصِيَةً فَيُكْتَبَ الْأُوَّلُ: الْيَوْمُ الَّذِي يَمُرُّ عَلَى الْمُؤْمِنِ، وَلَا يَعْبَلُ فِيهِ مَعْصِيَةً فَيُكْتَبَ الْأُوَّلُ: اللّهِ وَمُعْتَلِيَةً فَيُكْتَبَ عَلَيْهِ ذَنْبٌ.

وَالثَّانِيْ: يَوْمُ خُرُوْجِهِ مِنَ النُّنْيَامَعَ الْإِيْمَانِ بِاللهِ وَرَسُوْلِهِ وَ بِجَبِيْجِ مَاجَاءَعَنْهُهَا ـ

وَالثَّالِثُ: وَقُتُ هُجَاوَزَتِهِ الصِّرَاطَ وَسَلَامَتِهِ مِنَ النِّيْرَانِ. وَالرَّابِعُ: وَقُتُ دُخُولِهِ الْجِنَانَ.

وَالْخَامِسُ:ٱلْيَوْمُ الَّذِي يَنْظُرُ فِيْهِ إِلَى الرَّحْنِ،فَهُوَ الْعِيْدُ الْأَكْبَرُ، كَنَاقَالَ تَعَالى: {وُجُوْهٌ يَّوْمَئِنٍ نَاضِرةٍ إِلَى رَبِّهَانَاظِرَةٌ } وَقَالَ بَعْضُ

دومرا قطب توال اندري

الْعَارِفِيْنَ: إِنَّ مِنْ جُمْلَةِ حِكَمِ عِيْدِ النَّانْيَا تَنْ كِيْرُهُ لِعِيْدِ الْآخِرَةِ، فَإِذَا رَأَى النَّاسُ بَيْنَ مَاشِ، وَرَاكِبٍ، وَلابِسٍ، وَعُرْيَانٍ، وَاخْتِلَافِ مَلَابِسِهِمْ وَحَشَمِهِمْ وَآتُبَاعِهِمْ تَنَ كُرَ الْعَاقِلُ تَفَاوُتَ النَّاسِيَوْمَ مَلَابِسِهِمْ وَحَشَمِهِمْ وَآتُبَاعِهِمْ تَنَ كُرَ الْعَاقِلُ تَفَاوُتَ النَّاسِيَوْمَ الْقِيمَامِةِ، وَمَا ذٰلِكَ إِلَّا بِصَالِح الْأَعْمَالِ وَالصَّدَقَاتِ مِنَ الْمَالِ الْعَلَالِ الْقَيمَامَةِ، وَمَا ذٰلِكَ إِلَّا بِصَالِح اللَّعْمَالِ وَالصَّدَقَاتِ مِنَ الْمَالِ الْعَلَالِ وَالصَّدَةِ وَمَا ذٰلِكَ إِلَّا بِصَالِح اللَّهُ مِنَ الْمُعَلِّيَ مَنَاعَ نَفْسَهُ مِنَ الْعَلَيْمُ الْمَالُ الْعَلَالِ وَالصَّدَامِ فِي وَاحِلُ وَهُوعَلَى فَيْعَالِهُ مِنَ الشَّهُورِ وَالْأَعْوَامِ، فَإِنَّ لَهُ الشَّهْرَيْنِ وَاحِلُ وَهُوعَلَى الزَّمَانَيْنَ مُطَلِحٌ شَاهِلًا وَالْمَعْمَانَ الْمُنْ الْمُنْ مُطَلِحُ مِنَ الشَّهُورِ وَالْأَعُوامِ، فَإِنَّ لَهُ الشَّهْرَيْنِ وَاحِلُ وَهُوعَلَى الزَّمَانَيْنَ مُطَلِحٌ شَاهِلًا عَلَى اللَّهُ الْمَنْ مُثَلِلًا عُمَالُ وَالْمَانَ فَيْ اللَّهُ مِنَ الشَّهُ وَلِ وَالْأَعْوَامِ الْمَانَ لُكُ الشَّهُرَيْنِ وَاحِلُ وَالْمَانَ فِي مُنَ الشَّهُ مِنَ الشَّهُ وَلِ وَالْمُ عُوامِ مَنَ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ الْمُنْ الْمُعْمَلِكُ مُنَا اللْمُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُلْكُولُ مُنْ الْمُنْ ُولُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُلْمُ الْمُنْ الْمُؤْمِلُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُعُولُ الْمُنْ الْمُنْ السُعُولُ الْمُؤْمِلُ الْمُعْلِلْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْ

عِبَادَ اللهِ وَقُلُ رُوِى عَنْ كَعْبِ الْأَعْبَادِ أَنَّهُ قَالَ: "مَنْ صَامَر رَمَضَانَ وَهُو يُحَرِّثُ نَفُسَهُ أَنَّهُ إِذَا أَفْطَرَ عَطى رَبَّهُ، فَصَوْمُهُ عَلَيْهِ مَرَدُودٌ" وَيَكُونُ مِثَالُ مَنْ عَمِلَ صَالِحًا فِي شَهْرِ رَمَضَانَ وَعَادَ بَعْلَهُ إِلَى مَرْدُودٌ" وَيَكُونُ مِثَالُ مَنْ عَمِلَ صَالِحًا فِي شَهْرِ رَمَضَانَ وَعَادَ بَعْلَهُ إِلَى الْفُسُوقِ وَالْعِصْيَانَ كَمَا قَالَ تَعَالَى، {وَلَا تَكُونُوا كَالَّتِي نَقَضَتُ الْفُسُوقِ وَالْعِصْيَانَ كَمَا قَالَ تَعَالَى، {وَلَا تَكُونُوا كَالَّتِي نَقَضَتُ غَزْلَهَا مِنْ بَعْدِ وَقُوقٍ وَأَنْكَاتًا}

وَضَرَبَ اللهُ سُبُعَانَهُ ذَٰلِكَ مَثَلًا لِنَقُضِ الْعَهْدِ كَلْلِكَ يُغْشَى عَلَى مَنَ كَانَ فِي رَمَضَانَ مُتَشَبِّهًا بِالصَّالِحِيْنَ بِعَمَلِهِ، ثُمَّ يَعُوْدُ بَعْدَهُ إلى أَقْبَح الْمَعْصِيَةِ بِجَهْلِهِ، وَأَشَرُّ الظُّلْمَةِ مَا يَتَقَدَّمُهَا نُوُرٌ ـ

وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ رَضِى اللهُ عَنْهُمَا فِي قَوْلِهِ تَعَالى: {أَيُودُّ اللهُ عَنْهُمَا فِي قَوْلِهِ تَعَالى: {أَيُودُ اللهُ عَنْهُمَا فِي قَوْلِهِ تَعَالى: {أَيُودُ اللهُ كُمُر اَنْ تَكُونَ لَهُ جَنَّةُ مِنْ نَخِيْلٍ وَاعْنَابٍ تَجْرِيْ مِنْ تَخْتِهَا الْأَنْهَارُ لَهُ فِيهَا مِنْ كُلِّ الشَّمَرَاتِ وَاصَابَهُ الْكِبَرُ وَلَهُ ذُرِّيةٌ ضُعْفَاءُ فَاصَابَهَا لَهُ فِيهُ مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ وَاصَابَهُ الْكِبَرُ وَلَهُ ذُرِّيةٌ ضُعْفَاءُ فَاصَابَهَا إِعْصَارٌ فِيهِ نَارٌ فَاحْتَرَقَتُ كَذٰلِكَ يُبَيِّنُ اللهُ لَكُمُ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ إِلْكَ اللهُ لَكُمُ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ

تَتَفَكَّرُوْنَ}: هٰذَا مَثَلُ لِعَمَلِ رَجُلٍ يَعْمَلُ بِطَاعَةِ اللهِ تَعَالَى، ثُمَّرَ يُوسُوسُ لَهُ الشَّيْطَانُ فَيَعْمَلُ بِالْمَعَاصِى حَتَّى تَعْتَرِقَ أَعْمَالُهُ الصَّالِحِيْنَ فِي رَمَضَانَ إِذَا تَرَكَ الصَّالِحِيْنَ فِي رَمَضَانَ إِذَا تَرَكَ الطَّاعَاتِ وَعَادَبَعُدَهُ إِلَى الْعِصْيَانِ.

فَيَنْبَغِيُ لِلْعَبْدِأَنَ يَجِدَّ فِي الْعَمَلِ الصَّالِحِ فِيَهَا بَعْدَرَمَضَانَ، كَمَا كَانَ يَعْمَلُ فِيهِ فَإِنَّ اللهَ تَعَالَى إِذَا تَقَبَّلَ عَمَلَ عَبْدِيهِ وَقَّقَهُ لِعَمَلٍ صَالِحُ كَانَ يَعْمَلُ فِيهِ فَإِنَّ اللهَ تَعَالَى إِذَا تَقَبَّلَ عَمَلَ عَبْدِيهِ وَقَقَهُ لِعَمَلٍ صَالِحُ بَعْدَهُ، كَمَا قَالُوا: ثَوَابُ الْحَسَنَةِ الْحَسَنَةُ بَعْدَهُ، وَإِنَّ مَنْ عَمِلَ حَسَنَةً ثُمْ مَنْ عَمِلَ حَسَنَةً ثُمْ مَنْ عَمِلَ حَسَنَةً ثُمْ مَنْ عَمِلَ حَسَنَةً ثُمْ مَنْ عَمْلُ مَةً عَلْمِ قَبُولِهَا .

فَعَلَيْكُمْ يَاعِبَادَ اللهِ بِالتَّوْبَةِ النَّصُوْحِ، وَمُدَاوَمَةِ الْعَمَلِ غَيْرَ مَرْجُوعٍ وَتَوَالِي الْحَسَنَاتِ وَالتَّجَنُّبِ عَنْ مَثْوَى السَّيِّمَاتِ وَبِامُتِثَالِ قُولِ اللهِ جَلَّ وَعَلا إِذْ هُو يَقُولُ: فَأَعُوذُ بِاللهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ { أَثِمَ الصَّلُوةَ طَرَفَى النَّهَارِ وَزُلَفًا مِّنَ اللَّيْلِ إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُنْهِبْنَ السَّيِّمَاتِ ذٰلِكَ ذِكْرَى لِلنَّا كِرِيْنَ}

بَارَكَ اللهُ لِي وَلَكُمْ فِي الْقُرُانِ الْعَظِيْمِ وَنَفَعَنِي وَاتّاكُمْ بِمَا فِيهِ مِنَ الْآيَاتِ وَاللِّي كُرِ الْحَكِيْمِ، أَقُولُ قَوْلِي هٰذَا وَأَسْتَغْفِرُ اللهَ لِي فِيهِ مِنَ الْآيَاتِ وَاللّهِ كُرِ الْحَكِيْمِ، أَقُولُ قَوْلِي هٰذَا وَأَسْتَغْفِرُ اللّهَ لِي وَلَيْ اللّهِ اللّهِ مِنْ كُلّ ذَنْبٍ فَاسْتَغْفِرُ وَهُ إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ وَلَكُمْ وَلِسَائِرِ الْمُسْلِمِينَ مِنْ كُلّ ذَنْبٍ فَاسْتَغْفِرُ وَهُ إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ.

۱)قیمة: ۲۲ (۲)النحل: ۹۲ (۳)بقرة: ۲۲

(۴) بخاری: ۲۵۳۸ (۵) هود: ۱۱۳

رد را سب

دوسرا خطبہ بیٹ ہاللہ الدَّی الدَّحین الدَّحین الدَّحین شوال المکرم رمضان کے علاوہ بھی عبادت کی ترغیب

سامعین! میں آپ حضرات کو اور اپنے گنہگارنفس کو تقوی کی وصیت کرتا ہوں، بعض عارفین کے بقول مومن کے لیے پانچ عیر ہیں: (۱) وہ دن جس میں مومن کسی گناہ

کاارتکاب نہ کرے، (۲) وہ دن جب ایمان کو سیجے سالم لے کراس دنیا سے رخصت ہوجائے گا، (۳) جس دن میل صراط سے یارلگ جائے گا اور جہنم سے سلامتی حاصل

ہوجاتے ہار ہا) ہن دن پی سراط سے پارلگ جانے ہا اور ہم سے سلا ی جا س

بڑی عید کا دن ہوگا، حبیبا کہ ارشاد ہے''اس دن بہت سے چہرے بارونق ہو گئے ، اپنے .

رب کی طرف د مکھرہے ہونگے۔ [سورۂ قیامہ: ۲۳]

بعض بزرگوں نے کہا کہ دنیوی عید کی ایک حکمت میہ ہے کہ آخرت کے عید کی یاد میں میں میں میں میں میں ایک ایک میں میں ایسی میں میں میں ایک ایک ایک علیہ میں میں میں ایک میں میں میں میں میں م

تازہ ہوجائے، جب ایک آ دمی بیہ منظر دیکھتا ہے کہ سوار وپیدل،عریاں اور پوشاک

پہنے ہوئے حضرات مختلف قسم کے پوشا کول میں رواں دواں ہیں توایک عقلمند شخص بروز قیامت لوگوں کے تفاوت واختلاف کو یا دکرے گا،اوراس تفاوت کی بنیاد نیک اعمال

اورحلال مال سے صدقات جیسے امور پر ہوگی ۔

سامعین! جس نے ماہِ رمضان میں اپنے نفس کوحرام کاموں سے روکا ہو، تواسے دیگراوقات میں بھی اس کا خیال رکھنا چاہئے ، کیونکہ تمام مہینوں کا معبودایک ہی ہے، اور وہ ہمیشہ بندوں کے اعمال سے باخبر ہے۔

یں۔ بدرن کے معان کے برہے۔ حضرت کعب احبار ؓ کا ارشاد ہے: جو رمضان کے روز سے رکھے، اور رمضان

کے بعداللّٰد کی نافر مانی کا ارادہ ہو،اس کا روزہ اسی پررد کر دیا جائے گا،رمضان میں نیکیاں

کرنے کے بعد دوبارہ گناہوں کی روش اپنانے والے کی مثال بقول قرآن مجیداس عوررت کی طرح ہےجو اپنا سود کاتنے کے بعد بوٹی بوٹی کرکے نوچ ڈالے۔

[سورهٔ محل: ۹۲]

الله تعالی نے عہد شکنی کرنے والے کی مثال کواس میں سمجھایا ہے جورمضان میں اپنے علی سے معصیت اور اپنے عمل سے نیکول کی مشابہت اختیار کرے اور بعد میں اپنی جہالت سے معصیت اور

ظلمت کی وادی میں بھٹکتا پھر ہےاس کے لیے بڑاخطرہ ہے،اللہ تعالی کا فرمان ہے: بھلاتم میں سےکسی کو بیہ بات پسند ہے کہاس کا ایک باغ ہوکھجوروں کا اورانگوروں

کا،اس کے پنچے نہریں چلتی ہوں ،اس شخص کے یہاں اس باغ میں اور بھی ہرفتہم کے میوے ہوں اور اس شخص کا بوڑ ھا پا آگیا ہواور اس کے اہل وعیال بھی ہوں جن میں

کمانے کی قوت نہیں ،سواس باغ پرایک بگولہ آئے جس میں آگ ہو پھروہ باغ جل جائے ، اللہ تعالی اسی طرح نظائر بیان فرماتے ہیں تمہارے لئے، تا کہ تم سوچا

اس آیت کی توضیح میں حضرت ابن عباس رہی اللہ ہما کا فرمان ہے کہ بیاس آدمی کے عمل کی مثال ہے جواللہ کی اطاعت کرتا رہا، پھر شیطان نے بھسلا کراُسے برائی کے رائی کے دانسے پرڈال دیا اور اسطرح ساری نیکیوں پر پانی بھیر دیا، لہذا جو شخص رمضان میں صالحین کی طرح زندگی گزارے اور بعد میں گناہوں پر چلنے لگے، اس پر یہی مثال

چسپاں (فٹ) ہوتی ہے، سوانسان کو چاہیے کہ رمضان کے بعد بھی رمضان کی طرح نیکیوں میں لگارہے، کیونکہ اللّٰہ تعالی جب کسی بندہ کاعمل قبول کرتے ہیں تو اُسے مزید

یت و تا ہے۔ نیک اعمال کی توفیق مرحمت فرماتے ہیں، حبیبا کہ کہا جا تا ہے: نیکی کا بدلہ یہی ہے کہ پھر رد ۱/ سبر

نیکی کی توفیق ہو، اور جونیکی کے بعد گناہ کرے، یہاس کے عدمِ قبولیت کی علامت سمجھی حائے گی۔

سواےاللہ کے بندو! سچی اور کی تو بہ کرو، ہمیشہ نیک عمل کرتے رہو،اس راہ سے

نہ ہٹو، ہمیشہ اورمسلسل نیکیوں میں لگے رہواور گناہوں سے بچتے رہو، نیز اللہ تعالی کے

اس فرمان پر پابندی ہے عمل پیرارہو: ''آپ نماز کی پابندی رکھیئے دن کے دونوں

سروں پراوررات کے حصوں میں، بیٹک نیک کام مٹا دیتے ہیں بُرے کاموں کو، بیہ بات ایک نصیحت ہے نصیحت ماننے والوں کے لیے''۔

الله تبارك وتعالى ہم سب كومل كى تو فيق عطا فر مائے، (آمين)

تيسرا فطبي (۳۵) فوال المكرم

## تيسرا خطبه بسنم الله الرَّحْنِ الرَّحِيْمِ شوال المكرم

اَلْحَهُلُ لِللهِ الَّذِي هَدَانَا لِلْإِسْلَامِ، وَنَشْكُرُهُ أَنْ وَقَقَنَا لِإِثْمَامِ شَهْرِ الصِّيَامِ وَالْقِيَامِ، وَأَشْهَلُ أَنْ لَا اللهَ اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ شَهْرِ الصِّيَامِ وَالْقِيَامِ، وَأَشْهَلُ أَنْ لَا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ شَهَادَةً مَنْ قَالَ: رَبِّى اللهُ ثُمَّ اسْتَقَامَ، وَأَشُهَلُ أَنَّ هُحَبَّمًا عَبُلُهُ وَرَسُولُهُ مَنْ قَالَ: مَنْ اللهُ تُمَّ اللهُ قُمَّ مَلِ وَسَلِّمُ عَلَى سَيِّدِينَا هُحَبَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَرَسُولُهُ مَنْ اللهِ عَلَى سَيِّدِينَا هُحَبَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَعْبِهِ الْبَرَرَةِ الْكِرَامِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ وَصَعْبِهِ الْبَرَرَةِ الْكِرَامِ الْمَابَعُلُ!

فَاتَّقُوْا اللهَ عِبَادَ اللهِ! وَاعْلَمُوا أَنَّ الشُّهُوْرَ وَالْأَعُوَامَ وَاللَّيَالِيَ وَالْأَعْوَامَ وَاللَّيَالِيَ وَالْأَعْوَلُ الْرَجَالِ، فَهِي تَنْقَضِي وَالْأَيَّا وَمَقَادِيْرُ الْآجَالِ، فَهِي تَنْقَضِي جَمِيْعًا وَتَمْضِى سَرِيْعًا، وَالَّذِي أَوْجَلَهَا وَخَصَّهَا بِالْفَضَائِلِ بَاتٍ لَايُوْلُ، وَدَائِمٌ لَا يَعُولُ، هُو فِي كُلِّ الْحَالَاتِ اللهُ وَاحِلُ، وَلِأَعْمَالِ كَايُرُولُ، وَدَائِمٌ لَا يَعُولُ، هُو فِي كُلِّ الْحَالَاتِ اللهُ وَاحِلُ، وَلِأَعْمَالِ عِبَادِهِ رَقِيْتُ شَاهِلُ، يُقَلِّبُ عِبَادَهُ بِفُنُونِ الْحَزْمِ، لِيُسْبِغَ عَلَيْهِمُ فَوَاضِلَ النِّعَمِ، وَيُعَامِلَهُمْ بِغَايَةِ الْجُوْدِوَالْكَرْمِ.

فَقَدُ مَظِي شَهُرُ الصِّيَامِ، ثُمَّ أَقُبَلَكَ أَشُهُرُ الْحَجِّ إلى بَيْتِ اللهِ الْحَرَامِ، فَمَامِن يَوْمِ مِنَ الْأَيَّامِ اللَّهِ وَيلهِ فِيهِ عَلى عِبَادِهِ وَظِيفَةٌ مِّن الْحَرَامِ، فَمَامِن يَوْمِ مِنَ الْأَيَّامِ اللَّهِ وَيلهِ فِيهِ عَلى عِبَادِهِ وَظِيفَةٌ مِن لَطَائِفِ وَظَائِفِ طَاعَاتِهِ، يَتَقَرَّب عِهَا اللَّهِ مَهَا اللَّهِ فِيهِ لَطِيفَةٌ مِن لَطَائِفِ نَفْحَاتِهِ، يُصِيبُ عِهَا مَن يَّشَاءُ بِفَضْلِهِ وَرَحْمَتِهِ عَلَيْهِ، فَالسَّعِينُ مَنِ نَفْحَاتِهِ، يُصِيبُ عَهَا مَن يَشَاءُ بِفَضْلِهِ وَرَحْمَتِهِ عَلَيْهِ، فَالسَّعِينُ مَن الْفَيمَا فِيهَا مِن الْعَلَى وَالْأَيَّامِ وَالسَّاعَاتِ، وَتَقَرَّب إلى اللهِ مِمَا فِيهَا مِن الْعَنقَةُ مِن الطَّاعَاتِ وَنَوَافِلِ الْعِبَادَاتِ، فَعَلى أَن تُصِيبُهُ نَفْحَةٌ مِن الطَّاعَاتِ وَنَوَافِلِ الْعِبَادَاتِ، فَعَلَى أَن تُصِيبُهُ نَفْحَةٌ مِن

يرا نظير المامر

تِلْكَ النَّفَحَاتِ، فَيَسْعَلُ جِهَا سَعَادَةً يَأْمَنُ فِيْهَا مِنَ النَّارِ وَمَافِيْهَا مِنَ اللَّفَاحَاتِ. اللَّفَاحَاتِ.

فَاطْلُبُواالْخَيْرَ دَهْرَكُمْ كُلَّهُ وَتَعَرَّضُوالِنَفَحَاتِ رَحْمَةِ اللهِ فَإِنَّ لِللهِ فَاللهِ فَإِنَّ فَعَاتٍ مِنْ رَحْمَتِهِ يُصِيْبُ بِهَامَنْ يَّشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ، وَسَلُوا اللهَ لِللهِ نَفَحَاتٍ مِنْ رَحْمَتِهِ يُصِيْبُ بِهَامَنْ يَّشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ، وَسَلُوا اللهُ تَعَالَى أَنْ يَسُتُرَ عَوْرَاتِكُمْ وَأَنْ يُؤْمِنَ رَوْعَاتِكُمْ، وَقَلْ أَمَرَ نَااللهُ سُبُحَانَهُ وَتَعَالَى أَنْ يَسُتُرَعُورَاتِكُمْ وَأَنْ يُؤْمِنَ رَوْعَاتِكُمْ، وَقَلْ أَمَرَ نَااللهُ سُبُحَانَهُ وَتَعَالَى إِنَّ نَعْبُلَهُ مَنْ مَنْ مَنْ اللهُ لَهُ لَمْ يَجْعَلْ لِعَمَلِنَا مُنْتَهَى إِلَّا وَتَعَالَى إِنَّ نَعْبُلَهُ مَتَّى نَلْقَاهُ، لِأَنَّهُ لَمْ يَجْعَلْ لِعَمَلِنَا مُنْتَهَى إِلَّا اللهُ وَتَعَالَى إِنْ نَعْبُلَهُ مَتَّى نَلْقَاهُ، لِأَنَّهُ لَمْ يَجْعَلْ لِعَمَلِنَا مُنْتَهَى إِلَّا اللهُ وَتَعَالَى إِنْ نَعْبُلَهُ وَاعْبُلُ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيكَ الْبِقِيْنَ } (١)

وَإِنَّ مِنَ الْحَزْمِ وَفِعْلِ أُولِى الْعَزْمِ، كَوْنُ الْإِنْسَانِ إِذَا عَمِلَ عَمَلًا كَصِيَامِ رَمَضَانَ فَإِنَّهُ يُعَافِظُ عَلَى اِتْقَانِهِ وَعَدَمِ اِحْبَاطِهِ عَمَلًا كَصِيَامِ رَمَضَانَ فَإِنَّهُ يُعَافِظُ عَلَى اِتْقَانِهِ وَعَدَمِ اِحْبَاطِهِ وَالْبَطَالِهِ، وَقَلُ قِيْلَ: إِنَّ مِنْ عَلَامَةِ قَبُوْلِ الطَّاعَةِ أَنْ تُوْصَلَ بِطَاعَةٍ بَعْدَهَا.

وَمِنْ عَلَامَةِ رَدِّهَا أَنْ تُعَقَّبَ تِلْكَ الطَّاعَةُ بِمَعَاصِى بَعْلَهَا تُعْبِطُهَا "يَقُولُ اللهُ سُبُحَانَهُ وَتَعَالَى ﴿ أَيُودُ اَحَلُ كُمُ اَنْ تَكُونَ لَهُ جَنَّةٌ مِنْ تُحْبِطُهَا " يَقُولُ اللهُ سُبُحَانَهُ وَتَعَالَى ﴿ أَيُودُ اَحَلُ كُمُ اَنْ تَكُونَ لَهُ جَنَّةٌ مِنْ اللهُ مِنْ تَعْبِهَا الْأَنْهَا رُلَهُ فِيهَامِنْ كُلِّ الشَّمَرَاتِ وَاصَابَهُ لَغِيلٍ وَاعْنَالٍ وَاعْنَالٍ الشَّمَرَاتِ وَاصَابَهُ الْكِبَرُ وَلَهُ ذُرِّيَّةٌ ضُعَفَاءُ فَأَصَابَهَا إِعْصَارٌ فِيهِ نَارٌ فَاحْتَرَقَتْ } (١)

وَهٰنَامَثَلُ ضَرَبَهُ اللهُ لِمَنَ لَهُ أَعْمَالٌ صَالِحَاتٌ، مِنْ صَلَاةٍ وَصِيَامٍ وَصَدَقَاتٍ، فَكَانَتُ أَعْمَالُهُ الصَّالِحَةُ مِمَثَابَةِ الْحَدِيْقَةِ فِيْهَا مِنْ كُلِّ الشَّمَرَاتِ ثُمَّ إِنَّهُ سُلِّطَ عَلَيْهَا فِي آخِرِ عُمْرِةٍ بِفِعْلِ الْمُنْكَرَاتِ وَتَرُكِ الطَّاعَاتِ، فَنَزَلَ عَلَى حَدِيْقَتِهِ عَاصِفٌ مِنَ الْعَنَابِ فَأَحْرَقَهَا، فَلَمُ يَنْتَفِعُ بِشَيئٍ مِنْ ثَمَرِهَا، مَعَ مَسِيْسِ حَاجَتِهِ إِلَيْهَا ـ

وَكُنْ لِكَ الْمَعَاصِى تُخْرِقُ الطَّاعَاتِ وَتُوْبِقُهَا، فَمَاأَحْسَنَ الْحَسَنَاتِ بَعْدَ الْمُنْكَرَاتِ الْحَسَاتِ تَتْلُوْهَا، وَمَا أَقْبَحَ الْمُنْكَرَاتِ

بَعْنَ ٱلأَعْمَالِ الصَّالِحَاتِ مَمْحَقُهَا وَتَعْفُوْهَا، فَالصَّلَوَاتُ الْخَهْسُ وَ الْجُهُتَ الْجُهُمَالِ الصَّالِحَاتِ الْجَهُمُ وَ الْجُهُمَةُ وَرَمَضَانُ إلى رَمَضَانَ مُكَفِّرَاتُ لِهَا بَيْنَهُنَّ مَا

الجُتُنِبَتِ الْكَبَائِرُ ـ (٣)

فَاتَّقُو الله عِبَادَالله اوَتُوبُوا مِن زَلِلكُمْ وَحَافِظُوا عَلى فَرَائِضِ رَبِّكُمْ وَاغْمَلُواصَالِحًا وَتَزَّودُوا مِن دُنْيَا كُمْ لِآخِرَ تِكُمْ، وِأَطِيْعُوا الله وَرَسُوْلَهُ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِيْنَ.

وَأَنَّ الله سُبُعَانَهُ و ـ تَعَالَى أَثْنَى عَلَى زَكَرِيًّا وَأَهْلِ بَيْتِه لِتَعْمَلُوا مِثْلَ عَمَلِهِ، فَقَالَ: أَعُوْذُ بِاللهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ {إِنَّهُمْ كَانُوُا يُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ وَيَلُعُونَنَا رَغَبًا وَرَهَبًا وَكَانُوْ النَاخَاشِعِيْنَ} (٣)

بَارَكَ اللهُ لِى وَلَكُمْ فِى الْقُرانِ الْعَظِيْمِ وَنَفَعَنِى وَإِيَّا كُمْ بِمَا فِيْهِ مِنَ الْآيَاتِ وَالنِّ كُرِ الْحَكِيْمِ، أَقُولُ قَوْلِى هٰذَا وَأَسْتَغْفِرُ اللهَ لِى فِيْهِ مِنَ الْآيَاتِ وَالنِّ كُرِ الْحَكِيْمِ، أَقُولُ قَوْلِى هٰذَا وَأَسْتَغْفِرُ اللهَ لِى وَلَيْهِ مِنَ الْآيَةُ مُو الْغَفُورُ وَلَيْسَائِرِ الْمُسْلِمِيْنَ مِنْ كُلِّ ذَنْبٍ فَاسْتَغْفِرُ وَهُ إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ

(۱)حجر: ۹۹

الرَّحِيُمُرِ.

(۳)مسلم: ۲۳

(٢)بقرة: ٢٢٦

يرانطب ٢٥٢ - ١٠٠٠

بِسٹ ِ الله الدَّوْنِ الدَّحِيْ ع نبیک عمل اور اس کی حفاظت

شوال المكرم

اللہ کے بندو!اللہ سے ڈرتے رہو،اور جان لو کہ یہ مہینے اور سال ،رات اور دن بھی مختلف اعمال کی ادائیگی کے اوقات ہیں جو بڑی جلدی گزرجاتے ہیں،کیکن ان اوقات کو

پیدا کرنے والی ہستی اور ان اوقات کومختلف فضائل کے ساتھ خصوصیت عطا کرنے والی ذات ہمیشہ ہمیشہ باقی رہے گی ، اسے زوال اور فنانہیں ، تمام احوال میں وہی ایک اللہ

معبود برحق ہے، جواپنے بندوں کے اعمال کو دیکھتا اور جانتا ہے، بندوں پراس کے بے .

انتہاانعامات اور جود وکرم کی بارش کا سلسلہ جاری ہے، رمضان کے روزوں کا سلسلہ ختم ہو چکا اور بیت اللہ کی طرف جج کے لیے روانگی کے مہینے شروع ہو چکے، کوئی دن ایسانہیں

جس میں اس کی خصوصی لطا ئف اور رحمتوں کا فیضان نہ ہوتا ہو، جس سے وہ جسے چاہے

بہرہ ورکرتا ہے،بس سعادت مند ہے جوشب وروز کے ان فانی کمحات کوغنیمت سمجھ کران سے متعلق فرض ،طاعت اورنفل عبادات کے ذریعہ اللّٰہ کا قرب حاصل کرنے کی کوشش

کرے،امید ہے کہ رحمتِ البی کا حجموز کا اسے سعادت کے میدان میں پہنچا دے گا اور

اس طرح جہنم اوراس کی شعلہ زن آگ ہے محفوظ ہوجائے گا،لہذاا پنے تمام اوقات میں خیر کے طلب میں لگے رہو، اور رحمتِ الہی کے جھونکوں کے دریے رہو، کیونکہ اس کی

رحمت کے پچھالیے جھو نکے ہیں جس سے وہ جسے چاہے بہرہ ورکر تاہے،اوراللہ تعالی سے

دعا کروکہ تمہاری کمزور یوں پر پردہ ڈال دےاور باعثِ خوف امور سے امن میں رکھے، اللہ تعالی کا حکم ہے کہ مرنے تک اس کی عبادت میں مصروف رہیں، اس سے پہلے عملی

زندگی کی انتہانہیں ہوتی۔

تيسراخطيه

دانا حضرات کا شیوہ اور دانشمندی کا تقاضہ یہ ہے کہانسان جب کوئی نیک عمل

ر بيرانطب (٣٥٥) اب-----ا

کرے، جیسے رمضان کے روز ہے، تواس کی پختگی اور حفاظت کی کوشش کرے، کسی طرح اس پرآنج نہآنے دے،اوررائیگاں اور باطل نہ کرے،مشہورے کہ سی نیکی کی قبولیت کی علامت یہی ہے کہاس کے بعد مزید نیکی کی توفیق ہو، اور اس کے مردود ہونے کی علامت بیہ ہے کہ اس کے بعد ایسے گناہ کا ارتکاب ہوجس کی وجہ سے وہ عمل برباد ہوجائے، کیونکہ اللہ نے یہ ایک مثال بیان کی ہے اس شخص کی جس کے پاس نماز، روز ے اور صدقات وغیرہ نیک اعمال کا ذخیرہ ہو، اور بیاعمال صالحہ گویا ایساباغ ہے جس میں ہرطرح کے میوے موجود ہوں، پھر آخری عمر میں اس کی روش بالکل بدل گئی اور نیکیوں کوچھوڑ کر برائیوں کے راستے چل پڑا تو گویا اس باغ پر تیز ہوا کی شکل میں عذاب نے آ کراسے جلا ڈالا ،اوراس شدیدترین احتیاج کے وقت اپنے بھلوں کے نفع سے محروم ہو گیا، اسی طرح گناموں کی نحوست نیکیوں کو جلا کر خاکستر کردیتی ہے، صالح اعمال کے بعد مزیدنیکیال کتنی اچھی دولت ہے اور اس کے بعد اس کو بریاد کرنے والی برائیاں بڑی فتیح چیز ہے، پنخ وقتہ فرض نمازیں،ایک جمعہ دوسری جمعہ تک اور ایک رمضان دوسر ہے رمضان تک درمیانی گناہوں کے لیے کفارہ ہیں، جب کہ کبائر سے بچتار ہے۔ سواللہ کے بندو! تقوی اختیار کرو، اور اپنی لغزشوں سے توبہ کرو، اللہ تعالی کے فرائض کو یا بندی سے بجالا ؤ، نیک اعمال کرو،اورا پنی دنیا سے آخرت کے توشہ کی فکر کرو، اورتم ایمان والے ہوتو اللہ تعالی اور اس کے رسول سالٹھا آپٹم کی اطاعت وفر مانبر داری کرو، الله تبارك وتعالى نے حضرت زكريا عليه السلام اور ان كے گھر والوں كى تعريف فرمائى، تا کہتم بھی ان کی پیروی کرو،لہذاارشاد ہے: بیسب نیک کاموں میں دوڑتے تھےاور امیدوہیم کے ساتھ ہماری عبادت کیا کرتے تھے اور ہمارے سامنے دب کررہتے تھے''۔ الله تبارک وتعالی ہم سب کوممل کی تو فیق عطا فر مائے، ( آمین )

يوها نظبي الاسلام

جوتفاخطبه

بِسِهِ اللهِ الرَّحْيِن الرَّحِينِ شوال المكرم

ٱلْحَهُكُ بِلّٰهِ الَّذِي هَكَ انَالِدِينِ الْرِسْلَامِ، وَمَا كُنَّا لِنَهْ تَدِي كَوْلَا أَنْ هَذَانَا اللهُ أَحْمُكُ هُ سُبُحَانَهُ عَلى جَزِيْلِ الْفَضْلِ وَالْإِنْعَامِ، وَأَشْهَلُ أَنْ لَا هَمَانَا اللهُ أَحْمُكُ هُ سُبُحَانَهُ عَلى جَزِيْلِ الْفَضْلِ وَالْإِنْعَامِ، وَأَشْهَلُ أَنْ لَا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَسَلَّمُ عَلَى عَبْدِكَ وَعَبْدُكُ وَ مَدُلُهُ وَرَسُولُهُ خَيْرُهُ عَلِيمٍ وَإِمَامٍ، اللّٰهُمّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلى عَبْدِك وَ مَدُلُهُ وَرَسُولُهُ خَيْرُهُ عَلَى عَبْدِك وَ رَسُولِكَ سَيِّدِينَا هُحَبَّدِ وَإِمَامِ اللهِ وَأَصْحَابِهِ الْبَرَرَةِ الْكِرَامِ .

أُمَّا بَعُكُ: فَيَاعِبَا دَاللهِ أُوصِيكُمُ وَنَفْسِى الْمُنْ نِبَةَ بِتَقُوى اللهِ فَإِنَّ مَنِ اتَّقَى الله وَمَنْ يَّعُتَصِمُ بِاللهِ فَإِنَّ مَنِ اتَّقَى اللهَ وَقَاهُ، وَمَنْ يَّعُتَصِمُ بِاللهِ فَإِنَّ مَنِ اتَّقَى اللهَ وَقَاهُ، وَمَنْ يَعْتَصِمْ بِاللهِ فَإِنَّ مَنِ اللهِ مَنْ مَالِكِ بْنِ أَنْسٍ قَالَ: ﴿لَا يَصْلُحُ لِهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ مَّةِ إِلَّا بِمَا صَلْحَ بِهِ أَوَّلُهَا اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ ال

عِبَادَ الله! وَإِنَّ صَلَاحَ أَوَّلِ هَنِهِ الْأُمَّةِ اِثَمَّا كَانَ لِقُرْبِ عَهْدِهِمْ مِنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاسْتِمَاعِ أَحَادِيْثِهِ، وَنُرُولِ الْوَحِي عَلَيْهِ فِيمَا بَيْنَ ظَهْرَانَيْهِمْ بَيْنَ آوِنَةٍ وَأُخْرَى، ثُمَّ مَنُ عِنْدِ وَنُرُولِ الْوَحِي عَلَيْهِ فِيمَا بَيْنَ ظَهْرَانَيْهِمْ بَيْنَ آوِنَةٍ وَأُخْرَى، ثُمَّ مَسُّكِهِمْ بِمَا جَاء بِهِ النَّبِيُّ الْكَرِيْمُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ عِنْدِ مِنْ عِنْدِ وَيَهِمْ مِنْ غَضَبِهِ حِيْنَ رَبِّهِ، وَاتِّبَاعِهِمْ تَعَالِيْمَهُ الْمُقَلَّسَةَ، وَخَوْفِهِمْ مِنْ غَضَبِهِ حِيْنَ تُنْتَهَكُ حُرُمَاتُ الله وَلَوْكَانَ الْمُنْتَهِكُ مِنْ أَعَزِّ النَّاسِ الَيْهِ وَقَلْ الْتُنْتَهِكُ مِنْ أَعَزِّ النَّاسِ الَيْهِ وَقَلْ إِنَّ تَعْلَيْهِ وَسَلَّمَ أَصَعَابُهُ مَمَاتُ اللهِ وَلَوْكَانَ الْمُنْتَهِكُ مِنْ أَعَزِّ النَّاسِ الَيْهِ وَقَلْ إِنَّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْمَالِيْقِ وَاللهِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْمَا إِلَيْهِ وَلَوْكَانَ الْمُنْتَهِ فَي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالَوْكَانَ الْمُنْ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُ الْمُؤْلِ الْمُؤْلِ الْمُؤْلِ الْمُؤْلِ الْمُؤْلِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالَهُ إِلَى الْمُؤْلِ الْمُؤْلِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْمَا إِلَى الْمُؤْلِ الْمُؤْلِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْمَا إِذَا الْمُؤْلِ الْمُؤْلِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْمَا إِلَى الْمُؤْلِ " وَكَانَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْمَا إِذَا

أَرْشَكَ أَوْ زَجَرَ، لاَيَفْعَلُ ذٰلِكَ عَلَى انْفِرَادٍ مَعَ الشَّخْصِ الْمُرَادِ، بَلُ

يَتَكَلَّمُ مَعَهُ بِصُوْرَةٍ عِلْنِيَةٍ عَامَّةٍ عَلَى مَلَامِنَ النَّاسِ حَتَّى يَرْشُدُوا

بَعِيْعًا وَيَنْزَجِرُوا بَعِيْعًا، وَكَانَ يَأْمُرُ أَصْحَابَهُ أَنْ يَخْمِلُوا أُمُوْرَ النَّاسِ

عَلَى الظَّاهِرِ وَيَكِلُو السَّرَائِرَ إِلَى اللهِ يُرُوٰى أَنَّ أُسَامَةَ بَنَ زَيْرٍ حِبَّ

عَلَى الظَّاهِرِ وَيَكِلُو السَّرَائِرَ إِلَى اللهِ يُرُوٰى أَنَّ أُسَامَةَ بَنَ زَيْرٍ حِبَّ

النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَابْنَ حِبِّهِ مَرَّ بِرَجُلٍ فَقَالَ الرَّجُلُ لَا اللهَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وُابُنَ حِبِّهِ مَرَّ بِرَجُلٍ فَقَالَ الرَّجُلُ لَا اللهِ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَنَّفَ أُسَامَةً وَقَالَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَغَضِبَ السَّيْفِ، فَبَلَغَ ذٰلِكَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَغَضِبَ غَضْبًا شَرِيْكًا، وَعَنَّفَ أُسَامَةَ وَقَالَ لَهُ لِمَ قَتَلْتَةً وَقَالَ : إِنَّهُ لَمُ عَضْبًا شَرِيْكًا، وَاثَمَا قَالَ كَلِمَةَ الْإِسُلَامِ فِرَارًا قِنَ السَّيْفِ، فَقَالَ : إِنَّهُ لَمُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : هَلَّا شَقَقْتَ عَنْ قَلْبِهِ وَمَاذًا تَفْعَلُ يَا أُسَامَةً وَسَلَّمَ : هَلَّا شَقَقْتَ عَنْ قَلْبِهِ وَمَاذًا تَفْعَلُ يَا أُسَامَةُ وَسَلَّمَ : هَلَّا شَقَقْتَ عَنْ قَلْبِهِ وَمَاذًا تَفْعَلُ يَا أُسَامَةُ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : هَلَّا شَقَقْتَ عَنْ قَلْبِهِ وَمَاذًا تَفْعَلُ يَا أُسَامَةُ وَسَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : هَلَّا شَقَقْتَ عَنْ قَلْبِهِ وَمَاذًا تَفْعَلُ يَا أُسَامَةً وَسَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : هَلَا شَقَقْتَ عَنْ قَلْبِهِ وَمَاذًا تَفْعَلُ يَا أُسَامَةً وَاللْهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُعَلِي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمُ اللْهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَالِمُ اللْهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللْهُ الْمَامِةُ اللْهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَةً الْمُؤْلِ اللهُ اللهُ اللَّهُ اللهُ بِلَا اِلْهَ اِلَّا اللهُ الَّتِي قَالَهَا ؟

أَلَا يَاعِبَا دَالله اِلَّ سَيِّى مَا الرَّسُولَ الْكَرِيْمَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قُولِهِ لِمُسْلِمٍ "يَاكَافِرُ"، وَفِي الْبُخَارِي وَالْمُسْلِمِ عَنْ قُولِهِ لِمُسْلِمٍ "يَاكَافِرُ"، وَفِي الْبُخَارِي وَالْمُسْلِمِ عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِى اللهُ عَنْهُمَا قَالَ وَالْ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ عَنِي ابْنِ عُمَرَ رَضِى اللهُ عَنْهُمَا قَالَ وَالْ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "إِذَا قَالَ الرَّجُلُ لِأَخِيْهِ "يَاكَافِرُ" فَقَلْ بَاءَ بِهَا اَحَلُهُ مُمَا، فَإِنْ كَانَ وَسَلَّمَ أَخُيهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَخُيهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَخُيهُ الْكُورُ وَقَلْ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ أَخُيهُ الْمُسْلِمَ بِالْكُفُرِ يَنَالُ ذَنْبًا إِنْ لَمْ يَكُنْ كَذَالِك، اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ أَخُيهُ الْمُسْلِمَ بِالْكُفُرِ يَنَالُ ذَنْبًا إِنْ لَمْ يَكُنْ كَذَالِك، وَالْمَالِمَ اللهُ عَلَيْهُ وَالْمُهُ لَلهُ عَلَيْهُ وَالْمُعُولُ اللهُ عَلَيْهُ وَالْمُعُولُ اللهُ عَلَيْهُ وَالْمُ لَا اللهُ عَلَيْهُ وَالْمُ اللهُ عَلَيْهُ وَالْمُعُولُ اللهُ عَلَيْهُ وَالْمُ اللهُ عَلَيْهُ وَالْمُ اللهُ عَلَيْهُ وَالْمُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَالْمُ اللهُ عَلَيْهُ وَالْمُ اللهُ عَلَيْهُ وَالْمُ اللهُ عَلَيْهُ وَالْمُ اللهُ عَلَيْهُ وَالْمُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ وَاللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ وَاللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ وَاللّهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَلُهُ اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ الْمُعُلِمُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُهُ اللهُ نَجَا، وَأَثِمَ ذَلِكَ الْمُتَخَلِّقُ بِأَخُلاقِ الْكَفَرَةِ الْفَسَقَةِ الْعُصَاةِ، وَإِنْ كَنَبَ فِيُ قَوْلِهِ لِآخِيْهِ ۚ يَاكَأُفِرُ ۚ عَصَى اللَّهَ، وَوَصَفَهُ بِمَالَيْسَ فِيْهِ لِأَنَّهُ رَجُلٌ صَالِحٌ مُتَمَسِّكٌ بِالدِّيْنِ، وَ بِسُنَن خَيْرِ الْمُرْسَلِيْنَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَكَأَنَّهُ افْتَرَى عَلَيْهِ وَتَعَدّى عَلَيْهِ مِمَا لَا يَلِيْتُ بِهِ، وَهَجَمَ عَلى ذَاتِهِ الْمَصُونَةِ وَالْمِكْمَلَةِ بِالصَّالِحَاتِ، يَقُولُ اللهُ عَزَّوَجَلَّ {وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَ الْمُؤْمِنَاتِ بِغَيْرِ مَا كُتَسَبُو افَقَدِ احْتَمَلُو ابْهُتَانَاوَ إِثْمًامُبِيْنًا } فَلا يَجُوزُ أَن يُرْ فِي مُسْلِمٌ بِفِسُق أَوْ كُفُرِ مِنْ غَيْرِ تَحُقِيْق وَالتَّعَرُّ ضُ لِلْأَمْوَاتِ أَشَكُّ.

قَالَ مَسْرُ وُقُّ: «دَخَلُتُ عَلَى عَائِشَةُ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا فَقَالَتُ مَا فَعَلَ فُلاَنَّ لَعَنَهُ اللَّهُ ؛ قُلْتُ تُوُقِّي، قَالَتْ: رَحِمَهُ اللَّهُ، قُلْتُ: وَكَيْفَ هٰنَا ؛ قَالَتْ، قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَاتَسُبُّواالْأَمْوَاتَ، فَإِنَّهُمْ قَدُ أَفْضَوْا إلى مَاقَتَّامُوْا صَدَقَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَدِ

وَأَنَّهُ سُبُحَانَهُ وَتَعَالَى يَقُولُ، وَمَنْ أَصْدَقَ بِهِ حَدِيْثًا، فَأَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ ﴿ وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ الْقَي الدَّكُمُ السَّلْمَ لَسْتَ مُؤْمِنَا تَبْتَعُونَ عَرَضَ الْحَيوٰةِ اللُّانْيَا} بَارَكَ اللهُ لِي وَلَكُمْ فِي الْقُرُانِ الْعَظِيْمِ وَنَفَعَنِي وَايَّا كُمْ بِمَا فِيْهِ مِنَ الْآيَاتِ وَالنِّ كُرِ الْحَكِيْمِ، أَقُولُ قَوْلِيْ هٰنَا وَأَسْتَغْفِرُ اللَّهَ لِيُ وَلَكُمْ وَلِسَائِرِ الْمُسْلِمِيْنَ مِنْ كُلِّ ذَنْبِ فَاسْتَغْفِرُو ُهُ إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيْمِ.

(۱) بخارى: ۲۲۰۷، مسلم: ۲۲۰۷

(٣) احز اب: ٥٩

(۲) بخارى: ۲۲۹، مسلم: ۹۹

(۳) بخارى: ۲۱۰۳،مسلم: ۲۰

(٥) بخارى: ١٣٩٣ والتفصيل المن كورعن مسروق في كتاب اخبار البصرة انظر فتح الباري

چوتھانطب (۳۵۹)

ہِنے اللهِ الدَّوْنِ الدَّحِيْمِ شوال المکرم بہتان ، بدطنی اور الزام تراشی کی مذمت

برادرانِ اسلام! میں آپ تمام حضرات کواورسب سے اول خودایئے آپ کواس

بات کی وصیت کرتا ہوں کہ اللہ تعالی سے ڈرتے رہیں، کیونکہ جوتقوی اور خوف خدا

اختیار کرتا ہے، اللہ تعالی اس کی حفاظت فرماتے ہیں، اور جواللہ تعالی کو مضبوطی سے پکڑ لے اللہ تعالی کو مضبوطی سے پکڑ لے اللہ تعنی اس کے احکام کی پوری یا بندی کرے) وہ صراطِ متنقیم پر گامزن ہے، دیکھو!

حضرت ما لک بن انس علی کارشادگرامی ہے: اس امت کے آخری طبقہ کی صلاح ودرستی

اسی طریقه میں ہےجس پراُمت کا اول طبقہ چلاہے۔

چوتھا خطبہ

سامعینِ کرام!امت کے اول طبقہ کی کامیا بی وصلاح کا اصل رازیہ ہے کہ وہ دورِ

نبوت سے بالکل قریب تھے، آپ سالتھ آیہ ہم کے فرامین کو براوِ راست سُن رہے تھے، وقیاً

فوقنًا ان کے درمیان آپ پر وحی ربانی کا نزول ہوتا رہتا تھا، پھر وہ حضرات آپ صَلَّ اللّٰهِ اللّٰهِ کَی مبارک تعلیمات پر بڑے اہتمام سے عمل پیرا تھے،اوراللّٰہ تعالی کے سی حکم

کی پامالی کی صورت میں اللہ اور اس کے رسول سالٹھائیکٹی کے غضب سے ڈرتے ،خواہ پھر وہ خض ان کے نز دیک مکرم ومحبوب ترین ہی کیوں نہ ہو، کیونکہ آپ سالٹھائیکٹی نے صحابۂ

کرام کودوٹوک اورحق وسیج بات کی تعلیم دی تھی ،لہذا فرمایا: یقیینا سچائی نجات کا سبب اور حجوٹ ہلاکت خیز ہوتا ہے، آپ ساٹیٹائی پہلے کی مبارک عادت بیتھی کے عموماً کسی کوانفرادی

حیثیت سے مجھانے یا ڈانٹنے کے بجائے عام مجمع میں ایک عام انداز میں بات پیش کردیتے ،جس کی وجہ سے اصل مقصور شخص سمیت دیگر حضرات بھی مستفید ہوتے ، نیز

اسے شرمندگی محسوس نہ ہوتی ، آپ سالٹھالیہ اُ سحابۂ کرام کو بیتکم دیا کرتے کہ لوگوں کے

يوها حطب و٢٠

معاملات کواینے ظاہر پررکھو، باطن کواللہ کےسپر دکر دو،لہذاایک مرتبہایک جنگ میں اُسامہ بن زید (جوخود بھی اوران کے والد بھی آ پ سالٹھائیکم کے محبوب ترین لوگوں میں شامل ہیں )ایک آ دمی کے پاس <u>پہنچ</u>تواس نے کلمہ پڑھے لیا، پھربھی اُسامہ نے اسے قل کردیا،ان کانظریه بیتھا کہوہ اینے کفریر قائم تھا،اورمحض تلواراوقتل کے ڈرسے ظاہراً كلمه پڙها تھا، جباس وا تعه كي اطلاع آپ سالاڻائائيلم كو ہوئي تو آپ سالاڻائيليائي ان پرسخت غصهاورناراض ہوئے اوراسامہ کوڈانٹا، یو چھا کہتم نے اسے کیوں قتل کردیا؟ عرض کیا: وہ مسلمان نہیں ہوا تھا، موت سے بیخے کے لیے لا الدالا اللہ کا کلمہ پڑھ لیا تھا، تو آپ صَالِتُهُ اللِّهِ عَلَى اللَّهِ اللهِ كا تم کیا کرو گے؟ سامعین کرام! اس بات کو اچھی طرح ذہن نشین کرلو کہ آپ سالٹھا آپہلم نے کسی مسلمان کو کا فر کہہ کر یکارنے سے بڑی سختی سے روکا ہے،لہذا بخاری شریف ومسلم شریف کی حدیث ہے:'' کوئی شخص اینے بھائی کواے کا فر کہتو بیچکم دونوں میں سے نسی ایک پر عائد ہوگا،سامنے والا کا فرہوتو ٹھیک ورنہاسی پر ( کہنے والے ) پرلوٹے گا'' تو آپ سالٹھائیلیٹر نے بتلادیا کہ جواینے بھائی کو کا فرقر اردیتا ہے وہ حقیقتاً کا فرنہ ہو، تو یے شخص گہنگا رہوگا، کیونکہاس طرح دوسرے کو کا فر کہنے والا سامنے والے کے متعلق گویا یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ اس کے عقا ئد گمراہ کن ، اعمال ردی وا کارت ، افعال برے اور باطن ایذا رسال ہے، اب اگر اپنے اس فیصلہ میں پیسچا ہے تو اس کا کوئی قصور نہیں، سامنے والاقصور وار ہوگا، کیکن پیچھوٹا اور غلط ہے تو کہنے والا گہزگا ر ہوگا، کیونکہ وہ ایک صالح اور دیندار شخص پرتہمت باندھ رہا ہے، ارشاد باری تعالی ہے:''اور جو لوگ يوتفا خطب (۳۲۱)

مسلمان مردوں اورعور توں کو بغیر کسی ارتکابِ جرم کے ایذاء پہنچاتے ہیں تو یقیناوہ لوگ بہتان اور صرت کے گناہ کا بوجھ اُٹھاتے ہیں'کہذا بلاتحقیق کسی مسلمان کو کافریا فاسق نہیں

کہنا چاہئے ، اور مُردوں کے بارے میں ایسا فیصلہ تو اور بھی زیادہ سخت ہے، حضرت مسروق '' فرماتے ہیں کہ میں حضرت عا کشہ کی خدمت میں حاضر ہوا تو یو چھا: فلاں کا کیا

سروں مرمائے ہیں کہ یں مطرت عائشہ فی حدمت یں حاصر ہوا تو پو پھا: فلال 6 کیا حال ہے اس پراللہ کی لعنت ہو، تو میں نے عرض کیا وہ مرچکا، تو حضرت عائشہ رضی اللہ

''مردوں کو برا مت کہا کرو، کیونکہ جوبھی اعمال انہوں نے آگے بھیجے تھے وہ وہاں پہنچ چکے' اور فرمانِ قر آن ہے: اورکسی ایسے شخص کو جوتم کوسلام علیک کرے یوں نہ

مہوں کا کی جہاں ہیں ہم دنیوی زندگی کا ساز دسامان چاہتے ہو۔ کہددیا کروکہ تومسلمان نہیں ہم دنیوی زندگی کا ساز دسامان چاہتے ہو۔

(سامعین کرام، دیکھئے! ایک شخص نے صرف مسلمانوں کواسلامی طریقے پرسلام

کیا ہو، اوراس کے متعلق بیچکم ہو، تو اس کا کیا ہوگا جواُمت محمد بیر (علی صاحبہا الصلو ۃ والسلام ) کے بزرگوں کے متعلق گتاخی کا روبیا پناتے ہوئے انہیں کا فروں کے زُمرہ میں شامل کرنے کی نایاک کوشش کرے، حالانکہ بیمسلّم اصول ہے کہ بیہ بلاشبہ یقینی

صورت شک کی وجہ سے زائل نہ ہوگی، اور ایک مسلمان کے بات کی نوے (۹۰)طریقے سے تاویل کی جائیگی، جیسا کہ امام نووی اور دیگر علاء کرانے صراحت فرمائی ہے)۔

الله تبارك وتعالى ہم سب كوممل كى تو فيق عطا فر مائے، ( آمين )

پ پردان سپ

يانچوال خطبه بسِنم الله الدَّخين الدَّحين شوال المكرم

ٱلْحَمْلُ لِلهِ الَّذِي أَمَرَعِبَادَهُ الْمُؤْمِنِيْنَ "كُلُوْ اوَاشْرَبُوْ اوَلَاتُسْرِفُوا" وَأَشْهَلُ أَنْ لَا اِللهَ الِاَّ اللهُ وَحْلَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ، وَأَشْهَلُ أَنَّ هُحَبَّلًا عَبْلُهُ وَرَسُولُهُ، اَللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِينَا هُحَبَّدٍ وَعَلَى اَلِهِ وَأَصْحَابِهِ.

أَمَّابَعُلُ:فَاتَّقُوااللهَ عِبَادَاللهِ وَقَلُرُوكَ عَنِ الْمِقْلَامِ بُنِ مَعْدِيْكُرِبَ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: "مَا مَلاَّ ابْنُ آدَمَ وِعَاءًا شَرَّاقِ نَ بَطَنِهِ بِحَسْبِ ابْنِ آدَمَ لُقَيْمَاتُ يُقِبْنَ صُلْبَهُ، فَإِنْ كَانَ لَا فَعَالَةَ فَثُلُثُ لِطَعَامِهِ وَثُلُثُ لِشَرَ ابِهِ وَثُلُثُ لِنَفْسِهِ".

عِبَادَ اللهِ! هٰنَا الْحَيِيْثُ فِي الْحَقِيْقَةِ لَوِ اهْتَكَى الْمُسْلِمُ بِنُوْرِهِ، لَسَلِمَ مِنْ كَثِيْرٍ مِّنَ الْأَمْرَاضِ وَالْأَسْقَامِ، وَلَقَلْ كَانَ الْمُسْلِمُوْنَ الْكُسْلِمُونَ الْكُسْلِمُونَ الْكُسْلِمُونَ الْكُسْلِمُونَ الْكُسْلِمُونَ الْكَالَيْعَتَيِلُونَ عِنَ الْإِسْرَافِ الْأَوَائِلُ يَعْتَيِلُونَ فِي طَعَامِهِمُ وَشَرَا بِهِمْ، وَيَبْتَعِلُونَ عَنِ الْإِسْرَافِ النَّبِيِّ فِي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّاعَتِهِمْ لِأَنَّاهُمْ مُهْتَادُونَ بِقَوْلِ النَّبِيِّ الْكَرِيْمِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "نَحْنُ قَوْمٌ لَا نَأْكُلُ حَتَّى نَجُوعً وَإِذَا النَّيْمِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "نَحْنُ قَوْمٌ لَا نَأْكُلُ حَتَّى نَجُوعً وَإِذَا أَكُلُ اللهَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "نَحْنُ قَوْمٌ لَا نَأْكُلُ حَتَّى نَجُوعً وَإِذَا أَكُلُ نَالِا نَشْبَعُ"

وَالْمَّاكَانُوْا يَفْعَلُوْنَ ذَالِكَ لِأَنَّهُمْ لَا يُرِينُوُنَ أَنْ يُّنُهِبُوْا طَيِّبَا تِهِمْ فِي حَيَاتِهِمِ النَّنْيَا، وَهُمْ يَعُرِصُوْنَ عَلَى سَلَامَةِ حَوَاسِّهِمْ كَمَا يَعُرِصُوْنَ عَلَى سَلَامَةِ حَوَاسِّهِمْ كَمَا يَعُرِصُوْنَ عَلَى طَهَارَةِ نُفُوْسِهِمْ، وَإِنَّهُمْ كَانُوْا يَعْلَمُوْنَ أَنَّ الْإِعْتِكَالَ فِي الطَّعَامِ عَلَى طَهَارَةِ نُفُوْسِهِمْ، وَإِنَّهُمْ كَانُوْا يَعْلَمُوْنَ أَنَّ الْإِعْتِكَالَ فِي الطَّعَامِ وَالشَّرَابِ هُوَالطَّرِيْقُ الْقَوِيمُ لِصِيَانَةِ الصِّحَّةِ وَتَحْقِيقِ السَّلَامَةِ، وَالشَّرَابِ هُوَالطَّرِيْقُ الْقَوِيمُ لِصِيَانَةِ الصِّحَةِ وَتَحْقِيقِ السَّلَامَةِ،

وَقَدُ قَالَ سُفْيَانُ الثَّوْرِئُ: إِنْ أَرَدُتَّ أَنْ يَّصِحَّ جِسُمُكَ وَيَقِلَّ نَوْمُكَ فَاقْلِلُمِنَ الْأَكْلِ ، ـ

وَقَالَ اِبْرَاهِيْمُ بُنُ أَدُهَمَ: ﴿مَنْ ضَبَطَ بَطْنَهُ ضَبَطَ دِيْنَهُ، وَمَنْ مَلَكَ جُوْعَهُ مَلَكَ الْأَخْلَاقَ الصَّالِحَةَ، وَآنَّ مَعْصِيَةَ اللهِ بَعِيْلَةٌ مِنَ الْجَائِعِ، قَرِيْبَةٌ مِنَ الشَّبْعَ الْمَيْتُ الْقَلْبَ ـ

فَيَاعِبَادَ اللهِ! مَن أَحَبَّ أَن يُّنَوِّرَ قَلْبَهُ فَلْيُقَلِّلُ طَعَامَهُ، وَمَاقَلَّ طَعَامَهُ، وَمَاقَلَ طَعَامُهُ، كَمَا أَنَّ الطِّفُلَ حِيْنَاهُ، كَمَا أَنَّ الطِّفُلَ حِيْنَايُهُ وَنَكِيتُ عَيْنَاهُ، كَمَا أَنَّ الطِّفُلَ حِيْنَايَكُونُ جَائِعًا يَبْكِي وَيَتَرَحَّمُ عَلَيْهِ أُمُّهُ.

وَقَلُ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "اَلْمُؤْمِنُ يَأْكُلُ فِي مِعَ وَاحِدٍ، وَالْكَافِرُ يَأْكُلُ فِي سَبْعَةِ أَمْعَا ، أَيْ إِنَّ الْمُؤْمِنَ يَأْكُلُ بِعَى وَاحِدٍ، وَلَكِنَّ الْمُؤْمِنَ يَأْكُلُ فِي مِعَى وَاحِدٍ، وَلَكِنَّ الْمُؤْمِنَ يَأْكُلُ فِي مِعَى وَاحِدٍ، وَلَكِنَّ الْمُؤْمِنَ الْمُتَمَرِّدَ بِالْمِيْنِ يَأْكُلُ بِنَهُمِ وَشَرَاهَةٍ فَكَأَنَّهُ يَأْكُلُ فِي سَبْعَةٍ أَمْعَا وَمَنَ اهَةٍ فَكَأَنَّهُ يَأْكُلُ فِي سَبْعَةٍ أَمْعَا وَمَنَ اهَةٍ فَكَأَنَّهُ يَأْكُلُ فِي سَبْعَةٍ أَمْعَا وَمَن اهَةٍ فَكَأَنَّهُ يَأْكُلُ فِي سَبْعَةٍ أَمْعَا وَمَن اهَةٍ فَكَأَنَّهُ يَأْكُلُ فِي سَبْعَةٍ أَمْعَا وَمَا اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ  اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ  اللهُ  اللهُ  اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ  اللّهُ اللهُ ال

وَلَيْسَ مَعْنَى النَّعْوَةِ إِلَى تَقْلِيْلِ الطَّعَامِ هُنَا هُوَ أَنْ يَّحُرُمَ الْإِنْسَانُ جِسْمَهُ مَا يَخْتَا جُ إِلَيْهِ مِنْ عَنَاصِرَ غِنَا ئِيَّةٍ لَا زِمَةٍ، وَمَقَادِيْرَ مِنَ الطَّعَامِ مُنَاسِبَةً، إِذْ مِنَ الْوَاجِبِ عَلَى الْإِنْسَانِ أَنْ يَّحُفظ نَفْسَهُ مِنَ الطَّعَامِ مُنَاسِبَةً، إِذْ مِنَ الْوَاجِبِ عَلَى الْإِنْسَانِ أَنْ يَّحُفظ نَفْسَهُ مِنَ الْهَلَاكِ وَالْمَرَضِ وَالضَّعْفِ وَالْهُزَالِ، وَيَنْبَعِيْ لَهُ أَنْ يَّسْتَوْفِى مِنَ الْهَلَاكِ وَالْمَرَضِ وَالضَّعْفِ وَالْهُزَالِ، وَيَنْبَعِيْ لَهُ أَنْ يَسْتَوْفِى مِنَ الطَّعَامِ حَتَّى يَصِحَ جِسْمُهُ وَيَعْتَدِلَ، وَلَكِنَّ نَصِيْبَهُ الْمُلَائِمَ مِنَ الطَّعَامِ حَتَّى يَصِحَّ جِسْمُهُ وَيَعْتَدِلَ، وَلَكِنَّ نَصِيْبَهُ الْمُلَائِمَ مِنَ الطَّعَامِ حَتَّى يَصِحَّ جِسْمُهُ وَيَعْتَدِلَ، وَلَكِنَّ نَصِيْبَهُ الْمُلَائِمَ مِنَ الطَّعَامِ حَتَّى يَصِحَّ جِسْمُهُ وَيَعْتَدِلَ، وَلَكِنَّ لَوْلُكِ أَلُولُو مُنَاكِ أَنْ لَكُمْ وَمُ الْكُولُ مَالِكِ بُنِ دِيْنَادٍ "مَا يَنْبَغِيُ لِلْمُؤْمِنِ أَنْ لَا مَعْتَى لِلْمُ مُنَا لِلْكُ بُنِ دِيْنَادٍ "مَا يَنْبَغِيُ لِلْمُؤْمِنِ أَنْ لَا لِلْمُعْمِى أَنْ لَا مُعْتَى لِلْكِ بُنِ دِيْنَادٍ "مَا يَنْبَغِيُ لِلْمُؤْمِنِ أَنْ لَا يَتَعْلَى الْلِكِ بُنِ دِيْنَادٍ "مَا يَنْبَغِيُ لِلْمُؤْمِنِ أَنْ لَيْلُولُ مَالِكِ بُنِ دِيْنَادٍ "مَا يَنْبَغِيُ لِلْمُؤْمِنِ أَنْ لَا لَكُولُ مَالِكِ بُنِ دِيْنَادٍ "مَا يَنْبَغِيُ لِلْمُؤْمِنِ أَنْ

يا پوان تقبه استان تا می استان تا می استان تا می استان تا می تا می تا می تا می تا می تا تا می تا تا تا تا تا ت

يَّكُوْنَ بَطْنُهُ أَكْبَرَ هَمِّهِ وَأَنْ تَكُوْنَ شَهْوَ تُهُ هِيَ الْغَالِبَةُ " ـ

عِبَادَ اللهِ! إِنَّ كَثْرَةَ الطَّعَامِ فِي الْحَقِيْقَةِ لَتُثُقِلُ صَاحِبَهَا عَنَ كَثِيْ هِ عِبَادَ اللهِ! إِنَّ كَثْرَةَ الطَّعَامِ فِي الْحَقِيْقَةِ لَتُثُقِلُ صَاحِبَهَا عَنَ كَثِيْ هِ عَايُرِيْكُ، وَأَنَّ الْإِسْرَافَ فِي الطَّعَامِ يُؤَدِّى إِلَى التُّخْمَةِ، وَالتُّخْمَةُ تُوَدِّى إِلَى التُّخْمَةِ، وَالتُّخْمَةُ وَقَلْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لَهُ: كُفَّ عَنَّا جُشَائَك، فَإِنَّ أَكْثَرُ النَّه صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لَهُ: كُفَّ عَنَّا جُشَائَك، فَإِنَّ أَكْثَرُ النَّاسِ شِبَعًا فِي التُّنْ الْطُولُهُ مُ جُوعًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ"

صَدَقَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللهُ سُبُحَانَهُ وَتَعَالَى يَقُولُ: أَعُوذُ بِاللهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ (كُلُوْا وَاشْرَبُوْا وَلَا تُسْرِفُوْا إِنَّهُ لَا يُعِبُّ الْمُسْرِفِيْنَ} إِنَّهُ لَا يُعِبُّ الْمُسْرِفِيْنَ}

بَارَكَ اللهُ لِي وَلَكُمْ فِي الْقُرُانِ الْعَظِيْمِ وَنَفَعَنِي وَإِيّاكُمْ مِمَا فِيْهِ مِنَ الْآيَاتِ وَالنِّي كُرِ الْحَكِيْمِ، أَقُولُ قَوْلِي هٰنَا وَأَسْتَغُفِرُ اللهَ لِي فِيهِ مِنَ الْآيَاتِ وَالنِّي كُرِ الْحَكِيْمِ، أَقُولُ قَوْلِي هٰنَا وَأَسْتَغُفِرُ وَهُ النَّهُ هُوَ الْغَفُورُ وَلَكُمْ وَلِسَائِرِ الْمُسْلِمِيْنَ مِنْ كُلِّ ذَنْبٍ فَاسْتَغْفِرُ وَهُ إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيْمِ.

- (١) ابن حبأن: ١٣٨٩ والحاكم: والطبراني في الكبير: ٢٨٥
  - (٢) محمل رسول الله: ١/٣٣١
  - (۳) بخاری: ۵۰۷۸،مسلم: ۱۳۰
- (٣) ابن مأجه: ٥٣٦٥ والاوسط: ٣٢٨٩ وشعب الإيمان: ١٥٢٨

يا پوال عظيم (٣٦٥)

يانجوال خطبه

بِسٹ الله الرَّخین الرَّحین بِ شوال المکرم کم خور د نی کے فوائد

سے بدتر کوئی برتن نہیں بھرا'ابن آ دم کے لئے چند لقمے کافی ہیں، جواس کی پشت کوسیدھا رکھیں، اگراس سے زیادہ کھانا ہی ہے توبس ایک تہائی اپنے کھانے کے لئے، ایک تہائی

عہد پینے کے لئے،اورایک تہائی (اطمینان سے )سانس لینے کے لیے'۔ حصہ پینے کے لئے،اورایک تہائی (اطمینان سے )سانس لینے کے لیے'۔

سامعین!اگرکوئی مسلمان اس نورانی حدیث پرعمل پیرار ہے تو کئی بیار یوں سے اس کی حفاظت ہوجائے،قدیم مسلمان کھانے پینے میں اعتدال کو کمحوظ رکھتے،اور حتی الامکان اسراف اور فضول خرچی سے دوررہتے، کیونکہ انہوں نے آپ صالافا آیا ہم کے اس فر مان کو حرزِ

جان بنالیا تھا:''جب تک ہم کو بھوک نہیں گئی، کھاتے نہیں، اور کھاتے ہیں توشکم سے نہیں ہوتے'' (یعنی بغیر بھوک کے کھانا نہیں، اور اتنا نہیں کھاتے کہ بھوک بالکل ہی ختم

ہوجائے)ان حضرات کا پیمل اسی لیے تھا کہ کہیں ان کے طیبات اور اچھی چیزیں دنیاوی زندگی ہی میں ختم نہ ہوجا ئیں، وہ اپنے نفس کی طہارت کے ساتھ حواس کی سلامتی کے بھی حریص تھے، وہ جانتے تھے کہ صحت وسلامتی کے لیے بہترین راستہ کھانے پینے میں

اعتدال سے کام لینا ہے۔ امام سفیان توری کا فرمان ہے: ''اگر تمہیں صحت اور نیند کی قلت چاہئے تو کھانا کم کھایا کرو، حضرت ابراہیم بن ادہم کم کا ارشاد ہے: ''جواپنے پیٹے کو قابومیں رکھے اس کا دین بھی قابو میں رہے گا، جسے بھوک پر کنٹرول حاصل ہو، وہ صالح اخلاق کا

لهذا،سامعين كرام! جسة قلب كي نورانيال پسند موأسية كم كهانا چاہيخ ،جس كا بھي كھانا كم

يا پوال مقب

ہوگا ،اس کے قلب میں رفت پیدا ہوگی اور آ <sup>تک</sup>صیں اشکبار ہوں گی ،جبیسا کہ ب*یے بھوک* کی وجہ ہےرونےلگتا ہےتو مال کواس پرترس آتا ہے،خود آپ ساٹھٹا ایٹلم کا فرمان ہے:''مؤمن ایک آنت میں کھا تاہے،اور کا فرسات آنتوں میں کھا تاہے''یعنی مؤمن اعتدال کی راہ چیاتا ہے، تو گویاایک ہی آنت میں کھار ہاہے،اور کا فرسرکش،آ دابِ دین سے لاپر واہ ہوکر لا کچ کے ساتھ کھا تاہےتو گو پاساتوں آنتوں کو بھر رہاہے تقلیل طعام ( کم خوردنی ) کی ترغیب کا مطلب ینہیں ہے کہانسان اپنے جسم کولازمی غذائی عناصراورکھانے کی مناسب مقدار ہے بھی محروم کردے، کیونکہ ایک انسان پرلازم ہے کہ ہلاکت، بیاری، کمزوری اور لاغری سے اینے جان کی حفاظت کرے، اُسے جاہئے کہ اس کی صحت اور مزاج کے مناسب غذا کی مناسب مقدار اس کودیتارہے تا کھے تا اوراعتدال حاصل ہوجائے، بلکہ مطلب بیہ ہے کہ آ دمی کی کوششوں کا نچوڑ اورسب سے بڑی فکرصرف پیٹ بھر نانہ ہو، اُسے چاہئے کہ امام مالک بن دینارگا پیمقولہ یا در کھے:''ایک مؤمن کو بیزیانہیں کہاہے پیٹ کی سب سے زیادہ فکر ہو،اوراس کی شہوت سامعین!بسیارخوری آ دمی کواس کے مختلف ارادوں سے روک دیتی ہے، کھانے میں اسراف بدعضمی کےراستے پرڈال دےگا،اور بدہضمی ڈکار کی کثرت کا باعث ہے، جوایک قابل نفرت عمل ہے، ایک شخص نے آپ سالٹھ آیا پائم کے روبرو ڈکار لی تو آپ سالٹھ آیا پائم نے فرمایا:''اپنی ڈ کارکوہم سےروک دو، جولوگ یہاں زیادہ شکم سیر ہوں گے، وہ بروزِ قیامت سب سے زیادہ بھو کے ہوں گئ' فر مان باری تعالی ہے:'' کھا ؤاور پیو،اور حد سے مت نکل جاؤ، بے شک اللہ تعالی حد سے نکل جانے والوں کو پسنہ نہیں کرتے۔'' الله تبارك وتعالى ہم سب كومل كى تو فيق عطافر مائے، (آمين)

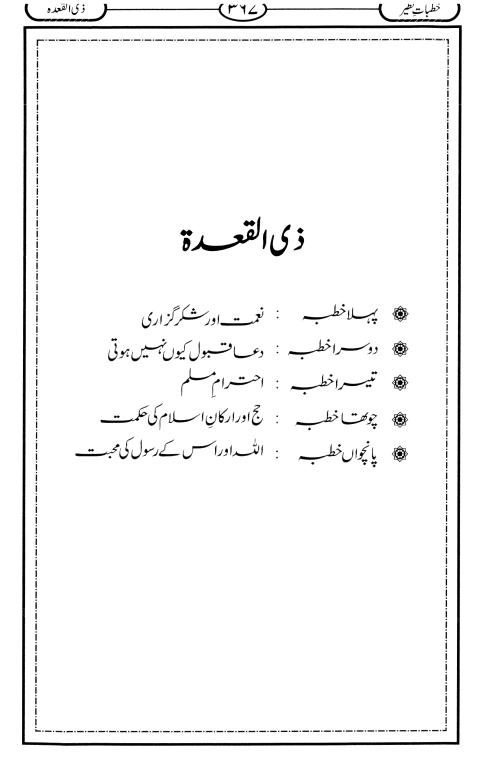

اَكُهِ لِللهِ الَّذِي خَلَقَ الْإِنسَانَ فِي أَحسَنِ تَقُوِيْمٍ، وَصَوَّرَهُ أَحسَنَ صُوْرَةٍ، وَرَزَقَه مِنَ الطَّيِّبَاتِ، فَتَبَارَكَ اللهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ أَحْسَنَ صُوْرَةٍ، وَرَزَقَه مِنَ الطَّيِّبَاتِ، فَتَبَارَكَ اللهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ وَاشْهَل أَن لا الله الله وَحَلَه لا شَرِيْكَ لَه، وَهوَ أَحسَنُ الْعَالِمِينَ، اللّهُ وَلَسُولُهُ الْهَبُعُوثُ رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، اللّهُمَّ وَأَشْهَلُ أَنَّ هُحَبَّلًا عَبُلُهُ وَرَسُولُهُ الْهَبُعُوثُ رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، اللّهُمَّ مَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِينَا هُحَبَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَعْبِهِ الطَّيِّبِيْنَ الطَّاهِرِيْنَ مَلَى مَلِي مَلَى مَلِي اللهُ اللهِ أُوصِيْكُمْ وَنَفْسِيَ الْهُنُونِيَةَ بِتَقُوى أَمَا بَعِلُ! فَيَا عِبَادَ اللهِ! أُوصِيْكُمْ وَنَفْسِيَ الْهُنُونِيَةَ بِتَقُوى أَمَا بَعِلُ! فَيَا عِبَادَ اللهِ! أُوصِيْكُمْ وَنَفْسِيَ الْهُنُونِيَةَ بِتَقُوى

الله وَاعتَبِرُوا بِمَا رَوَاهُ سَيِّدُنَا أَبُو هُرَيْرَةً رَضِى الله عَنه أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقول: إِنَّ ثَلَاثَةً فِي بَنِي اسرَ ائِيلَ أَبرَصَ وأَقرَعَ وَأَعْلَى، فَأَرَادَ اللهُ أَنْ يَّبُتَلِيَهُمْ فَبَعَثَ اليَهِم مَلَكًا فَأَتَى الأَبرَصَ، فَقَالَ: أَيُّ شَيئٍ أَحَبُ إِلَيكَ؛ قَالَ لَوْنٌ حَسَنٌ وَجِلْدٌ حَسَنٌ، وَيَنْهَبُ

عَنِّى الَّذِي قَد قَنْ رَنِيَ النَّاسُ، قَالَ: فَمَسَحَهُ فَنَهَبَ عَنْهُ قَلَارُهُ، وَأُعْطِى لَوْنَا حَسَنًا وَإِلَى الْمَالِ أَحَبُ اللَّهُ وَأَعْطِى لَوْنَا حَسَنًا وَجِلْداً حَسَنًا، قَالَ: فَأَثُّى الْمَالِ أَحَبُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَيُهَا لَوْ قَالَ: بَارَكَ لَكَ اللهُ فِيهَا لَهُ فَالَ: بَارَكَ لَكَ اللهُ فِيهَا لَهُ وَعَلَمَ اللهُ فَيْهَا لَهُ اللهُ فَيْهَا لَهُ اللهُ فَيْهَا لَهُ اللهُ فَيْهَا لَهُ اللهُ فَيْهَا لَهُ اللهُ فَيْهَا لَهُ اللهُ فَيْهَا لَهُ اللهُ فَيْهَا لَهُ اللهُ فَيْهَا لَهُ اللهُ فَيْهَا لَهُ اللهُ فَيْهَا لَهُ اللهُ فَيْهَا لَهُ اللهُ فَيْهَا لَهُ اللهُ اللهُ فَيْهَا لَهُ اللهُ  اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ َالَ: فَأَقَى الْأَقُرَعَ، فَقَالَ: أَيُّ شَيْعٍ أَحَبُّ اِلَيْكَ ؟ قَالَ: شَعْرٌ حَسَنٌ وَيَلُهُ فَلَى الْأَقُرَعَ، فَقَالَ: أَيُّ شَيْعٍ أَحَبُ اِلَيْكَ ؟ قَالَ: فَمَسَحَهُ فَلَهَبَ حَسَنٌ وَيَلُهُ مَا أَيْ الْبَالِ أَحَبُ النَيْكَ ؟ قَالَ: اَلْبَقَرُ، عَنْهُ، وَأُعْطِى شَعْرًا حَسَنًا، قَالَ: فَأَيُّ الْبَالِ أَحَبُ النَيْكَ ؟ قَالَ: اَلْبَقَرُ، فَغُلِى بَقَرَةً حَامِلاً، فَقَالَ: بَارَك اللهُ لَكَ فِيْهَا .

قَالَ: فَأَتَى الْأَعْمَى، فَقَالَ: أَيُّ شَيْعٍ أَحَبُّ إِلَيْكَ؛ قَالَ: أَنْ يَتُرُدَّ

اللهُ إِلَى بَصَرِى فَأَبُصِرَ بِهِ النَّاسَ، قَالَ: فَمَسَحَهُ فَرَدَّ اللهُ إِلَيْهِ بَصَرَهُ، قَالَ: فَمَسَحَهُ فَرَدَّ اللهُ إِلَيْهِ بَصَرَهُ، قَالَ: فَكَانَ إِلَيْكَ؟ قَالَ: الْغَنَمُ، فَأُعْطِى شَاقًا وَاللَّا فَأُنْتِجَ هٰذَا فِوَ وَلَكَّا هٰذَا، قَالَ: فَكَانَ لِهٰذَا وَادِمِنَ الْإِيلِ، وَلِهٰذَا وَادِمِنَ الْبَقَرِ، فَلَانِ وَلَهٰذَا وَادِمِنَ الْبَقَرِ، وَلِهٰذَا وَادِمِنَ الْغَنَمِ.

قَالَ: ثُمَّ اِنَّهُ أَقَى الْأَبُرَصَ فِي صُورَتِهِ وَهَيُئَتِهِ، فَقَالَ: رَجُلٌ مِسْكِيْنُ قَدُوا نُقَطَعَتْ فِي الْحِبَالُ فِي سَفَرِيْ، فَلا بَلا غَلِي الْيَوْمَ الاَّ بِاللهِ مِسْكِيْنُ قَدُوا نُقطَعَتْ فِي الْحِبَالُ فِي سَفَرِيْ، فَلا بَلا غَلِي الْكِيْنَ وَالْمِالَ ثُمَّ بِكَ أَسْأَلُك بِاللَّذِي أَعُطَاك اللَّوْنَ الْحَسَنَ وَالْجِلْدَ الْحَسَنَ وَالْمِالَ ثُمَّ بِكَ أَسُالُك بِاللَّذِي أَعُطَاك اللَّهُ وَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ فِي سَفَرِيْ، فَقَالَ: أَلْحُقُوقُ كَثِيرًة فَقَالَ لَهُ: كَأَنِّي بَعِيْرًا أَتَبَلَّغُ عَلَيْهِ فِي سَفَرِيْ، فَقَالَ: أَلُحُ تُكُن أَبُرَصَ يَقْنِولُك النَّاسُ؛ فَقِيرًا فَقَالَ: إِنْ كُنْتَ كَاذِبًا فَقَالَ: إِنْ كُنْتَ كَاذِبًا فَقَالَ: إِنْ كُنْتَ كَاذِبًا فَقَالَ: إِنْ كُنْتَ كَاذِبًا فَصَيَّرَك اللهُ إلى مَا كُنْتَ عَلَيْهِ مِثْلَ مَارَدٌّ عَلَى هَذَا، فَقَالَ: إِنْ كُنْتَ كَاذِبًا فَصَيَّرَك اللهُ إلى مَا كُنْتَ عَلَيْهِ مِثْلَ مَارَدٌّ عَلَى هَذَا، فَقَالَ: إِنْ كُنْتَ كَاذِبًا فَصَيَّرَك اللهُ إلى مَا كُنْتَ عَلَيْهِ مِثْلَ مَارَدٌّ عَلَى هَذَا، فَقَالَ: إِنْ كُنْتَ كَاذِبًا فَصَيَّرَك اللهُ إلى مَا كُنْتَ عَلَيْهِ مِثْلَ مَارَدٌّ عَلَى هَذَا، فَقَالَ: إِنْ كُنْتَ كَاذِبًا فَصَيَّرَك اللهُ إلى مَا كُنْتَ عَلَيْهِ مِثْلَ مَارَدٌّ عَلَى هَذَا، فَقَالَ: إِنْ كُنْتَ كَاذِبًا فَصَيَّرَك اللهُ إلى مَا كُنْتَ عَلَيْهِ مِثْلَ مَارَدٌّ عَلَى هَذَا، فَقَالَ: إِنْ كُنْتَ كَاذِبًا فَصَيَّرَك اللهُ إلى مَا كُنْتَ اللّهُ إلى مَا كُنْتَ اللّهُ إلى مَا كُنْتَ اللّهُ اللّهُ إلى مَا كُنْتَ اللّهُ اللّهُ الْمُعَالِي مَا كُنْتَ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ إلى مَا كُنْتَ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ ا

قَالَ: وَأَنَّى الْأَعْلَى فِي صُوْرَتِهِ وَهَيْئَتِهِ، فَقَالَ: رَجُلٌ مِسْكِيْنُ وَابْنُ سَبِيْلٍ، اِنْقَطَعَتْ بِيَ الْحِبَالُ فِي سَفَرِي، فَلاَ بَلاَغَ لِيَ الْيَوْمَ الاَّ وَابْنُ سَبِيْلٍ، اِنْقَطَعَتْ بِيَ الْحِبَالُ فِي سَفَرِي، فَلاَ بَلاَغَ لِيَ الْيَوْمَ الاَّ بِاللهِ، ثُمَّ بِكَ، أَسْأَلُكَ بِالنِّي رَدَّ عَلَيْكَ بَصَرِي فَلاَ بَلاَغُ بِهَا فِي بِاللهِ، ثُمَّ بِكَ، فَقَالَ: قَلْ كُنْتُ أَعْلَى فَرَدَّ اللهُ اللَّي بَصَرِي فَقُلْ اَمَا شِئْتَ، وَدَعُ سَفَرِي، فَقَالَ: قَلْ كُنْتُ أَعْلَى الْيَوْمَ شَيْئًا أَخَلُ تَهُ بِلهِ، فَقَالَ: أَمْسِكُ مَاشِئْت، فَوَاللهِ لاَ أَجْهَلُكَ الْيَوْمَ شَيْئًا أَخَلُ تَهُ بِلهِ، فَقَالَ: أَمْسِكُ مَالْكَ فَإِلَّا اللهُ اللهُ عَنْكَ وَسَخَطَ عَلَى صَاحِبَيْكَ. (١) مَالَكَ فَالَّ اللهُ سُبْعَانَهُ وَتَعَالَى قَلْ رَضِي عَنِ فَقَلْ رَأَيْتُمْ عِبَادَاللهِ! أَنَّ اللهُ سُبْعَانَهُ وَتَعَالَى قَلْ رَضِي عَنِ فَقَلْ رَأَيْتُمْ عِبَادَاللهِ! أَنَّ اللهُ سُبْعَانَهُ وَتَعَالَى قَلْ رَضِي عَنِ

الْأَعْمَى وَسَخَطَ عَلَى صَاحِبَيْهِ وَهُمَا الْأَبْرَصُ وَالْأَقْرَعُ اللَّنَانِ لَمُ يَشُكُرَا نِعْمَةَ اللهِ وَلَمْ يَرْحَمَا هَنَاالسَّائِلَ الْمِسْكِيْنَ الَّنِيْ سَأَلَهُمَا بِاللهِ تَعَالَى الَّذِيْ تَكَرَّمَ عَلَيْهِمَا بَالشِّفِاء وَتِلْكَ الْأَمُوالِ الْعَظِيْمَةِ الْكَثِيْرَةِ.

عِبَادَالله! وَفِي هٰنَهِ الْقِصَّةِ أَكْبَرُعِبْرَةٍ لِمَنْ كَانَ فِي قِلَّةٍ وَفَقُرٍ وَأَنْعَمَ اللهُ عَلَيْهِ بِالْأَوْلَادِ وَالْأَمُوالِ وَالْجَاهِ وَالْمَنْصِبِ، فَإِنَّهُ يَجِبُ أَنْ لَا يَغْفَلَ عَنِ الْحَالِ الْأَوَّلِ، فَيُكْثِرُ مِنْ حَمْدِ اللهِ وَشُكْرِهِ وَيَحِنَّ وَيَعْطِفَ لَا يَغْفَلَ عَنِ الْحَالِ الْأَوَّلِ، فَيُكْثِرُ مِنْ حَمْدِ اللهِ وَشُكْرِهِ وَيَحِنَّ وَيَعْطِفَ عَلَى عَبَادِ اللهِ الْمَسَاكِيْنِ، نَسْأَلُ اللهَ التَّوْفِيْق لِشُكْرِهِ، آمِيْنَ .

فَاتَّقُوْا الله عِبَادَ الله! وَاشُكُرُوْاالله عَلَى مَاأَتَاكُمْ مِنْ نِعَمِ لاَ تُعَلَّوُوَا الله عَلَى الْعَافِية، وَأَنَّهُ تَعَالَى يَقُولُ تُعَلَّى وَلا تُعَصى، وَاسْأَلُواالله سُبُعَانَهُ وَتَعَالَى الْعَافِية، وَأَنَّهُ تَعَالَى يَقُولُ وَبِقَوْلِهِ يَهْتَدِئ مَنْ أَلْقَى السَّبْعَ وَهُو شَهِيْنٌ، فَأَعُوذُ بِاللهِ مِنَ الشَّيْطَانِ وَبِقَوْلِهِ يَهْتَدِئ مَنْ أَلْقُى السَّبْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِلَة قَلِيلاً مَا الرَّجِيْمِ {وَهُو النَّيْ كُمُ السَّبْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِلَة قَلِيلاً مَا تَشُكُرُونَ } إلا وَمَنْ شَكَرَ فَا أَنْ السَّبْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِلَة وَمَنْ مَنْ كُولُونَ اللهُ لِي وَلَكُمْ فِي الْقُرْآنِ الْعَظِيْمِ وَنَفَعَنِى الله عَنِي كَرِيْمٌ } وَلَكُمْ فِي النَّهُ لِي وَلَكُمْ فِي الْقُرْآنِ الْعَظِيْمِ وَنَفَعَنِى الله عَنِي كَرِيْمٌ } وَلَكُمْ وَلِسَائِرِ الْمُسْلِمِيْنَ مِنَ كُلِّ ذَنْبِ فَاسْتَغْفِرُوهُ وَلِسَائِرِ الْمُسْلِمِيْنَ مِنَ كُلِّ ذَنْبِ فَاسْتَغْفِرُوهُ وَلِسَائِرِ الْمُسْلِمِيْنَ مِنَ كُلِّ ذَنْبِ فَاسْتَغْفِرُوهُ وَلِسَائِو الْمُسْلِمِيْنَ مِنَ كُلِّ ذَنْبِ فَاسْتَغْفِرُوهُ وَلِسَائِو الْمُسْلِمِيْنَ مِنَ كُلِّ ذَنْبِ فَاسْتَغْفِرُوهُ وَلِسَائِو الْمُسْلِمِيْنَ مِنَ كُلِّ ذَنْبِ فَاسْتَغْفِرُوهُ وَلَى اللّهُ فَوْرُ الرَّا حِيْمُ .

(۱) بخاری: ۳۳۳۲ مسلم: ۲۹۳۱ (۲) مؤمنون: ۵۸ (۳) النهل: ۳۰

يهلانطب (۲۷) لقعده

يهلاخطبه بسِم الله الرَّحْسِ الله عده

نعمت وشكر گزاري

اللّٰد تعالیٰ کے بندو! میں آپ حضرات کواور خودا پنے گنہگا رنفس کو تقوی کی وصیت

كرتا ہوں ، اور آپ حضرات ذرا آپ سالتھا آپہلم كى اس حدیث سے سبق حاصل كريں:

'' بنواسرائیل میں تین اشخاص تھے،ایک برص کی بیاری والا ،ایک گنجااورایک نابینا ، پھر

الله نے تینوں کو آز مانے کا ارادہ کیا،لہذاان کے پاس ایک فرشتہ کوروانہ کیا،اس نے سفید داغ والے سے یو چھا کہ تجھے کوئی چیز زیادہ پسند ہے؟ کہا کہ خوبصورت رنگ اور

سین کھال اور میری بیہ بیاری ختم ہو جائے جس کی وجہ سے لوگ مجھ سے گھن کرتے

ہیں، تواس فرشتے نے ہاتھ پھیرا تو برص ختم ہوکرخوبصورت رنگ اور چمڑی حاصل ہوگئ،

یو چھا: تجھے کونسامال زیادہ پسند ہے؟ کہا کہ اونٹ یا پھراس نے گائے کہا، راوی کوشک ہے، تو اُسے ایک حاملہ اور قریب الولادت افٹنی مرحمت ہوئی، پھر کہا: اللہ تجھے اس میں

ہے، تو اسے ایک حاملہ اور تر یب اتولادت اوی مرتمت ہوی، پسر بھا: اللہ ہے اس یں برکت دے، تو کہا کہ برکت دے، تو کہا کہ

برمت دہے، چر ہے ہے پاں جائر چر چھا کہ تیا پیر ریادہ بوب ہے، و ہا کہ خوبصورت بال اور یہ بیاری ختم ہوجائے جولوگوں کی نفرت کا باعث بنی ہوئی ہے، تو

فرشتے نے مسے کیا اور گنجے کی بیاری ختم ہوکر خوبصورت بال آگئے، پوچھا کہ کونسا مال تم کوزیادہ پسندہے؟ توجواب دیا کہ گائے، سواُسے ایک حاملہ گائے عنایت ہوئی، پھر دعا

دی کہ اللہ اس میں تہمیں برکت دے، پھر نابینا ہے آکر پوچھا کہ کونسی چیز تمہیں زیادہ محبوب ہے؟ تو کہا کہ اللہ میری بینائی بحال کردے تا کہ میں لوگوں کو دیکھ سکوں، تو

فرشتے نے اُسے سے کیا اور پھراللہ نے اس کی بینائی لوٹا دی، پوچھا کہ کونسا مال تمہاری ملا ملین نامیان میں میں 5 کس کے میراندین سر مدا کے میں ماہ

نگاہ میں زیادہ پسندیدہ ہے؟ تو کہا کہ بکری،للہذاایک بچہوالی بکریعنایت ہوئی،اب

المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال

اس کے اونٹول سے ایک وادی بھر گئی ، اور دوسر ہے کے گائے بیلوں اور تیسر ہے کی بکریول سے بھی وادی پر ہوگئی ،فر ما یا کہ پھروہ فرشتہ اسی شکل وصورت میں برص والے ك ياس آكر كہنے لگا كه ميں ايك مكين آدمي ہوں،سفر كے سارے اسباب منقطع ہوچکے ہیں،آج مجھےا پنی منزل تک پہنچنے کے لیےاللّٰد کا سہارا ہے پھرتمہارا،جس ذات نے تمہیں خوبصورت رنگ اورحسین چڑی اور مال دیااس کے واسطے سے ایک اونٹ کا سوال ہے تا کہ میں اس پراینے منزل تک پہنچ سکوں، تو اس نے جواب دیا کہ حقوق بہت زیادہ ہیں (یعنی تمہیں نہیں دے سکتا) ،تو فرشتہ نے کہا: یوں لگتا ہے کہ میں تمہیں یجیا نتا ہوں ، کیا تو برص کی بیاری میں مبتلا نہیں تھا؟اورلو گوں کو تجھ سے گھن نہیں آتی تھی؟ تو بالکل غریب تھا، پھر اللہ نے بیسب کچھ دے دیا، تو کہنے لگا کہ بیدولت تو باپ دا دا سے میراث میں ملی ہوئی ہے، تو فرشتہ نے کہا کہا گرتو حجموٹا ہے تواللہ تجھے پرانی حالت پر لوٹا دے، پھر گنجے کے یاس بھی یہی گفتگو ہوئی تواسے بھی اسی طرح بددعا دے دی، پھر نابینا کے پاس اسی شکل وصورت میں پہنچااور کہنے لگا کہ میں ایک مسکین مسافر ہوں ،اور سفر کے سارے سہارے ٹوٹ چکے ہیں ، اوراب توبس ایک اللہ کا سہارارہ گیا ہے اس کے بعد پھرتمہارا،جس ہستی نے تمہاری بینائی لوٹا دی ہے اس کے واسطے سے ایک بکری کا سوال ہے، کہ میں اپنی منزلِ مقصود تک پہنچ سکوں ،تو اس نے جواب دیا کہ بے شک میں نابیناتھا، پھراللہ نے مجھے بینا کردیا تہمیں جتناجی چاہے لے جاؤ، باقی حجوڑ دو،قسم الله کی! آج الله کی خاطر جو کچھ بھی لے جاؤ مجھےاس میں کوئی حرج اوریریشانی نہیں، تو فرشتہ نے جواب دیا کہتم مال اینے ہی یاس رکھو، یہ تو در حقیقت تم لوگوں کی آ ز مائش تھی ، اس میں اللّٰدتم سے راضی اور ان دونوں سے ناراض ہوئے ، [صحیحمسلم] آپ نے سن لیا ذى القعده

کہ اللہ تعالی نابینا سے راضی اور دوسرے دونوں سے ناراض ہوئے ، چونکہ انہوں نے نعمتِ الهی کاشکر نهادا کیا،اورالله کا واسطه دے کر مانگنے والےمسکین پررخم نه کیا،جس نے انہیں عظیم دولت اور بیاری سے شفاعطا کی تھی۔

سامعین!اس وا قعہ میں بڑی عبرت ہےان حضرات کے لیے جوغریبی وقلت کا

شکار تھے پھراللہ نے ان کو مال واولا د دیا،عہدہ اور مقام سے نوازا، ان کولازم ہے کہ

ا پنی پہلی حالت کو نہ بھو لے، بلکہ اللہ تعالی کی خوب تعریف اور شکر ادا کرے اورغریبوں پررخم وشفقت سے پیش آئے ،اللہ ہمیں شکر کی تو فیق بخشے ،( آمین ) \_

پس سامعین کرام!الله تعالی ہے ڈرتے رہو، اورالله تعالی کی ان گئے نعمتوں پر

اس کاشکریدادا کرو،اوراللہ تعالی سے عافیت کی دعا کرو،اللہ تعالی کا فرمان ہے اوراسی کے فر مان سےغور سے سننے والوں کو ہدایت کی دولت حاصل ہوتی ہے،اللہ تعالی کا فر مان

ہے:''اور وہ ایبا ہےجس نے تمہارے لیے کان اور آئکھیں اور دل بنائے ،تم لوگ

بہت ہی کم شکر کرتے ہو، جو تخص شکر کرتا ہے وہ اپنے ہی نفع کے لیے شکر کرتا ہے اور جو

ناشکری کرتاہے تومیرارب غنی ہے کریم ہے۔

اللّٰه تبارك وتعالى ہم سب كوممل كى تو فيق عطافر مائے، (آمين)

دومرا مطبه را کی استعده

دوسراخطبه

بِسِهِ اللهِ الرَّحْنِ الرَّحِيْمِ فَى القعده

آيُّهَا النَّاسُ! نَحْنُ عِبَادُ اللهِ الْمُسْلِمُونَ مَعَ كَثْرَتِنَا نَلُعُواللهَ لَيْلًا وَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَيْرُ مَسْمُوعٍ، وَيُظَنُّ اَنَّ اللهُ عَاءَ غَيْرُ مَشْمُوعٍ، وَيُظَنُّ اَنَّ اللهُ عَاءً غَيْرُ مَشْمُوعٍ، وَيُظَنُّ اللهُ عَلَاءً اللهُ عَاءً ؟ وَلِمَاذَالا نُنْصَرُ عَلَى الْأَعْدَاء اَعْدَائِنَا مَقْبُولٍ فَلِمَاذَالا نُنْصَرُ عَلَى الْأَعْدَاء اَعْدَائِنَا

نَعَمْ مُسْلِمُونَ وَلَكِنْ بِالْإِرْثِ، وَمُؤْمِنُونَ وَلَكِنْ بِالْإِسْمِ، وَنَعْنُ وَإِنْ وُعِلْنَا إِجَابَةَ اللَّاعَاءِ، لَكِنَّ آغَمَالَنَا سَيِّئَةٌ وَقُلُوبَنَا فَاسِلَةٌ وَمُعَامَلَا تِنَا جَائِرَةٌ، فَكَيْفَ يُسْتَجَابُ اللَّعَاءُ ؟ وَكَيْفَ نُنْصَرُ عَلَى الْأَعْلَاءِ ؟

وَاعْدَاءِالدِّيْنِ؟السَّنَامُسُلِيْنَ؟السَّنَامُوْمِنِيْنَ؟السُّنَابِالْإِجَابَةِمُوْعُوْدِيْنَ؟

قَالَ اِبْرَاهِيْمُ بْنُ اَدْهَمْ رَحِمَهُ اللهُ حِيْنَ سَأَلُوهُ عَنْ قَوْلِهِ تَعَالَى "
أَدُعُونِيَ اَسْتَجِبُ لَكُمْ " وَإِنَّا نَكُعُوا فَلَمْ يُسْتَجَبُ لَنَا، فَقَالَ: مَاتَتُ الْدُعُونِيَ اَسْتَجِبُ لَكُمْ عَرَفْتُمُ اللهَ وَلَمْ تُؤُوّا حَقَّهُ، وَلُوبُكُمْ مِنْ عَشَرَةٍ اَشُيَاء، اَوَّلُهَا: إِنَّكُمْ عَرَفْتُمُ اللهَ وَلَمْ تُؤُوّا حَقَّهُ، وَقَرَأْتُم مِنْ عَشَرَةٍ اَشُياء، اَوَّلُهَا: إِنَّكُمْ عَرَفْتُمُ عَلَاوَةً إِبْلِيْسَ وَالْيُتُمُونُهُ وَقَرَأْتُم مِنْ عَنَاوَةً إِبْلِيْسَ وَالْيُتُمُونُهُ وَقَرَأْتُم مِنْ عَنَاوَةً اِبْلِيْسَ وَالْيُتُمُونُهُ وَلَمْ تَنْتَهُونَا مَنِ اللّهِ وَلَمْ تَنْتَمُونُ النَّالِ وَلَمْ تَنْتَهُوا عَنِ اللّهُ وَلَا تَشْكُونُ وَلَكُ اللّهُ وَلَا تَشْكُونُ وَلَا تَشْكُونُ وَلَى اللّهِ وَلَا تَشْكُرُونَهُ وَتَلُونُونَ وَتَنَا كُمْ وَلَا تَشْكُرُونَهُ وَتَلُونُونَ وَتَى اللّهِ وَلَا تَشْكُرُونَهُ وَتَلُونُونَ وَتَى اللّهِ وَلَا تَشْكُرُونَهُ وَتَلُونُونَ وَتَى اللّهِ وَلَا تَشْكُرُونَهُ وَتَلُونُونَ وَتَى اللّهِ وَلَا تَشْكُرُونَهُ وَتَلُونُونَ وَنَى اللّهِ وَلَا تَشْكُرُونَهُ وَتَلُونُونَ وَنَى اللّهِ وَلَا تَشْكُرُونَهُ وَتَلُونُونَ وَتَلُونُونَ وَلَا تَشْكُرُونَهُ وَتَلُونُونَ وَلَا تَشْكُرُونَهُ وَتَلُونُونَ وَلَا تَشْكُرُونَهُ وَتَلُونُونَ وَلَا تَشْكُرُونَهُ وَلَا تَشْكُرُونَهُ وَتَلُونُونَ وَلَا تَشْكُرُونَهُ وَلَا تَشْكُرُونَ وَلَا تَشْكُرُونَهُ وَلَا تَشْكُرُونَهُ وَلَا تَعْمَالُونَ وَلَا تَشْكُرُونَ وَلَا تُعْمَاكُونَ وَلَا تُعْمَالُونَ وَلَا تُسْكُونَا وَلَا تُعْمَالُونَ وَلَا تُعْمَالُونَ وَلَا عُنِهُ وَلَا تُعْمَالُونَ وَلَا تُعْمَالُونَ وَلَا تُعْمَالُونَ وَلَا تُعْمَالُونَ وَلَا عُلَالهُ وَلَا تَعْمَالُونَ وَلَا عُولَا تَعْمَالُونَ وَلَا عُلَالِهُ وَلَا تُعْمَالُونَ وَلَا عُلَالِ وَلَا عُلَالِهُ وَلَا عُلَالِهُ وَلَا تُعْمَالُونَ وَلَا عُلَالُونَ وَلَا عُلَالُونَ وَلَا عُلَالُونَ وَلَا عُلُونَ وَلَا عُلَالِ وَلَا تُعْمَالُونَ وَلَا عُلُونَ وَلَا عُولَا تُعْمَالُونَ وَلَا عُلَالُونَ وَلَا عُلُونَا وَلَا عُلَالُونَ وَلَا عُلَالُونَ وَلَا عُلَالِهُ وَلَا عُلَالَا وَالْعُلُونَ وَلَا عُلُونَ وَلَا عُلَاكُونَ وَلَا عُلَالُونَ وَلَا عُلَالُونَا وَلَا عُلَالَا عُلَ

فَاعُلَمُوْاعِبَادَاللهِ! اَنَّ اَسَاسَ الْإِجَابَةِ صَلَاحُ الْاَعْمَالِ الَيْهِ يَضْعَدُ الْكَلِمُ الطَّالِحُ يَرْفَعُهُ فَمَنْ صَلَّحَتُ اَعْمَالُهُ أُجِيْبَ دُعَاءُهُ وَمَنْ فَسَكَتَ اَعْمَالُهُ أُجِيْبَ دُعَاءُهُ وَمَنْ فَسَكَتَ اَعْمَالُهُ أُجِيْبَ دُعَاءُهُ وَمَنْ فَسَكَتَ اَعْمَالُهُ أُودَتُ دَعُواتُهُ فَلَا عَجَبَ اَنْ نَخْنُلُ فِي مَوَاطِنَ كَثِيْرَةٍ وَمَنْ فَسَكَتَ اَعْمَالُهُ وَلَا يَخْتُرِمُ لَنَا كَلِمَةً، وَسَيِّدُنَا وَالْ يَعْتَرِمُ لَنَا كَلِمَةً، وَسَيِّدُنَا الرَّسُولُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَلْ تَعَوَّذَ مِنْهُ اللهُمَّ لَا تُسَلِّطُ عَلَيْنَا بِنُنُوبِنَامَنُ لَا يُعَافِئُونِينَا وَلَا يَحْوَدُ مِنْهُ اللهُمَّ لَا تُسَلِّطُ عَلَيْنَا بِنُنُوبِنَامَنُ لَا يَعَافُكُ فِينَا وَلَا يَرْحَمُنَا .

لَا عَبَى اَنْ نَكُون اَدِلَّا فِي الْآرُضِ مَا دُمْنَا لِآوَامِرِ الْهُوَى وَ الشَّهُوَاتِ مُنْغَمِسِيْنَ، وَلِرِبِّنَا عَاصِيْنَ وَعَنْ قُرْآنِهِ مُغْرِضِيْنَ، وَفِي الشَّهُوَاتِ مُنْغَمِسِيْنَ، وَلِرِبِّنَا عَاصِيْنَ وَعَنْ قُرْآنِهِ مُغْرِضِيْنَ، يَا هُؤُلَا اِنْ كُنْتُمْ تُرِيْلُونَ السَّعَادَةَ فِي هَنِهِ الْحَيَاةِ وَفِي اللَّادِ الآخِرَةِ، فَطَرِيْقُهَا بَيِّنَ وَاضِحٌ، اَنْ تَقْصِلُوا إِلَى الْقُرْآنِ الْحَيَاةِ وَفِي اللَّادِ الآخِرَةِ، فَطَرِيْقُهَا بَيِّنَ وَاضِحٌ، اَنْ تَقْصِلُوا إِلَى الْقُرْآنِ فَتَعَلَّمُوهُ هُ وَلِي كَلَامِ الرَّسُولِ فَتَعْرِفُوهُ ثُمَّ تَعْمَلُوا بِمَا عَلِمُتُمُ ، فَإِلَى كَلَامِ الرَّسُولِ فَتَعْرِفُوهُ ، ثُمَّ تَعْمَلُوا بِمَا عَلِمُتُمُ ، فَإِنْ فَتَتَعَلَّمُوهُ وَمُؤْمِنُ فَلَنُعْ مِنْ اللّهُ مِنْ فَلْنُعْ مِنْ فَلْنُعْ مِنْ فَلْنُعْ مِنْ فَلْنُعْ مِنْ فَلْنُعْ مِنْ فَلْنُوا يَعْمَلُونَ . } (٢)

فَاتَقُواللهَ عِبَادَاللهِ وَلَا تَتَّبِعُوا الْاَهُوَاءَ وَالشَهَوَاتِ فِي اللَّيْنِ بَلِ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ الْلَهُ وَالشَهَوَاتِ فِي اللَّهِ الْمَا اللَّهِ وَالشَهَوَاتِ فِي اللَّهُ اللَّهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ قَالَ: تَرَكْتُ جَنَّةِ النَّعِيْمِ، وَعَنَ النَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ قَالَ: تَرَكْتُ فِي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ قَالَ: تَرَكْتُ فِي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ قَالَ: تَرَكْتُ فِي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ قَالَ: تَرَكْتُ فِي اللهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسُلَّاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَالْمُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ عَلَا عَلَيْهُ وَالْمَا عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَ

بِسْمِ اللهِ الرَّحْنِ الرَّحِيْمِ

دعا کیوں قبول نہیں ہوتی ؟

ذ كالقعده

كى وصيت كرتا ہوں، لوگو! الله كواليي قوت حاصل ہے كه كوئى اس كا مقابله نہيں كرسكتا،

اس کی حکومت سے کوئی ٹکرنہیں لے سکتا، اس کی فوج کوشکست دینا کسی کے بس میں

نہیں، اس کے آ گے ساری فوجیں فانی ہیں، لیکن اس کی فوج کی امداد وحمایت صرف .

مظلوم کوہی حاصل ہوسکتی ہے جو کہاس کے احکام کا پابنداور کتاب وسنت کی روشنی میں منزل کی طرف گامزن ہو، اور اللّٰہ تعالی صرف اس کی مددکریں گے جواس کی ( یعنی اس

کے دین کی )مددکر تاہے، ملاشبہوہ قوی اور غالب ہے۔

دوسراخطبه

سامعین کرام! ہم اُمت مسلمہاں کثرت تعدا داور شب وروز سراً وجهراً اس سے

دعا کے باوجود بیمحسوس کررہے ہیں کہ ہماری دعا نمیں قبول نہیں ہورہی ہیں، ہماری شکایتوں کی شنوائی نہیں ہوتی، آخروہ کیا سبب ہےجس کی وجہ سے دعا نمیں قبول نہیں

شکا یوں کا سنواں نیں ہوں ، اسروہ میا سبب ہے ، ں بی وجہ سے دعا یں بوں ہیں ہوتیں؟ اور ہمارے اور دینِ اسلام کے دشمنوں پرہمیں غلبہ کیوں نہیں حاصل ہوتا؟ کیا

ہم مسلمان نہیں ہیں؟ کیااللہ کی طرف سے دعاؤں کی قبولیت کا وعدہ نہیں ہے؟ جی ہاں! ہم مسلمان تو ہیں،لیکن بیاسلام ایسا ہے جومیراث میں ملا ہے، ہم مومن ہیں لیکن نام

کے اور ہم سے گرچہ دعا کی قبولیت کا وعدہ ہے، لیکن ہمارے اعمال از حد بودے ہیں، ہمارے دل فساد و بگاڑ کی نذر ہو چکے ہیں اور ہمارے سارے امور راہِ اعتدال سے ہٹے

، ہوئے ہیں، ایسی صورت میں کیسے ہماری دعا قبول ہوگی؟ اور کس طرح دشمنوں کے

مقابلہ میں ہماری نصرت ومدد ہوگی؟ جبلوگول نے حضرت ابراہیم بن ادہم ﷺ سے پوچھا کہ قر آن کریم میں اللہ تعالی نے دعا پر قبولیت کا وعدہ فر مایا ہے پھر ہماری دعا ئیں قبول رناس (۲۷۸)

دوسرا مطبه

کیوں نہیں ہوتی؟ توارشاد فرمایا: دس باتوں کی وجہ سے ہمارے دل مردہ ہو چکے ہیں (جس کے سبب ہماری دعا قبول نہیں ہوتی )۔

(۱) ہم نے اللہ کی معرفت اور پہچان کے باوجوداس کاحق ادانہ کیا، (۲) قرآن کریم تو پڑھ لیا، کیکن اس کی تعلیمات پڑمل کی کوئی پرواہ نہ کی، (۳) ابلیسِ لعین سے

کریم تو پڑھ کیا، کیکن اس کی تعلیمات پرمل کی کوئی پرواہ نہ کی، (۳) اہمیس سین سے دشمنی کے دعوے کے باوجوداس سے دوئتی رکھتے ہو، (۴) حضورا کرم سالانٹرائیکٹر سے محبت

کا دم بھرتے ہو، کیکن آپ سال الیا ہے کی سنتوں اور اقتدا وا تباع کو جھوڑ بیٹھے ہو، (۵)

جنت کی محبت کا دعوی تو کرتے ہو،لیکن اس کی تیاری سے بے فکر ہو، (٦) جہنم سے

ڈرنے کا تو دعوی ہے، لیکن گنا ہوں سے بازر ہنے کی کوئی فکرنہیں، (۷)موت کے برحق مور نے کا تو دعوی ہے، لیکن گنا ہوں سے بازر ہنے کی کوئی فکرنہیں، (۷) موت کے برحق

ہونے کا تو دعوی ہے کیکن اس کے لیے کوئی تیاری نہیں کررہے ہو، ( ۸ ) لوگوں کی عیب ۔

جوئی میں پڑے ہواورخودا پنے عیوب کی طرف سے آنکھ بند کر کے غافل بیٹھے ہو، (۹) اللّٰہ کی روزی کھاتے رہتے ہو،لیکن اس پرشکر گزاری سے عاری ہو، (۱۰)اپنے مردوں

للدق رور من هائے رہے ہو، من آن پر شر سر ارق سے عار می ہو، د ۲۰ 6 فی سے میں کیک رہے ہے۔ نصبہ مصالح نبد ک

کودفن کرتے رہتے ہو،کیکن اس سےعبرت وضیحت حاصل نہیں کرتے ۔ پس اللہ کے بندو! دعا کی قبولیت کی اصل بنیا داعمال کی اصلاح ہے، یا کیز ہ باتیں

اور نیک اعمال اس بارگاہ میں اُٹھالیے جاتے ہیں، سوجس کے اعمال اجھے ہو نگے اس کی

دعا قبول ہوگی اور جو برا ہوگا اس کی دعا رد کردی جائے گی ، پھرمختلف میدانوں میں

ہماری شکست اور ذلت پر تعجب کا کیا سوال؟الیم صورت میں ظالموں کا ہم پر مسلط .

ہوجانا بعید نہیں جو نہ ہمار ہے کسی عہد کا پاس کریں اور نہ کسی بات کا احتر ام ملحوظ رکھیں، ایسی حالتوں سے آیے سلّانٹائیلیّر نے پناہ جاہی ہے، یا اللہ! ہمارے گناہوں کی یا داش

میں ہم پرالیوں کومسلط نہ فر ما جونہ تجھ سے ڈریں اور نہ ہم پررحم فر مائیں ، جب تک ہم

ا پنی خوا مشات اور شیطان کے غلام بنے رہیں، شہوتوں میں ڈو بےرہیں، اللہ کی نافر مانی

پرڈٹے رہیں اور قرآن کریم اور اس کی تعلیمات سے روگر دانی کرتے رہیں تو اس روئے زمین پر ہماری ذلت آمیز زندگی میں تعجب کی کیابات ہے۔

. سامعین! اگرتم دو جہاں کی سعادت وفلاح کےخواہاں ہوتو اس کا راستہ بالکل

ہ میں میں میں ہوئے، ہوں کا مصابت روی کے دہاں ہوئے۔ واضح ہے، قر آن کریم کی تعلیم کی فکر کرو، آپ صالتھا آپہتم کے ارشادات سے سینوں کو منور

کرلو، پھران تعلیمات پر پابندی ہے مل پیرارہو، پھر دیکھلو گے کہاللہ کی نفرت کیسے

قدم قدم پردشگیری فرماتی ہے، نیک اعمال کرنے والے ہرمؤمن مردوعورت سے قرآن کریم کا وعدہ ہے کہ اسے اس دنیا میں بھی ایک یا کیزہ زندگی عطا ہوگی اور آخرت میں

، بہترین اجروثواب حاصل ہوگا۔

لیس اللہ کے بندو! اللہ سے ڈرتے رہواور دین کے سلسلے میں اپنے نفس اور

خواہشات کی اتباع کے بجائے کتاب وسنت کی پیروی کرو، یہی راستہ تم کو جنت تک پہنچادےگا،آپ سالانٹائیلیٹ کاارشاد ہے:''میں تم میں دو چیزیں چھوڑ کر جار ہاہوں، جب

تک ان دونوں پرمضبوطی سے کاربندرہو گے ہرگز گمراہ نہ ہو گے:'' قر آن کریم اور

سنت رسول سنی ایسی اللہ تعالی کا ارشاد ہے: جوشخص میری نصیحت سے اعراض کرے گا تواس کے لیے نگی کا جینا ہوگا اور قیامت کے روز اس کواندھا اُٹھا ئیں گے، وہ کہے گا کہ

اے میرے رب! آپ نے مجھ کواندھا کیوں اُٹھایا میں تو آئھوں والاتھا، ارشاد ہوگا:

ایسائی (تجھ سے مل ہوا تھا اور بید کہ) تیرے پاس میرے احکام پہنچے تھے پھر تو نے

اس کا پچھ خیال نہ کیا اور ایساہی آج تیرا پچھ خیال نہ کیا جاویگا اور اس طرح اس شخص کوہم

سزادیں گے جوحدسے گزرجاوے اوراپنے رب کی آیتوں پرایمان نہ لاوے اور واقعی آخرت کا عذاب ہے بڑاسخت اور بڑادیریا۔

الله تبارك وتعالى ہم سب كومل كى تو فيق عطا فر مائے، ( آمين )\_

يرانطبه الممال المعدد

تيسراخطيه

بِسِهِ اللهِ الرَّحِينِ فَي الرَّحِينِ فَي القعده

آلْحَهُ لُولِي الْمُتَقِيْنَ، وَنَاصِرِ الْمُؤْمِنِيْنَ، سُبُعَانَكَ رِبِّ آنْتَ وَلِيّ في اللَّانُيَا وَالْآخِرَةِ تَوَقَّنِي مُسْلِمًا وَآلَحِقْنِي بِالصَّالِحِيْنَ وَاشْهَلُ آنُ لَا اِللهَ اللَّاللهُ وَحَدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ، شَهَادَةَ مَنْ آخَلَصَ النِّيَّةَ لِوَجْهِ الْكَرِيْمِ، وَ اشْهَلُ آنَّ سَيِّكَ نَا وَنَبِيَّنَا هُحَبَّلًا عَبْلُهُ رَسُولُهُ الصَّادِقُ الْأَمِيْنَ، اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَيِّكَ عَلْ الله وَآضَعَا بِهِ الَّذِيْنَ آمَنُوا وَعَمِلُوا مَلِ وَسَيِّمُ على سَيِّينَا هُحَبَّدٍ وَعَلَى الله وَآضَعَا بِهِ الَّذِيْنَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوُا بِالْوَلَا وَلِا فِي الْجَوَانِهِمُ وَالصَّفَحِ عَنْ زَلَّ تِهِمْ.

أُمَّا بَعُلُّ: فَيَاعِبَا دَاللهِ! اِتَّقُوْا اللهَ الَّذِي ُ تَسَاءَلُوْنَ بِهِ وَالْاَرْ حَامَرِ اِللهَ الَّذِي ُ تَسَاءَلُوْنَ بِهِ وَالْاَرْ حَامَرِ اِللهَ اللهَ اللهَ اللهَ اللهَ عَلَىٰ يَقُولُ اِللهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيْبًا، وَاعْلَمُوْا: اَنَّ اللهَ سُبُحَانَهُ وَتَعَالَىٰ يَقُولُ {وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤُمِنَاتُ بَعْضُهُمْ اَوْلِيَا ءُبَعْضِ يَأْمُرُونَ بِالْمَعُرُوفِ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ اللهَ اللهَ اللهَ اللهَ اللهَ عَنِيلًا عَلَى اللهَ عَنِيلًا عَلَى اللهَ اللهَ اللهَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَزِيلًا حَكِيمًا } (١)

فَالْمُؤْمِنُ عِبَادُ اللهَ وَلِيُّ لِأَخِيْهِ الْمُؤْمِنِ، وَالْمُسْلِمُ نُوْرٌ لِأَخِيْهِ الْمُشْلِمِ، يُصَافِيْهِ فِي مَوَدَّتِهِ وَ يُغْلِصُ لَهُ فِي الْمُسْلِمِ، يُصَافِيْهِ فِي مَوَدَّتِهِ وَ يُغْلِصُ لَهُ فِي الْمُسْلِمِ، يُصَافِيْهِ فِي مَوَدَّتِهِ وَ يُغْلِصُ لَهُ فِي صَعْبَتِه، فَلَا يَنْبَغِي اَنْ يَغْنُلَهُ اَوْ اَنْ يُحَقِّرَهُ أَوْ أَنْ يُضِيرَ لَهِ شَرًّا، صَعِلَ صُعْبَتِه، فَلَا يَنْبَغِي اَنْ يَغْنُلَهُ وَسَلَّمَ الْمِنْبَرَ، وَخَطَبَ النَّاسَ بِصَوْتٍ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمِنْبَرَ، وَخَطَبَ النَّاسَ بِصَوْتٍ مُرْتَفِعٍ حَتَّى سَمِعَتُهُ الْقَوَاعِلُمِنَ النِّسَاء فِي الْبُيُوتِ، وَقَالَ: "يَامَعُشَرَ مُنْ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَالْمِنْ الْإِيْمَانُ إِلَى قَلْبِهِ، لَا تَتَبَّعُوْا عَوْرَاتٍ مَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَلَمْ يُغْضِ الْإِيْمَانُ إِلَى قَلْبِهِ، لَا تَتَبَّعُوا عَوْرَاتٍ مَنْ اللهِ عَلَى إِلْمَانِهِ وَلَمْ يُغْضِ الْإِيْمَانُ إِلَى قَلْبِهِ، لَا تَتَبَّعُوْا عَوْرَاتٍ مَنْ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهُ وَالْمُعُونَ اللهُ عَلَيْهِ وَالْمُ اللهُ عَلَيْهِ وَالْمُ اللهُ عَلَيْهِ وَلَيْهِ الْمُعْتَلِي النَّاسَ فِي اللهُ عَلَيْهِ وَلَهُ لِي اللهُ عَلَيْهِ وَلَهُ اللهُ عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ لُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّ

الْمُسْلِمِيْنَ فَإِنَّ مَنْ تَتَبَّعَ عَوْرَةً أَخِيْهِ تَتَبَّعَ اللهُ عَوْرَتَهُ، وَمَنْ تَتَبَّعَ اللهُ عَوْرَتَهُ وَمَنْ تَتَبَّعَ اللهُ عَوْرَتَه فَضِحَهُ وَلَوْ فِي جَوْفِ بَيْتِهِ، (٢) وَقَالَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ سَتَرَمُسْلِمًا سَتَرَهُ اللهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، (٣)

وَعَنَ أَبِي اللَّارُ دَاءِ رَضِى اللهُ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَى وَجُهِهِ النَّارَ اللهُ عَلَى وَجُهِهِ النَّارَ اللهُ عَلَى وَجُهِهِ النَّارَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ "(٣)

وَقَلْ دَعَاالرَّسُولُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُمَّ السُّرُعُورَاتِيْ وَاللهُمَّ السُّرُعُورَاتِيْ وَالْمِنْ رَوْعَاتِيْ اللهُمَّ لَا تَهْتِكُ عَنَّا سِتُرَكَ (ه) وَقَالَ ابْنُ عَبَاسٍ وَامِنْ رَوْعَاتِيْ اللهُ عَنْهُمَا " إِذَا أُرَدتَّ آنُ تَنْ كُرَعُيُوبَ النَّاسِ فَاذُكُرْ عُيُوبَكَ رَضِي اللهُ عَنْهُمَا " إِذَا أُرَدتَّ آنُ تَنْ كُرَعُيُوبَ النَّاسِ فَاذُكُرْ عُيُوبَكَ رَضِي اللهُ عَنْهُمَا " إِذَا أُرَدتَّ آنُ تَنْ كُرَعُيُوبَ النَّاسِ فَاذُكُر عُيُوبَكَ وَلِيَ عَيْنِ أَخِيهِ وَلَا يَرَى الجِنْعَ فِيْ عَيْنِ وَلِنَّ أَحَلَكُمْ لَيَرَى الْجِنْعَ فِيْ عَيْنِ أَخِيهِ وَلَا يَرَى الجِنْعَ فِيْ عَيْنِ الرَّجُلِ الْمُؤْمِنِ مِنَ النَّارِ فِي الْمُؤْمِنِ مِنَ النَّارِ فِي الْمُؤْمِنِ مِنَ النَّارِ فِي الْمُؤْمِنِ مِنَ النَّارِ فِي الْمُؤْمِنِ مِنَ النَّارِ فِي الْمُؤْمِنِ مِنَ النَّارِ فِي الْمُؤْمِنِ مِنَ النَّارِ فِي الْمُؤْمِنِ مِنَ النَّارِ فِي الْمُؤْمِنِ مِنَ النَّارِ فِي الْمُؤْمِنِ مِنَ النَّارِ فِي الْمُؤْمِنِ مِنَ النَّارِ فِي الْمُؤْمِنِ مِنَ النَّارِ فِي الْمُؤْمِنِ مِنَ النَّارِ فِي الْمُؤْمِنِ مِنَ النَّامِ الْمُؤْمِنِ مِنَ النَّارِ فِي الْمُؤْمِنِ مِنَ النَّامِ الْمُؤْمِنِ مِنَ النَّامِ لَا مُؤْمِنِ مِنَ اللْمُؤْمِنِ مِنَ النَّامِ الْمُؤْمِنِ مِنَ النَّامِ الْمُؤْمِنِ مِنَ النَّامِ الْمُؤْمِنِ مِنَ المَّامِ الْمُؤْمِنِ مِنَ المَّامِ الْمُؤْمِنِ مِنَ المَّامِ الْمُؤْمِنِ مِنَ المَّرْعُ فَيْ الْمُؤْمِنِ مِنَ المَّامِ الْمُؤْمِنِ مِنَ المَّامِ الْمُؤْمِنِ مِنَ المَّامِ الْمُؤْمِنِ مِنَ المَّامِ الْمُؤْمِنِ مِنَ المَّامِ الْمُؤْمِنِ مِنَ المَّامِ الْمُؤْمِنِ مِنَ المَّامِ الْمُؤْمِنِ مُنَ المَامِلَةِ الْمُؤْمِنِ مِنْ المَامِونِ مِنَ المَامِلَةُ مِنْ الْمُؤْمِنِ مِنَ الْمُؤْمِنِ مِنَ الْمُؤْمِنِ مِنَ الْمُؤْمِنِ مِنْ الْمُؤْمِنِ مِن المَامِلَةِ الْمُؤْمِنِ مِنْ المَامِلَةُ مُنْ المُؤْمِنِ مِنْ المَامِلُولِ اللْمُؤْمِنِ مِن المَامِلُونَ المُؤْمِنِ مِن المَامِلُولُ اللْمُؤْمِنِ مِن المَامِلُولُ اللْمُؤْمِنِ مِن المَامِلُولُ اللْمُؤْمِنِ مِن المَامِلُولُ اللْمُؤْمِنَ المُؤْمِنِ مَامِنَامُ المُؤْمِنِ المَامُ الْمُؤْمِنِ مَامِلُولِ اللْمُعْمِقِي اللْمُؤْمِنِ المَامُولُ اللْمِنْمِ اللْمِنْمُ الْ

فَاتَّقُواللهُ عِبَادَ اللهِ اوَ كُونُوْ النَّوَانَا، وَلا تَجَسَّسُوا عَنْ عَوْرَاتِ اِخُوانِكُمُ الْمُسْلِمِينَ فَنَالِكَ وَصْفٌ ذَمِيْمٌ وَلَا تَهْتِكُوا حُرْمَةَ الْمُسْلِمِ فَإِنَّ حُرْمَتَهُ اَعْظُمُ عِنْدَاللهِ، وَلَعَبْلُمُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكٍ الْمُسْلِمِ فَإِنَّ حُرْمَتَهُ اَعْظُمُ عِنْدَاللهِ، وَلَعَبْلُمُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكٍ وَلَو اعْجَبَكُمْ، وَانَّ عُمرَابِنَ الخَطَّابِ رَضِى الله تعَالى عَنْهُ حِيْمًا دَخَلَ الْمَسْجِدَالْحَرَامَ وَطَافَ حَوْلَ الْكَعْبَةِ ثُمَّ نَظْرَ إِلَى الْكَعْبَةِ وَامْتَلاَ مِنْ جَلَالِهَا وَهَيْبَتِهَا، فَقَالَ: يَاكَعْبَةَ اللهِ! إِنَّكِ لَجَلِيْلَةٌ وَانَّ لَكِ لَهَيْبَةً، وَلَكِنَّ حُرْمَةِ الْمُعْلِمِ اعْظُمُ عِنْدَاللهِ مِنْ حُرْمَةِكَ

الله الله عِبَادَ الله رَحْمَ الله المُرَأَ اصْلَحَ حَالَهُ وَكَفَّ عَن اَذَى الله الله الله الله الله الله عَن اَذَى الله وَاحَبَ الأَحِيهِ مَا يُحِبُ لِنَفْسِه، فَذَالِكَ مِنْ عَلَامَةِ اِيُمَانِهِ، فَذَالِكَ مِنْ عَلَامَةِ اِيُمَانِهِ، شَتَمَ رَجَلُ الشَّعْبِيَّ رَحِمَهُ اللهُ فَقَالَ لَهُ: اِنْ كُنْتُ كَمَا قُلْتَ فَعَفَرَ الله شَتَمَ رَجَلُ الشَّعْبِيَّ رَحِمَهُ اللهُ فَقَالَ لَهُ: اِنْ كُنْتُ كَمَا قُلْتَ فَعَفَرَ الله له وَالرَّسُولُ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَ لِيُ الله عَلَيْهِ وَ الرَّسُولُ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ قَلْقَالَ الله عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ قَلْقَالُهُ كُفُرٌ "(٢)

اللَّهُمَّ اجْعَلْنَاوَاجْعَلْ اخْوَانَنَا فِي الرِّيْنِ وَمُسْلِمَ الْعَرَبِ هَادِيْنَ مُهْتَدِيْنَ غَيْرَضَالِّينَ وَلامُضِلِّينَ سِلْمًا لِأَوْلِيَائِكَ وَحَرْبًا لِأَعْمَائِكَ مُهْتَدِيْنَ غَيْرَضَالِّينَ وَلامُضِلِّينَ سِلْمًا لِأَوْلِيَائِكَ وَحَرْبًا لِأَعْمَائِكَ مُهُتَدِيْنَ غَيْرَضَالِينَ مِنْ خَلْقِكَ، فُعِبُ بِعُبِّكَ مَنْ خَالَفَكَ مِنْ خَلْقِك، فُعِبُ بِعُبِّكَ مَنْ خَالَفَك مِنْ خَلْقِك، اللهُمَّ هَذَا النُّعَاءُ وَعَلَيْكَ الْإِجَابَةُ، وَهَذَا الْجُهُدُ وَعَلَيْكَ التُّكَلَانُ.

وَاللهُ سُبُعَانَهُ وَتَعَالَى يَقُولُ آعُوذُ بِاللهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ:
{يَا آيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوْ الاَ يَسْخَرُ قَوْمٌ مِنْ قَوْمٍ عَلَى اَنْ يَكُونُوْ اخَيْرًا مِنْهُمُ وَلَا تَلْبِزُوْ ا اَنْفُسَكُمُ مِنْ فَوْمِ عَلَى اَنْ يَكُونُوْ ا خَيْرًا مِنْهُمْ وَلَا تَلْبِزُوْ ا اَنْفُسَكُمُ وَلَا تَلْبِزُوْ ا اَنْفُسَكُمُ وَلَا تَلْبِزُو ا بِاللَّلْقَابِ بِثُسَ لِاسْمُ الْفُسُوقُ بَعْدَ الْإِيْمَانِ وَمَنْ لَمْ يَتُبُونَ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا تَلْمُ الْفُسُوقُ بَعْدَ الْإِيْمَانِ وَمَنْ لَمْ يَتُبُونَ اللَّهُ وَنَ } (٠)

بَارَكَ اللهُ لِي وَلَكُمْ فِي الْقُرْآنِ الْعَظِيْمِ وَنَفَعْنِي وَاتَّاكُمْ بِمَا فِيْهِ مِنَ الْآيَاتِ وَالنِّ كُرِ الْحَكِيْمِ، أَقُولُ قَوْلِي هٰذَا وَأَسْتَغُفِرُ اللهَ لِي وَلَكُمْ وَ لِسَائِرِ الْمُسْلِمِيْنَ مِنْ كُلِّ ذَنْبٍ فَاسْتَغْفِرُ وَهُ إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيْمُ.

(۱)النساء:۱ (۲)بیهقی فی الکبری:۲۱۱۳۲ (۳) بخاری:۲۳۸۲ مسلم:۲۵۸۰

(٣) بيهقى: ١٦٦٨٨ (٥) ابوداؤد: ٥٠٤٨ ابن ماجه: ٣٨٤١ (١) بخارى: ٢٠٣٠

(۲) بخاری:۲۰۳۳ مسلم:۳۳ (۲) حجرات:۱۰

ر را سب

تيسرا خطبه بِسنمِ اللهِ الدَّحْنِ الدَّحِنِ وَى القعده احترام مسلم

سامعین کرام! الله تعالی سے ڈرتے رہو، دیکھو! ایک مؤمن دوسرے مؤمن

بھائی کا دوست ہوتا ہے، ایک مسلم تخص اپنے مسلم بھائی کے لیے نور اور روشنی ہوتا ہے، جواپنے لیے بیند کرتا ہے، اس کے ساتھ پاکیزہ

محبت ومودت رکھتا ہے، اور اس کے ساتھ مخلصانہ سلوک وبرتا وَ کرتا ہے، اسے بالکل زیبانہیں کہاسے بے سہارا چھوڑ دے، یااس کی تحقیر کرے، یااس کے حق میں اپنے جی

یں برائی کو چھپائے ،ایک مرتبہ حضور پرنور سلیٹھائی پائم منبر پرتشریف لے گئے اوراتنی بلند آواز میں خطبہ دیا کہ گھروں میں خواتین تک نے اس کی آواز سنی ،فر مایا:''اے وہ گروہ

اواریں تصبیریا کہ شروں میں واپن ملائے اس وار می مرمایا. اسے وہ ردہ جواپنی زبان سے توامیان لے آیا ملکن ابھی امیان ان کے دل کی گہرائیوں میں نہیں

اترا، مسلمانوں کی کمزور یوں کے تجسس میں مت رہو، اگر کوئی اپنے بھائی کی کمزوری اور مخفی باتوں کے دریے رہاتو اللہ تعالی اس کی کمزوریوں کا اظہار فرمائیں گے، ایسی

صورت میں بیا پینے گھر کے اندر بھی ہوگا تو اس کورسوائی کا سامنا کرنا پڑے گا''۔ اور حضور اکرم صلاقی آیا ہم کا فرمان ہے:'' جوکسی مسلمان کے ساتھ ستاری کا سلوک

کرے (یعنی اس کے عیب کو چھیائے) اللہ تعالی اس کے ساتھ بروز قیامت ستاری کا

معاملہ فرمائیں گے، اور فرمایا کہ جو غائبانہ اپنے بھائی کی آبروکی طرف سے دفاع کرےگا، اللہ تعالی پر بیدی ہوگا کہ اُسے جہنم سے خلاصی عنایت فرمائے'' (یعنی اللہ

تعالی یقیناً اُسے جہنم سے نجات عطاء فر مائیں گے )حضورا کرم صلی اللہ علیہ وسلم یوں دعا

ما نگا کرتے:'' یا اللہ! میرےعیب پر پردہ ڈال دے، اورخوف سے امن عطا فر ما، یا

الله! ہمارا پردہ فاش نہ کر'' حضرت ابن عباسؓ کا ارشاد ہے:''جب لوگوں کے عیوب ذکر کرنا چاہو،توخودا پنے عیوب یاد کرو،تم میں سے کسی کواپنے بھائی کی آٹکھوں کا تنکا تو نظر آتا ہے، کیکن خود اپنی آنکھوں کا شہتیر نظر نہیں آتا، قسم بخدا! خشک گھاس کوجس تیزی سے آگ جسم کردیتی ہے،اس سے بھی تیزی سے غیبت ایک مؤمن شخص کے دین کو ہر باد کرڈالتی ہے۔ پس اللہ کے بندو! اللہ تعالی ہے ڈرتے رہو، اور آپس میں بھائی بھائی بن کررہو، اور برادرانِ اسلام کی ٹوہ میں مت لگے رہو، یہ بہت بُری عادت ہے، اور ایک مسلمان کے احترام کو پامال نہ کرو، کیونکہ اس کا اللہ تعالی کے نز دیک بڑا اونچا مقام ہے، ایک ادنی مسلمان غلام بھی اللہ کے نز دیک ایک مشرک ہے بہتر ہے، گرچیمہیں وہ بھلا لگے، حضرت عمررضی الله عنه جب مسجد حرام میں داخل ہوئے تو کعبۃ الله کا طواف کیا ، پھر کعبہ کو دیکھا تواس کے جلال وہیبت سے کانپ اٹھے، پھر فر مایا: اے کعبہ! تو بڑا جلیل القدر ہے،اور تیری بڑی ہیب طاری ہے، تاہم اللہ تعالی کے نز دیک ایک مسلمان کی حرمت تو تیری حرمت سے بھی بڑھ کرہے۔ الله تعالی کے بندو!اللہ سے ڈرو،اللہ سے ڈرو،اللہ تعالی اس شخص پررحم فرمائے جو ا پنی اصلاح کر لے اور اینے برادرانِ ملت کو تکلیف دینے سے گریز کرے، اور جو

پی سان و سین در رہے ، دورہ پی دورہ پی دروہ ہو کے دیا ہورہ بو ہے کے دیا دورہ و چیزیں اپنے لیے بسیند کرے ، کیونکہ یہ اس کے ایمان کی علامت ہے، ایک شخص نے امام شعبی گوگا کی دی تو فر مایا: اگر تیری بات سی ہے ہواللہ مجھے معاف کرے ، ورنہ اللہ تیری مغفرت فر مائے ، آپ سی سی کی فر مان ہے کہ مسلمان کوگا کی دیناہ سخت گناہے اور اس کے ساتھ لڑائی کرنا کفر ہے۔

ارشاد باری تعالی ہے: اے ایمان والو! نہ تو مردوں کومردوں پر ہنسنا چاہئے کیا عجب ہے کہ وہ (جن پر ہنستے ہیں) وہ ان سے (خدا کے نزدیک) بہتر ہوں اور نہ

ذى القعده

عورتوں کوعورتوں پر ہنسنا چاہئے، کیا عجب ہے کہ (جن پر ہنستی ہیں) وہ ان سے (خدا کے نزدیک) بہتر ہوں، اور نہ ایک دوسرے کو برے لقب سے پکارو، ایمان لانے

ے سوریک) کا برادی اور جایک دو ہرے و برے طلب سے پھاروہ ایمان کے بعد گناہ کا نام لگنا براہے اور جو بازنہ آ ویں گے تو وہ ظلم کرنے والے ہیں۔ اللہ تارکی متال جمہ سے عمل کی قبلت راف سے رح ہو ہوں

الله تبارك وتعالى ہم سب كومل كى تو فيق عطا فر مائے ، ( آمين )\_

جوتفاخطبه

بِسن جِ اللهِ الرَّحْنِ الرَّحِينِ وَي القعده

اَلْحَهُدُ يِلْهِ الَّذِى افْتَتَحَ أَشُهُرَ الْحَجِّ بِشَهْرِ شَوَّالَ وَ اَيُقَظَ فِيْهِ الْعَالَمِيْنَ بِأَنَّهُم فِي هٰنِهِ السَّارِ عَلى يَقِيْنِ الظَّعْنِ وَالْإِرْتِحَالِ وَ أَشُهَدُ الْعَالَمِيْنَ بِأَنَّهُم فِي هٰنِهِ السَّارِ عَلى يَقِيْنِ الظَّعْنِ وَالْإِرْتِحَالِ وَ أَشُهَدُ أَنَّ الْعَالَمِيْنَ اللَّهُ وَحَدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ الْكَبِيْرُ الْهُتَعَالُ وَ اَشُهَدُ أَنَّ الْنَهُ وَحَدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ الصَّادِقُ الْمَقَالَ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمُ فُحَبَّدًا عَبُدُهُ وَرَسُولِكَ سَيِّينَا هُحَبَّدٍ وَ عَلَى آلِهِ وَ أَصْعَابِه خَيْرُ صَعْبِ عَلَى عَبْدِكَ وَرَسُولِكَ سَيِّينَا هُحَبَّدٍ وَ عَلَى آلِهِ وَ أَصْعَابِه خَيْرُ صَعْبِ وَافْضَلُ آلِ .

أُمَّا بَعُدُ: فَاتَّقُوْاللَّهَ عِبَادَ اللَّهِ وَاعْلَمُوْا: أَنَّهُ سُبُحَانَهُ وَتَعَالَى قَلْ فَرَضَ عَلَى مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْ عِبَادِهِ مَجَّ بَيْتِ اللهِ الْحَرامِرِ وَلَعَلَّ النَّاسَ كَانُوًا فِي اَشَدِّ الْحَاجَةِ إلى آمُثَالِ تِلْكَ الْفَرِيْضَةِ، فَفِي فَرِيْضَةِ الصَّلَاةِ يَقْبَلُ الْمَرُءُ عَلَى نَفْسِهِ لِيَنْتَزِعَهَا مِنْ مَشَاكِلِ الْحَيَاةِ وَمَتَاعِبِهَاوَ مُنَازَعَاتِهَا وَمَنَابِنِهَا ـ وَيَضَعُهَا بَيْنَ يَدَيْ خَلَّاقِ عَلِيْمِ ، وَهُوَ لَا جِئُّ إِلَى بَابِهِ، لَائِذٌ بِرِحَابِهِ، قَلْ نَسِيَ الْجِسْمَرِ وَمَطَالِبَهْ، وَطَرَحَ الْجَسَلَ وَمَثَالِبَهُ، وَاسْتَوْلَى عَلَيْهِ الرُّوحُ بَسُلُطَانِهِ، فَمَلَكَ مَاشَاءَ مِنْ نَفْسِهِ وَ جِنَانِهِ، فَأَذَا خَرَجَمِنُ هٰنِهِ الْحَالِ وَرَجَعَ إِلَى النُّنْيَا وَلَهُوِهَا وَاشْتَبَكَ بِصَفُوِهَا وَ كَدِرِهَا، لَا يَتْرُكُهُ مَوْلَاهُ يُلَابِسُهَا حَتَّى تَغْلِبَهُ،وَ يُغَالِطُهَا إلى أَنْ يُسْتَغُرِقَ فِي شُرُورِهَا، وَلَكِنْ يُهِيْبُ بِهِ أَنِ ارْجِعُ إلى حَظِيْرَتِكَ وَعُلْ إلى سِيْرَتِكَ لِيَكُونَ الْمَلْجَأُ الْآخِيْرُ هُوَ الرُّوْحُ وَمُقْتَضَيَاتُهَا، وَلْيَكُن الْإِنْسَانُ مِنْ أَصْحَابِ النُّفُوسِ الْمُطْمَئِنَّةِ الَّتِي تَلْجَأُ إِلَّى رَبِّهَا رَاضِيَّةً مَرْضِيَّةً، وَلَوْلَا ذَالِكَ لَكَانَ الْجَحِيْمُ خَيْرًا مِنْ هٰنِهِ الْحَيَاةِ. عِبَا دَاللهِ! إِنَّ هٰنَهِ التَّكَالِيُفَ بَمِيْعَهَا تَمُهِيْدٌ لِفَرَضِ الْحَجِّ، بِأَنَّ التَّفْسِ إِذَااسُتَأْنَسَتْ بِفَرُوْضِ الْأَبْدَانِ ثُمَّ اظْمَأَنَّتْ إلى فُرُوْضِ الْأَمْوَالِ كَانَ اسْتِئْنَاسُهَا بِكُلِّ وَاحِدٍ مِنَ النَّوْعَيْنِ ذَرِيْعَةً إلى تَسْهِيْل مَاجَمَعَ بَيْنَ النَّوْعَيْنِ، وَاحْتَمَلَتْ كُلَّ الْمَشَاقِ الَّتِيْ يَجْمَعُهَا الْحَجُّ وَ اسْتَفَا دَتْ بِكُلِّ مَعْنَى مِنْ مَعَانِي السُّمُوِّ وَالرِّفْقَةِ الَّتِي يَشْمَلُ عَلَيْهَا الحَّجْ عِبَادَا للهِ! وَلَكُمْ فِي الحَجِّ عِظَةٌ وَ عِبْرَةٌ بِأَنَّ الْإِنْسَانَ يَعِزُّ عَلَيْهِ فِرَاقُ مَالِهِ وَ وَلَدِهِ، وَأَنَّهُ إِذَا تَرَكَهُمْ آيَامًا قَصِيْرَةً لَا تَزِيْدُ عَنْ مُنَّةِ الْمَنَاسِكِ اسْتَشْعَرَ فِي نَفْسِهِ الْحَنِيْنَ إِلَيْهِمْ، وَدَعَا اللهُ جَلَّ شَأْنُهُ أَنْ يَجْبَعَ شَمْلَهُ وَ شَمْلَهُمْ وَأَنْ يَرُدَّهُ اِلَّهِمْ سَالِمًا وَهُمْ سَالِمُونَ فَيَنْ كُرُ النَّاسُ بِنَالِكَ يَوْمًا يَرْجِعُونَ فِيْهِ إِلَّى اللَّهِ وَيَتْرُكُونَ ٱوۡلَادَهُمۡ وَ اَمُوَالَهُمۡ وَدِيۡعَةًعِنْكَهُ دُوۡنَ سِوَالْا ثُمَّ يَرَوۡنَ بِأَعۡيُنِهِمۡ فِي مَوَاقِفِ الْحَجِّ خُضُوعَ الْعَزِيْزِ وَالَّنِلِيْلِ فِيُ الْوُقُوفِ بَيْنَ يَكِي اللهِ، وَاجْتِمَا عَالْمُطِيْعِ وَالْعَاصِيْ فِي الرَّهْبَةِ مِنْهُ وَرَغْبَةً إِلَيْهِ وَمَايَكُونُ مِنْ آثَارِ ذَالِكَ فِي نُفُوسِهِمْ اِذْ يَقْلَعُ آهُلُ الْمَعَاصِي عَمَّا اجْتَرَحُوْهُ وَيَنْلَمُ الْمُذَينِبُونَ عَلَى مَا اَسْلَفُونُ اللَّهُ وَهُ لَ فَقَلَّ مَنْ كَجَّ إِلَّا تَابَمِنْ ذَنْبِ وَاقْلَعَ عَن مَعْصِيْةٍ، لِأَنَّ النَّكَمَرِ عَلَى النَّانُوْبِ مَانِعٌ مِنَ الْإِقْدَامِرِ عَلَيْهَا ـ وَالتَّوْبَةُ

مُكَفِّرَةٌ لِهَا سَلَفَ مِنْهَا . فَإِذَا كَفَّ الْهَرْءُ عَمَّا كَانَ يَقْدَمُ عَلَيْهِ آنْبَأُ

عَنْ صِحَّةِ تَوْبَتِهِ تَقْتَضِيْ قَبُولَ الْحَجَّةِ.

( ٣ ٨ ٨ )

زى القعده

عِبَادَالله! إِنَّ اللهَ سُبُعَانَهُ وَتَعَالَىٰ قَلُ فَرَضَ عَلَى الْعَجِيْجِ فِي الْحَجِّ الْحَمَالَالَا تَأْنَسُ مِهَا النَّفُوسُ وَلَا عَهْتَدِى إلىٰ مَعَانِيُهَا الْعُقُولُ كَرَهِي الْحَمَالِ لَا تَأْنَسُ مِهَا النَّفُوسُ وَلَا عَهْتَدِى إلىٰ مَعَانِيُهَا الْعُقُولُ كَرَهِي الْجَمَادِ بِالاَحْجَادِ وَالثَّرَدُ وَ السَّفَا وَالْمَرُ وَقِ عَلَى سَدِيلِ التَّكْرَادِ الْجَمَادِ بِالاَحْجَادِ وَالثَّرَةُ وَ السَّفَا وَالْمَرُ وَقِ عَلَى سَدِيلِ التَّكْرَادِ فَلَاتَكُونُ فِي الْإِنْ وَلَيْ التَّكْرَادِ فَلَاتَكُونُ فِي الْإِنْ وَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعَلِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الْمُلْالِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الل

ذَالِكَ هُوَ الْحَجُّ الْمَبَرُوْرُ حَقَّا، اَلَّذِى يَقُولُ فِيْهِ الْمَبْعُوْثُ رَحْمَةً لِلْعَالَبِيْنَ صَلَيْهِ وَعَلَيْهِمُ الصَّلُوةُ لِلْعَالَبِيْنَ عَلَيْهِ وَعَلَيْهِمُ الصَّلُوةُ والسَّلَامُ الْجَعِيْنَ "وَالْحَجُّ الْمَبُرُورُ لَيْسَ لَهُ جَزَاءً إِلَّا الْجَنَّةُ". (١)

والسر مرابمعين والحج المبروريس لهجزاء الإالجنه (١) وَاللَّهُ سُبُحَانَهُ وَتَعَالَى يَقُولُ اَعُودُ بِاللهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ {إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرُوةَ مِنْ شَعَائِرِ اللهِ فَمَنْ لَجَّ الْبَيْتَ أَوِاعْتَمَرَ فَلَاجُنَاحَ

عَلَيْهِ أَنْ يَتَطَوَّفَ مِنْ مَنْ عَهِمَا وَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْراً فَإِنَّ اللهَ شَاكِرٌ عَلَيْمٌ } (٢)

بَارَكَ اللهُ لِي وَلَكُمْ فِي القُرْآنِ الْعَظِيْمِ وَنَفَعَنَى وَإِيَّا كُمْ مِمَا فِيْهِ مِنَ الْآيَاتِ وَالنِّي كُو الْعَكِيْمِ ، أَقُولُ قَوْلِي هٰذَا وَأَسْتَغُفِرُ اللهَ لِي وَلَكُمْ مِنَ الْآيَاتِ وَالْمُسُلِمِيْنَ مِنْ كُلِّ ذَنْبِ فَاسْتَغْفِرُوهُ إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ

(۱) بخاری:۱۶۸۳ مسلم:۱۳۲۹

الرَّحِيْمُ

(٢) البقرة:١٥٨

پوها حطب (وی القعده)

بِسْمِ اللهِ الدِّحْنِ الدَّحِيْمِ جَعِيمِ جَعِ اورار كان اسلام كى حكمت

جوتھا خطبہ

ں روز رو ہوں ہوں ہوں ہونا جائے کہ اللہ سجانہ اللہ کے بندو! اللہ تعالی سے ڈرتے رہو، اورتم کومعلوم ہونا جائے کہ اللہ سجانہ

ذ يالقعده

وتعالی نے اپنے بندوں پر اپنے گھر کا حج کرنا فرض قراردیا ہے، جبکہ وہاں پہنچ کر ادا

کرنے کی استطاعت ہو،اس طرح کے فرائض انسان کی مصلحت وحکمت کے پیشِ نظر مشروع کئے جاتے ہیں،نماز کی فرضیت میں انسان اینےنفس کو دنیوی مشغولیات اور

روں سے آزاد کر کے اسے خلاق ولیم ذات کے سامنے ڈال دیتا ہے، اس بارگاہ سے لیٹ کروہیں پناہ لیتا ہے، جسم اور جسمانی تقاضوں کو پس پشت ڈال دیتا ہے، اور

اس کی وجہ سے روح کا غلبہ اور حکومت ہوتی ہے، اور وہ اس کے ظاہر و باطن پر قابض ہو

جا تا ہے، یہاں سے نکل کر دوبارہ جب دنیاوی مشاغل اوراس کے اچھے برے ماحول میں پہنچ جا تا ہے تو اس کا ما لک ومولی اُسے بالکل حچوڑ نہیں دیتا کہ وہ اس ماحول میں

بالکل غرق ہوجائے ،اور برائیوں میں دھنس جائے ، بلکہ اُسے دوبارہ اپنے اصل مقصد ، روحانی تقاضوں کی تکمیل کی طرف متوجہ کرا تا ہے، تا کہ نفوس مطمدنہ میں شامل ہو، اور راضی خوشی اینے رب کے حضور پہنچ جائے ، ورنہ تو بہزندگی جہنم سے بدتر ہوتی ، روز ہ میں

نفس بڑے مجاہدہ سے گزرتا ہے، اس کی شرارتوں پرلگام لگتی ہے، اُسے اللہ تعالی کے عزیز وغالب اور جبار ذات کے سامنے بالکل ذلیل کر کے اس کی حدت وشدت کوتو ڑکر رکھ دیا جاتا ہے، اور اس طرح نتیجہ میں روح بالکل نکھر جاتی ہے، اسی طرح زکوۃ میں

آپ دیکھتے ہیں کنفس کے اندر سے خود غرضی کے مادہ کو نکال کر ایٹاروتر جیجے وقر بانی کا پیج بو یا جاتا ہے، لوگوں کے لیے اس میں درس ہے کہ کیسے اپنا مال پریشان حال لوگوں کی غمگساری و خیرخواہی میں صرف کیا جائے تا کہ وہ بھی زندگی کی دوڑ میں دوسروں کے شانہ بشانہ چل سکیس، اس طرح ایک مالدار دوسروں کا پنے او پر اور اپنے مال میں دوسروں کا اپنے تھی حق ہے، گویا کہ بیدایک مشترک مال ہے، جس کا بیشخص ایک ذمہ دار ہے، اور ایک اس میں اس ذمہ داری کی ادائیگی میں وہ بس ایک نائب ہے، اور ایک نائب کی طرح اس میں اپنا حصہ مجھتا ہے، بقیہ سارا مال صحیح طریقہ سے دوسروں پر صرف کرتا ہے اور ان کا حق سمجھتا ہے، اس طرح نفسانی تقاضوں سے اعراض کر کے ایک بلند مقصد کے لیے مال کو استعمال کرتا ہے، جواس کا اصل مقصود ہے۔

سامعین! بیعام عبادات ایک طرح جج کی فرضیت کی تمہید ہے، کیونکہ جب نفس پہلے بدنی فرائض سے اور پھر مالی فرائض سے مانوس ہوجا تا ہے، تو بعد میں بہ یک وقت دونوں کی اجتماعی شکل پرعمل کرنااس کے لئے آسان ہوگا، اور جج کی راہ میں در پیش تمام مصائب و تکالیف کو جھیلنا آسان ہوجائے گا، اور بلند مقاصد جو جج میں مقصود ہیں وہ حاصل ہوجائیں گے۔

سامعین! جج میں آپ لوگوں کے لیے بڑی نصیحت ہے، کیونکہ انسان پراپنے مال واولا دکو جھوڑ نا بہت گرال گزرتا ہے، اور جب جج کی مدت میں وہ ان چیزوں سے دور رہتا ہے تو ان کی طرف شوق بڑھتا ہے، اور اللہ سے دعا گوہوتا ہے کہ وہ بعافیت ان کو گھر واپس لوٹائے، اس وقت لوگوں کو وہ دن یاد آجائے گا جب بیسب جھوڑ چھاڑ کر بارگاہ البی میں حاضر ہونا پڑے گا، پھر جج کے مختلف مواقع دیکھیں گے کہ بڑا جھوٹا ہر کوئی بڑی عاجزی سے بارگاہ البی میں کھڑے ہیں، نیک وبدسب ایک طرف اس سے در بھی رہے ہیں اور دوسری طرف اس سے امیدیں بھی وابستہ ہیں، ان امور کا بیا تر

زى القعده

پڑتا ہے کہ گنہگاراپنے کرتوتوں کوترک کرتے اور سابقہ لغزشوں پر نادم وتائب ہوتے ہیں، بہت کم ایسا ہوگا کہ حاجی اپنے گنا ہوں سے تائب و نادم اور کنارہ کش نہ ہوجائے،
کیونکہ گنا ہوں پر ندامت آئندہ اس کے ارتکاب سے روکے گی، توبہ کی حجت کا تقاضہ گنا ہوں سے اجتناب اس کی توبہ کے صحت پر دلالت کرتا ہے اور توبہ کی صحت کا تقاضہ سیہ ہے کہ اس کا جج قبول ہوجائے۔
سامعین! ایک حاجی جب اپنے عام زندگی میں مشمل لباسِ فاخرہ کو اُتا کرغریوں کالباس زیب تن کر لیتا ہے، حالا نکہ وہ خود محتاج و فاقہ مست نہیں ہے تواس سے جھی کو یہ احساس ہوتا ہے کہ بہر حال انجام کا معاملہ اس کے ہاتھ میں نہیں ہے، بلکہ غریب وامیر احساس ہوتا ہے کہ بہر حال انجام کا معاملہ اس کے ہاتھ میں نہیں ہے، بلکہ غریب وامیر سے میں ہیں ہوتا ہے کہ بہر حال انجام کا معاملہ اس کے ہاتھ میں نہیں ہے، بلکہ غریب وامیر سے میں ہوتا ہے کہ بہر حال انجام کا معاملہ اس کے ہاتھ میں نہیں ہے، بلکہ غریب وامیر سے بہذر رہ ہیں ۔ مد سرحقہ میں بہذر رہ ہیں ۔ مد سرحقہ میں بہذر رہ ہیں ۔ مد سرحقہ میں بہذر رہ ہیں ۔ مد سرحقہ میں بہذر رہ ہیں ۔ مد سرحقہ میں بہذر رہ ہیں ۔ مد سرحقہ میں بہذر رہ ہیں ۔ مد سرحقہ میں بہذر رہ ہیں ۔ مد سرحقہ میں بہذر رہ ہیں ۔ مد سرحقہ میں بہذر رہ ہیں ۔ مد سرحقہ میں بہذر رہ ہیں ۔ مد سرحقہ میں بہذر رہ ہیں ۔ مد سرحقہ میں بہذر رہ ہیں ۔ مد سرحقہ میں بہذر رہ ہیں ۔ مد سرحقہ میں بہذر رہ ہیں ۔ مد سرحقہ میں بہذر رہ ہیں ۔ مد سرحقہ میں بہذر رہ ہیں ۔ مد سرحقہ میں بہذر رہ ہیں ۔ مد سرحقہ میں بہذر رہ ہیں ۔ مد سرحقہ میں بہذر رہ ہیں ۔ مد سرحقہ میں بہذر رہ ہیں ۔ مد سرحقہ میں بہذر رہ ہیں ۔ مد سرحقہ میں بہذر رہ ہیں ۔ مد سرحقہ میں بہنر رہ ہیں ۔ مد سرحقہ میں بہنر رہ ہیں ۔ مد سرحقہ میں بہنر رہ ہیں ۔ مد سرحقہ میں بہنر رہ ہیں ۔ مد سرحقہ میں بہنر رہ ہیں ۔ مد سرحقہ میں بہنر رہ بہ رہ کی بہر میں بہنر رہ ہیں ۔ مد سرحقہ میں بہر سرحقہ میں بہر سرحقہ میں بہر میں بہر سرحقہ میں بہر سرحقہ میں بہر میں بہر میں بہر میں بہر سرحقہ میں بہر میں بہر میں بہر سرحقہ میں بہر میں بہر سرحقہ بہر میں بہر سرحقہ بہر میں بہر میں بہر سرحقہ بہر میں بہر سرحقہ بہر میں بہر سرحقہ بہر میں بہر سرحقہ بہر میں بہر میں بہر سرحقہ بہر میں بہر میں بہر سرحقہ بہر میں بہر سرحقہ بہر میں بہر میں بہر بہر ہیں بہر میں بہر سرحقہ بہر ہیں بہر ہیں بہر ہیں بہر بہر بہر ہر

سبھی کوآ خرکارآ سان وزمین کے حقیقی مالک کی خدمت میں حاضر ہونا ہے،اور جب امیر وغریب اور معزز وذلیل سبھی ایک ہی میدان میں جمع ہوکر لبیک کی صد ابلند کرتے ہیں تو

اس حقیقت کو پالیتے ہیں کہ اسلام ہی وہ دینِ حق ہے جس نے مساوات کوفرض قرار دیا ہے، لبیک کے کلمات سے بندے اللہ کے حکم اور پکار پراپنی حاضری کا دم بھرتے ہیں، اور بغیر کسی تکبر و تجبر کے اس کے دربار میں عاجزی کے ساتھ حاضر ہوتے ہیں، کیونکہ "

تمام تعریف اور نعمتیں اسی ایک ذات کے لیے ہیں جس کا کوئی شریک نہیں اور اس مٹی پر موجود ہرچیز فانی ہے۔ موجود ہرچیز فانی ہے۔

سامعین کرام! جج میں اللہ تعالی نے کچھا یسے اعمال فرض کئے ہیں جن سے لوگ مانوس نہیں اور انسانی عقل اس کی حکمتوں تک رسائی سے عاجز ہے، مثلا رمی جمار، صفاومروہ کے درمیان سعی، ان امور کی انجام دہی بس ہمیں اس لیے کرنا ہے کہ یہ اللہ کا

۔ حکم ہے،ادرہم بندوں کو بلا چوں و چرااس کے حکم کے آگے سرتسلیم خم کرنا ہے،تبھی جا کر بندگی وعبدیت کا کمال ظاہر ہوگا، جواپنے کج میں ان امور کو پیش نظر رکھے تو اس نے مفبوط طریقے کے مطابق کج کیا، اور یہی وہ کچ مبرور ہے جس کے متعلق حضور اکرم منافیلی پیٹے کا ارشاد ہے: '' کج مبر ور کا بدلہ تو بس جنت ہی ہے''۔'' تحقیقا صفا اور مروہ منجملہ یادگار خداوندی ہیں، سو جو شخص بیت اللہ کا کج یا عمرہ کرے، اس پر ذرا بھی گناہ نہیں ان دونوں کے درمیان آمدورفت (سعی) کرنے میں، اور جو شخص خوشی سے کوئی امر خیر کرے تو ت تعالیٰ قدر دانی کرتے ہیں، خوب جانتے ہیں۔''
کرے توحی تعالیٰ قدر دانی کرتے ہیں، خوب جانتے ہیں۔''

يا چوال حطبه علی العماده

بِسِمِ اللهِ الرَّحْنِ الرَّحِيمِ

يانجوال خطبه بس

اَلْحَمْدُ بِلَٰهِ الَّذِي هَدَانَا لِهَذَا وَمَا كُتَّا لِنَهُ تَدِي كُولَا أَنْ هَدَانَا اللهُ أَشْهَدُ أَنْ هَدَانَا اللهُ أَشْهَدُ أَنْ هَدُ أَنَّ هُمَةً اللهُ وَحَدَّهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ وَاشْهَدُ أَنَّ مُحَةً اللهُ وَحَدَيْهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ وَاشْهَدُ أَنَّ مُحَةً اللهُ وَحَدِيبُهُ الْمُصْطَفَى، الله مَّ صَلِّ وَسَلِّمُ على سَيِّدِنَا مُحَدِيدًا مُحَدِيدًا اللهُ مَعْدَد الله وَحَدِيد الله وَحَدِيد الله وَحَدِيد الله وَحَدِيد الله وَحَدِيد الله الله وَحَدِيد الله وَحَدِيد الله وَحَدِيد الله وَحَدِيد الله وَحَدِيد الله وَحَدِيد الله وَحَدِيد الله وَحَدِيد الله وَحَدِيد الله وَحَدِيد الله وَحَدِيد الله وَحَدِيد الله وَحَدِيد الله وَحَدِيد الله وَحَدِيد الله وَحَدِيد الله وَحَدِيد الله وَحَدِيد الله وَحَدِيد الله وَحَدِيد الله وَحَدِيد الله وَحَدِيد الله وَحَدِيد الله وَحَدِيد الله وَحَدِيد الله وَحَدِيد الله وَحَدِيد الله وَحَدِيد الله وَحَدِيد الله وَحَدِيد الله وَحَدِيد الله وَحَدِيد الله وَحَدِيد الله وَحَدِيد الله وَحَدِيد الله وَحَدِيد الله وَحَدِيد الله وَحَدِيد الله وَحَدِيد الله وَحَدِيد الله وَحَدِيد الله وَحَدِيد الله وَحَدِيد الله وَحَدِيد الله وَحَدِيد الله وَحَدِيد الله وَحَدِيد الله وَحَدِيد الله وَحَدِيد الله وَحَدِيد الله وَحَدِيد الله وَحَدِيد الله وَحَدِيد الله وَحَدِيد الله وَحَدِيد الله وَحَدِيد الله وَحَدِيد الله وَحَدِيد الله وَحَدْم الله وَحَدِيد الله وَحَدْم وَالله وَحَدْم وَدَالِي الله وَحَدْم وَالله وَالله وَحَدْم وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله والله وَالله والله ُمَّابَعُكُ! فَيَاعِبَادَاللهِ! اِتَّقُوااللهَ تَعَالَى وَتَكَبَّرُوا فِيَهَارَوَاهُ أَنَسُ بَى مَالِكٍ رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ: "جَاءَرَجُلُ اللهِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: وَمَا اَعْدَدَتَ لِلسَّاعَةِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: وَمَا اَعْدَدَتَ لِلسَّاعَةِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: فَاللَّهُ وَلَسُولِ اللهِ مَتَى السَّاعَةُ وَقَالَ: فَإِنَّكَ مَعَ مَنْ اَحْبَبْتَ "قَالَ انَسٌ: فَمَا قَالَ: حُبُّ اللهِ وَرَسُولِهِ قَالَ: فَإِنَّكَ مَعَ مَنْ اَحْبَبْتَ "قَالَ انَسٌ: فَمَا فَلَيْهِ وَلَى اللهِ وَرَسُولِهِ قَالَ: فَإِنَّكَ مَعَ مَنْ اَحْبَبُتَ "قَالَ النَّبِيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقُولِ النَّبِيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَنْ أَكُونَ مَعَهُمْ وَإِنْ لَمْ أَعْمَلُ بِأَعْمَالِهِمْ" (۱) وَسَلَّمَ وَاعْلَمُ وَاعْلَمُ وَاعْدَلُهُ وَسَلَّمَ وَاعْدُومُ اللهُ عَنْهُ خَادِمُ وَاعْلَمُ وَاعْدُومُ مَنْ تُوفِقُ مِنَ اللهُ عَنْهُ خَادِمُ وَاعْلَمُ وَاعْلُمُ وَاعْمَلُ وَاعْمَلُ وَاعْمَالِهُ وَسَلَّمَ وَاعْلَمُ وَاعْلَمُ وَاعْلُمُ وَاعْلُمُ وَاعْلُمُ وَاعْلُمُ وَاعْلَمُ وَاعْلَمُ وَاعْلُمُ وَاعْلَمُ وَاعْلَمُ وَاعْمُ وَاعْلَمُ وَاعْلَمُ وَاعْلَمُ وَاعْمَلُوا وَعَلَمُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاعْمُ وَاعْمُ وَاعْلَمُ وَاعْمُ وَاعْمُ وَاعْلَمُ وَاعْمُ وَاعْمُ وَاعْلُمُ وَاعْمُ وَالْمُ وَاعْمُ وَالْمُ وَاعْمُ اعُ وَاعْمُ وَاعْمُ وَاعْمُ وَاعْمُ وَاعْمُ وَاعْمُ وَاعْمُ وَاعْ

وَالْوَلَدِ وَوَقَّقَهُ أَنَّ يَتَبَوَّأُ النَّارُوَّةَ الْعُلْيَا فِي حُبِّ اللَّهِ وَ حُبِّ الرَّسُولِ

وَصَحْبِهِ رِضُوَانُ اللهِ عَلَيْهِمْ أَجْمَعِيْنَ وَأَنَّهُ قَلْرَوَى كَثِيْرًامِنَ الْأَحَادِيْثِ

أَمَّا السَّاعَةُ نَفْسُهَا، فَهِي سِرٌّ مِنْ غَيْبِ اللهِ لَمْ يَطَّلِعُ عَلَيْهِ أَحَلُّ فِي سِرٌّ مِنْ غَيْبِ اللهِ لَمْ يَطَّلِعُ عَلَيْهِ أَحَلُ قِن خَلْقِهِ { لَا يُجَلِّيْهَا لِوَقْتِهَا إِلَّا هُو } (٣) لِنَا لِكَ آجَابَ الرَّسُولُ فِي خَلْقِهِ ﴿ وَمَا آغُلَدْتَ لِلسَّاعَةِ ﴿ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ السَّائِلَ بِقَوْلِهِ ﴿ وَمَا آغُلَدْتَ لَهُ مِنَ الْعُلَّةِ ﴾ اللهُ عَلَيْهِ وَلَا الْيَوْمِ وَمَا آغُلَدتَ لَهُ مِنَ الْعُلَّةِ ﴾ وَمَا آغُلَدتَ لَهُ مِنَ الْعُلَّةِ ﴾ فَقَالَ الرَّجُلُ: ﴿ حُبُّ اللهِ وَرَسُولِهِ ﴾ أَيْ لَا شَيْعَ عِنْدِي يَ غَيْرَ ذَالِكَ وَمَا اللهِ عَنْدِي كُنْ غَيْرَ ذَالِكَ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَمَا الرَّجُلُ اللهِ وَرَسُولِهِ ﴾ أَيْ لَا شَيْعَ عِنْدِي كُى غَيْرَ ذَالِكَ وَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَلَا الرَّجُلُ اللَّهِ عَنْدِي كُنْ غَيْرَ ذَالِكَ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا الرَّجُلُ اللَّهِ عَنْدِي كُنْ غَيْرَ ذَالِكَ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا الرَّاجُلُ اللّهِ وَمَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَنْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا الرَّاجُلُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ السَّاعُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِلِهُ الللَّهُ اللَّهُ الْمِنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللللللّ

 تَعَالَى، وَمَنْ آحَبَّهُ اللهُ تَعَالَى مَنَحَهُ الْفَضْلَ الْجَزِيْلَ وَالْخَيْرَ الْعَبِيْمَ، وَآدُخَلَهُ دَارَ النَّعِيْمِ .

عَنْ أَنِي هُرَيْرَةَ رَضِي اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ اللهُ تَعَالَى قَالَ: مَنْ عَادَى لِي وَلِيًّا فَقَلُ آذَنْتُهُ بِالْحَرْبِ، وَمَا تَقَرَّبِ إِنَّ اللهُ تَعَلَيْهِ، وَمَا يَزَالُ عَبْدِي وَقَا يَقَرَّبُ اللهَ عَبْدِي وَمَا يَزَالُ عَبْدِي وَمَا يَزَالُ عَبْدِي وَمَا يَزَالُ عَبْدِي وَمَا يَزَالُ عَبْدِي وَمَا يَزَالُ عَبْدِي وَمَا يَزَالُ عَبْدِي وَمَا يَزَالُ عَبْدِي وَمَا يَزَالُ عَبْدِي وَمَا يَزَالُ عَبْدِي وَمَا يَزَالُ عَبْدِي وَمَا يَزَالُ عَبْدِي فَي النَّوافِلِ، حَتَّى أُحِبَّهُ، فَإِذَا أَحْبَبُتُهُ كُنْتُ سَمْعَهُ الَّذِي يَتَقَرَّبُ إِلَى بِالنَّوافِلِ، حَتَّى أُحِبَّهُ، فَإِذَا أَحْبَبُتُهُ كُنْتُ سَمْعَهُ الَّذِي يَتَقَرَّبُ إِلَى بِالنَّوافِلِ، حَتَّى أُحِبَهُ أَوْبَى اللهُ عَلَيْهِ مِهَا، وَرِجْلَهُ الَّتِي يَسْمَعُ بِهِ، وَبَصَرَهُ الَّذِي يَبُطِشُ جِهَا، وَلَئِنِ اللهُ تَعَاذَى إِلَى اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ وَلِكُواللهُ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ ا

وَاللهُ سُبُعَانَهُ وَتَعَالَى يَقُولُ: آعُونُ بِاللهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ { قُلُ إِللهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ { قُلُ إِنْ كُنْتُمُ اللهُ وَيَغْفِرُ لَكُمُ لَا فُنُوبَكُمُ اللهُ وَيَغْفِرُ لَكُمُ ذُنُوبَكُمُ وَاللهُ غَفُورٌ رَّحِيْمٌ } (٩)

ي پدر العده

بَارَكَ اللهُ لِي وَلَكُمْ فِي الْقُرْآنِ الْعَظِيْمِ وَنَفَعْنِي وَإِيَّاكُمْ مِمَا فِيهِ مِنَ الْآيَاتِ وَالنِّي كُرِ الْحَكِيْمِ، أَقُولُ قَوْلِي هٰذَا وَأَسْتَغْفِرُ اللهَ لِي وَلَكُمْ وَلِسَائِرِ الْمُسْلِمِيْنَ مِنْ كُلِّ ذَنْبٍ فَاسْتَغْفِرُ وَهُ إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ

الرَّحِيْمُ

(۱) بخاری:۳۶۸۸ مسلم:۲۶۳۹

(۲)حج:۲۱

(٣)الإعراف: ١٨٤

(۴) بخارى: ۲۵۰۲

(۵)ال عمر ان:۳۱

يانجوال خطبه

بِسنمِ اللهِ الرَّحْنِ الرَّحِيْمِ فَي القعده

ذى القعده

اللّٰداوراسس کے رسول کی محبت

فرزندانِ اسلام! تمام امور میں اللہ تعالی ہے ڈرتے رہو، اور حضرت انس رضی اللہ

عنہ سے مروی اس حدیث میں غور کرو''ایک شخص نے آگر آپ سالٹلاآلیا ہے یو چھا کہ

قیامت کب آئے گی؟ تو آپ سالٹھ آلیکم نے بوچھا:تم نے قیامت کے لیے کیا تیاری کی

ہے؟ عرض کیا: اللہ اور اس کے رسول کی محبت، تو ارشاد ہوا: ''بس توتم ان کے ساتھ ہوگے جن سے تمہیں محبت ہے' انس کہتے ہیں کہ مجھے اللہ، اس کے رسول، اور حضرت ابو بکر وعمر

سے محبت ہے، اس لیے امید ہے کہ ان کا ساتھ نصیب ہوگا، گومیرے اعمال ان کے مثل

ا نہیں۔

سامعین! آپ کومعلوم ہونا چاہئے کہ حضرت انس آپ سائٹ ایک ہے خادمِ خاص اور انصاری صحابۂ کرام میں سب سے آخر میں انقال ہونے والے شخص ہیں، ایک مرتبہ حضور سائٹ ایک ہے نے ان کے حق میں یوں دُعافر مائی: '' یا اللہ! ان کو کثر ت سے مال واولا د

دے اور برکت عطافر مااوران کو جنت میں داخل کر'لہذ االلہ نے ان کو مال واولا دمیں بڑی برکت عطافر مائی اوراللہ ورسول اور صحابۂ کرام سے محبت میں اعلی ترین مقام پر فائز

فرمایا، مستقل خدمتِ اقدس میں حاضر باش رہنے کی وجہ سے بڑی کثرت سے

احادیث کا ذخیرہ ان سے منقول ہے، مذکورہ حدیث میں اصل سوال قیامت کے وقت کی تعیین کے متعلق تھا،کیکن لوگول کواس فکر کی کوئی ضرورت نہیں ، اوراس میں ان کا کوئی

ک مین سے سے سطان میں تو توں تواں سری توں سرورت بیں،اورا ں یں ان 6 توں خاص فائدہ نہ تھا،لہذا آپ سلانٹائیا پہتم نے بڑی حکمت کے ساتھ اصل مقصود کی طرف توجہ

مبذول کرائی،اوراس کی فکر دلائی کهاصل فکراس کی تیاری کی ہونی چاہئے، کیونکہ وہ ایسا

بھیا نک دن ہے کہ دودھ پلانے والی عورت دودھ پیتے بیجے تک کو بھول جائے گی، اور حاملہ کا حمل بھی ساقط ہو جائے گا، ور نہ نفسِ قیامت توغیب الٰہی کا ایسا سربستہ راز ہے جس کی کسی بھی مخلوق کو اطلاع نہیں، اسی لئے حضور اکرم ساہٹا آیہ ہے نے سائل کو مذکورہ جواب دیا، اور اس دن کے لیے تو شہ تیار کرنے کی فکر دلائی۔ سامعین! یا در کھو کہ اللہ اور رسول کی محبت سے بڑھ کرکوئی دولت نہیں، یہ تمام سعادتوں کی اصل اور تمام کا میا بی اور دائمی نعمتوں کا سبب اور کنجی ہے، کیونکہ اللہ کی اطاعت وخشیت، اور گناہوں سے پر ہیز ہی ابدی سعادت اور دارین کے شرسے حفاظت وامن کا ذریعہ ہے، اور یہ سب حُب الٰہی کا ثمرہ ہے، کیونکہ جو اللہ سے محبت کرے گا، اور اس طرح اللہ کی محبت کرے گا، اور اس طرح اللہ کی محبت کرے گا، اور اس طرح اللہ کی محبت کرے گا، اور اس طرح اللہ کی محبت کرے گا، اور اس طرح اللہ کی محبت کرے گا، اور اس طرح اللہ کی محبت کرے گا، اور اس طرح اللہ کی محبت کرے گا، اور اس طرح اللہ کی محبت کرے گا، اور اس طرح اللہ کی محبت کرے گا، اور اس کی اطاعت اور اس کے احکام کا یاس کرے گا، اور اس طرح اللہ کی محبت کرے گا، اس کی اطاعت اور اس کے احکام کا یاس کرے گا، اور اس طرح اللہ کی محبت کرے گا، اس کی اطاعت اور اس کے احکام کا یاس کرے گا، اور اس طرح اللہ کی محبت کے گا دور اس کی اطاعت اور اس کی اطاعت اور اس کی احکام کا یاس کرے گا، اور اس طرح اللہ کی محبت کے گا دور اس کی اطاعت اور اس کی احکام کا یاس کی حالی کا تھی کی دیت کی درکھوں کی اس کی احکام کا یاس کی دیت کی محبت کی دولت کی دیت کی دیت کی دیت کی دیت کی دولت کی دولت کی دیت کی دیت کی دیت کی دیت کی دیت کی دیت کیونکہ کی دیت کی دیت کی دیت کی دیت کی دیت کی دیت کی دیت کی دیت کی دیت کی دیت کی دیت کیت کی دیت کیونکہ کی دیت کی دیت کی دیت کی دیت کی دیت کی دیت کی دیت کی دیت کی دیت کی دیت کی دیت کی دیت کی دیت کی دیت کی دیت کی دیت کی دیت کی دیت کی دیت کی دیت کی دیت کی دیت کی دیت کی دیت کی دیت کی دیت کی دیت کی دیت کی دیت کی دیت کی دیت کی دیت کی دیت کی دیت کی دیت کی دیت کی دیت کی دیت کی دیت کی دیت کی دیت کی دیت کی دیت کی دیت کی دیت کی دیت کی دیت کی در در دیت کی دیت کی دیت کی دولت کی دیت کی دیت کی دیت کی دیت کی در در دیت کی دیت کی در دیت کی دیت کی در در در دیت کی در در دیت کی دیت کی در در

کی دولت حاصل ہوگی، اورجس سے وہ محبت کرتے ہیں، اسے بے انتہافضل سے نوازیں گے اور اپنے خصوصی نعمت خانہ میں جگہ مرحمت فرمائیں گے، اور جب بندہ اللہ سے محبت کرتے اور اس پر بے انتہاء تواب وبدلہ عنایت فرماتے ہیں، اس پر اپنے ظاہری وباطنی نعمتوں کا فیضان فرماتے ہیں، اور اسے اپنے فرماتے ہیں، اور اسے اپنے منتخب و چنندہ دوستوں کے زُمرہ میں داخل کر دیتے ہیں جن کے لیے نہ کوئی ڈر ہے اور نہ

معاملات قابومیں رہتے ہیں، اور اُخروی زندگی میں بندہ کو بہت ثواب ملتاہے، اسی لئے حضور صلّ اُللّیا ہے، اسی لئے مصور صلّ اُللّیہ نے جواب دیا کہتم جس سے محبت رکھو گے اسی کے ساتھ رہوگے، ایک حدیث میں فرمایا: '' آدمی اینے محبوب کے ساتھ ہوگا'' اس میں بڑی بشارت اور اللّٰد،

کوئی عم، یہی سراسر سعادت وکامرانی ہے، اسی محبت واخلاص کی بدولت دنیوی

رسول اور صالحین کی محبت کی فضیلت معلوم ہوتی ہے، نیز اس محبت کی برکت سے

يانچوال خطب ( و ۱۹۹ س )

شریعت پرچلنا آسان ہوجا تاہے،حضور صلاقی آلیا ہے کا فرمان ہے:''اللہ تعالی کاارشاد ہے: ''جومیر کے کسی ولی ( دوست ) سے دشمنی کرے، اسے میری جانب سے اعلان جنگ

ہے، میں نے بندہ پرجو چیز فرض کی ہے اس سے بڑھ کر کسی اور چیز سے بندہ میراتقر ب نہیں حاصل کرسکتا'' بندہ مسلسل نوافل کے ذریعہ میراقرب حاصل کرتار ہتا ہے، یہاں

تک کہ میں اس سے محبت کرنے لگتا ہوں ، پھر جب میں اس سے محبت کرتا ہوں تو اس

کے کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، اور آئکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے اور اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، اور پیر بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا

اوران کے ہا طبی جا ماہوں ہیں ہے دہ پر ماہے، اور پیر نام ماہوں ہیں ہے دہ پیر ہے، اوراگروہ مجھ سے (پچھ) مائلے تو میں یقینا دوں گا، اگر میری پناہ لے تو ضروراُ سے

ارشاد باری ہے:'' آپ فر مادیجئے کہا گرتم خدا تعالی سے محبت رکھتے ہوتو تم لوگ میری اتباع کرو، خدا تعالی تم سے محبت کرنے لگیں گے اور تمہارے سب گناہوں کو معاف کریں گے۔''

الله تبارك وتعالى ہم سب كوممل كى تو فيق عطا فر مائے۔ ( آمين )



## ذى الحب

پہلاخطب : اسوهٔ ابراہیمی

دوسرانطب: عيد كردومهين

🐞 تیب راخطب : لمبی عمب راورنیک عمس ک

النحل : عيدالفطر / عيدالفخل المعلى الفخل المعلى الفخل المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المع

ذى الحجبه

ٱلْحَمُلُ لِلْعِ الْعَلِيْمِ الْحَبِيْرِ بِمَا فِي الْكُونِ مِنْ حَوَادِثَ وَخُطُوبٍ، الْبَصِيْرُ بِمَا حَلَّ بِالْمُسْلِمِ اِنْ مَنْ شَدَائِدَ وَكُرُوبٍ، وَأَشْهَلُ أَنْ لَا الْهَ اللَّهُ وَحُلُو فِي وَأَشْهَلُ اللَّهُ وَحُدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ الْمُومَّ لُ لِكَشْفِ الشَّدَائِدِ وَالْخُطُوبِ وَأَشْهَلُ اللهُ وَحُدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ الْمُومَّ لُ لِكَشْفِ الشَّدَائِدِ وَالْخُطُوبِ وَأَشْهَلُ اللهُ وَحُدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ الْمُومَّ لُ لِللهُ تَعَالَى رَحْمَةً مَهُدِى جِهَا الْقُلُوب، أَنَّ هُمَّ اللهُ مَا عَلَى سَيِّدِنَا هُمَّ اللهُ وَعَلَى اللهِ وَصَعْبِهِ الَّذِينَ كَانُوا لَللهُ مَا لِلهُ وَصَعْبِهِ النَّذِينَ كَانُوا فَي اللهُ مَا اللهُ مُن وَاللهُ اللهُ عَلَى اللهِ وَصَعْبِهِ اللّذِينَ كَانُوا فَي اللهُ مُن وَاللهُ اللهُ ا

 هٰنَا ثُمَّرَبَيَّنَ لَنَا فِي هٰنِهِ الْآيَةِ دُعَاءَهُمْ لَهُ سُجَانَهُ وَتَعَالَى وَضَرَاعَتَهُمْ وَكَاءُ الْذِي عَلَيْهِ يَعْتَمِلُونَ انَّهُ سُبَعَانَهُ وَكَاهُ الَّذِي عَلَيْهِ يَعْتَمِلُونَ انَّهُ سُبُعَانَهُ مَوْلَاهُمُ الَّذِي يُعْتَمِلُونَ الَّيْهِ يَرْجُونَ رَحْمَتَهُ وَيَخَافُونَ عَنَابَهْ ، وَالنَّهُمُ مَوْلَاهُمُ الَّذِي يُعْوَنَ عَنَابَهْ ، وَالنَّهُمُ الَّذِي وَحْلَهُ رَاجِعُونَ .

وَاعْلَمُوْا عِبَادَ اللهِ! اَنَّ سَيِّمَنَا اِبْرَاهِيْمَ وَمُتَّبِعِيْهِ عَلَيْهِ وَالسَّلَامُ قَلْ بَنْلُوا فِى سَبِيْلِ اللهِ وَتَبْلِيْغِ دِيْنِهِ وَنُصْرَتِهِ مَااسْتَطَاعُوا مِنْ قُوَّةٍ فَبَيَّنُوا لِقَوْمِهِمْ وَحَى اللهِ تَعَالَى وَنُصَرِّتِهِ مَااسْتَطَاعُوا مِنْ قُوَّةٍ فَبَيَّنُوا لِقَوْمِهِمْ وَحَى اللهِ تَعَالَى وَشَرَحُوالَهُمْ دِيْنَهُ الْقُويْمَ وَوَعَظُوْهُمْ وَنَصَحُوْهُمْ وَايْقَظُوا مِنْ فَقُولِهِمْ أَعُولُهُمْ وَنَصَحُوْهُمْ وَايْقَظُوا مِنْ فَقُولِهِمْ أَعُولُهُمْ وَنَصَحُوهُمْ وَايْقَظُوا مِنْ فَقُولِهِمْ أَعُولُهُمْ وَنَصَحُوهُمْ وَايْقَظُوا مِنْ فَقُولِهِمْ أَعُولُهُمْ وَنَصَحُوهُمْ وَايْقَظُوا مِنْ فَنْ وَبِاللَّهُ السَّاطِعِ حَتَّى لَمْ تَبْقَ لِمُتَعَيِّرٍ شُبْهَةٌ وَلَالِمُكَابِرِ مَنْفَلُ وَبِاللَّهُ مَنْ اللهِ سُبُعَانَهُ لِللَّهُ مَنْ وَلِلْكَ لَكُولُ اللهِ سُبُعَانَهُ لَاللهِ سُبُعَانَهُ لَاللهُ اللَّهُ مَنْ وَلَا السَّاطِعِ حَتَّى لَمْ تَبْقَ لِمُتَعَيِّرٍ شُبْهَةٌ وَلَالِمُكَابِرِ مَنْفَلُ وَ لِللَّهُ مِنْ وَلَى السَّاطِعِ حَتَّى لَمْ تَبْقَ لِمُتَعَيِّرٍ شُبْهَةٌ وَلَالِمُكَابِهِ مَنْفَلُ وَلِي اللَّهُ اللهُ 
فَارُشَكَنَا اللهُ عَزَّوَجَلَّ نَتَأُسَى بِسَيِّدِنَا إِبْرَاهِيْمَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ وَبِالْمُؤْمِنِيْنَ بِهِ وَأَنْ نَأْتَمَّ مِهِمْ فِيمَا كَانُوْا عَلَيْهِ، وَبَيَّنَ لَنَا السَّلَامُ وَبِالْمُؤْمِنِيْنَ بِهِ وَأَنْ نَأْتَمَّ مِهِمْ فِيمَا كَانُوا عَلَيْهِ، وَبَيَّنَ لَنَا السَّكُوْا مِنْ سُبُلِ النَّهُمُ تَوَكَّلُوا عَلَيْهِ فِيمَا عَنْ إِدْرَا كِهِ بَعْدَ اَنْ سَلَكُوْا مِنْ سُبُلِ صَلَاحِ اَحُوالِهِمْ مَا اسْتَطَاعُوْا، ثُمَّ أَرْدَفَ سَيِّدُنَا إِبْرَاهِيْمُ عَلَيْهِ صَلَاحِ اَحُوالِهِمْ مَا اسْتَطَاعُوْا، ثُمَّ أَرْدَفَ سَيِّدُنَا إِبْرَاهِيْمُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ وَاتْبَاعُهُ دُعَاءَهُمْ الْأَوَّلَ بِدُعَاءٍ ثَانٍ فَقَالُوا:

°وَإِلَيْكَ أَنَبْنَا °أَظُهَرُو اعَجْزَهُمْ أَوَّلَا وَشَكُوْ اضَعْفَهُمْ عَنْ نَيْلِ مُرَادِهِمْ مِنْ نُصْرَةِ الْحَقَّ وَنَشْرِ هِ إِلَّا بِتَيْسِيْرِ اللهِ الْقَوِيِّ الْمَتِيْنِ، وَمَزِيْدِ تَوْفِيْقِهِ وَتَأْيِيْدِهِ لَهُمْ ثُمَّ تَوَسَّلُوا اِلَّيْهِ تَعَالَى بِأَنَّهُمْ اَنَابُوا اِلَّيْهِ وَرَجَعُوا إِلَى عَفُولِا وَرَحْمَتِهِ وَعَادُوا إِلَى وَاسِعِ فَضْلِهِ وَإِحْسَانِهِ عَسَى أَنْ يَّمُنَّاهُمْ بِرُوْجٍ مِّنْهُ وَهُوَ الْقَرِيْبُ الْمُجِيْبُ فَيَزْدَادُوْا قُوَّةً عَلَى قُوَّتِهِمْ، فَسَبِعَ اللهُ دُعَاءَ هُمْ وَحَقَّقَ رَجَاءَ هُمْ وَبَارَكَ عَلَى رَسُولِهِ سَيِّدِنَا إِبْرَاهِيْمَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ وَجَعَلَ فِي ُذُرِّيَّتِهِ النُّبُوَّةَ وَالْكِتَابَ وَآتَاهُ ٱجْرَهُ فِي النُّنْيَا وَجَعَلَ لَهُ لِسَانَ صِدُقِ فِي الْآخِرِيْنَ وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِيْنَ، ثُمَّر إِنَّهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ وَمُتَّبِعِيْهِ خَتَمُوْا ضَرَاعَتَهُمْ وَابْتِهَالَهُمْ إِلَى اللهِ تَعَالَى بِقَوْلِهِمُ، وَإِلَيْكَ الْمَصِيْرُ ، إِقْرَارًا مِنْهُمْ بِأَنَّهُ رَبُّ الْعَالَبِيْنَ وَانَّهُمُ سَيَرُجِعُوْنَ اِلَيْهِ وَحْدَهُ {يَوْمَر تَأْتِيْ كُلُّ نَفْسٍ تُجَادِلُ عَنْ نَفْسِهَا وَتُوَفَّى كُلُّ نَفْسِ مَا عَمِلَتْ وَهُمْ لِأَيُظْلَمُون } (١)

فَاتَّقُوْا اللهَ آيُّهَا الْمُسْلِمُونَ وَاعْلَمُوا: أَنَّ اللهَ سُبُحَانَهُ وَتَعَالَى

قَصَّعَلَيْنَا، قَصَصَسَيِّدِنَا إِبْرَاهِيْمَ عَلَيْهِ السَّلَامُ وَٱتُبَاعِهِ لِنُكَاوِيَ آدُوَاءَنَا وَنُعَالِجُ أَمْرَاضَنَا وَنُصْلِحَ دِيْنَنَا وَدُنْيَانَا، وَقَلُ ٱثْنَى اللهُ سُبُحَانَهُ فِي كِتَابِهِ آصْحَابَ نَبِيِّهِ الْكَرِيْمِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذْهُمُ قَالُوا: (سَمِغْنَا وَاطَعْنَا غُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَلِيْكَ الْهَصِيْرُ.)(٣)

عِبَا ذَاللهِ النَّ اللهُ سُبُحَانَهُ وَتعَالَى يَقُولُ وَهُوَ أَصْلَقُ الْقَائِلِيْنَ

فَأَعُوْذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ { لَقَلُ كَانَ لَكُمْ فِيُهِمْ أُسُوَّةً

پهلانقب ۲۰۰۳ و ن احجه

حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرُجُو اللهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَمَنْ يَتَوَلَّ فَإِنَّ اللهَ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَو الْحَمِيْكُ} (٣) صَدَقَ اللهُ الْعَظِيْمُ ، بَارَكَ اللهُ لِي وَلَكُمْ فِي الْقُرْ انِ الْعَظِيْمِ وَنَفَعَنِي وَايَّا كُمْ مِمَافِيْهِ مِنَ الْآيَاتِ وَالذِّ كُرِ الْحَكِيْمِ ، أَقُولُ قَوْلِي هٰذَا

وتفعنى وإيا تمريما ويُهِ مِنَ الآياتِ و وَأَسْتَغْفِرُ هُ إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيْمُ.

(۱)همتحنة:۳

(٢)النحل:١١١

(٣)البقرة: ٨٥

(۳)ممتحنة:٢

پېلانطې (دی الحج

بِسْمِ اللهِ الرَّحْيِنِ الرَّحِيْمِ

ذ والحجه

يهلاخطيه

اسوهٔ ایرا تهیمی

برادرانِ اسلام! میں آپ حضرات کو اور میرے خطا کارنفس کو تقوی الہی کی

وصيت كرتا ہوں، ديکھئے كەاللەتعالى ابوالانبياء حضرت ابراہيم اوران پرايمان لانے

والے حضرات کے متعلق کیا ارشاد فر مارہے ہیں اور یا در کھئے کہ اللہ کی بات سب سے ...

بڑھ کر سچی بات ہوتی ہے،اللہ تعالی ان کی مناجات کوان آیات میں نقل فر مارہے ہیں، بیسب سورهٔ ممتحنہ کی آیتِ کریمہ سے ہے،اس آیت سے پہلے اللہ جل شانہ نے ہمیں بیہ

بتلایا ہے کہ سیدنا ابراہیم اور ان کے تبعین ہمارے لیے بہترین نمونہ اور قابلِ اتباع \*

روشیٰ ہے،ان کی مؤمن قوم نے ان پر نازل شدہ نور کی اتباع کی ،لہذاان تمام کواللہ

تعالی نے ہمارے لیے قابلِ اتباع رہنما قرار دیا، جن کی پیروی اور ہدایت کے راستے

پر چلنا ہمارے حق میں مشروع گردانا اور اسی صراطِ متنقیم پر جھے رہنے کا حکم دیا، تا کہ ہم بھی ہمارے حق میں مشروع دین الہی کی نصرت کریں جس کے نتیجہ میں حسبِ وعد ہُ الہی

سابقہ اُمتوں کی طرح ہمیں بھی زمین پراللہ کی خلافت اور جماؤ حاصل ہوگا، اور اپنے فضل وکرم سے اللہ تعالی اپنے پہندیدہ دین کی ہمارے لیے یا ئداری وقوت عطا

فرمائیں گے، پس اللہ تعالی نے اسی بات کی طرف رہنمائی فرمائی ،اس آیت میں بار گاہ

البی میں ان کی دعا ئیں عاجزی وانکساری اورزاری کو بیان کیااورصرف اسی ایک اللہ پر ان کا اعتاد تھا، اللہ تعالی ہی ان کا آقاومولی تھاجس کی طرف رجوع کیا کرتے تھے، اس

کی رحمت کے امید واراوراس کے عذاب سے خا نُف تھے۔

سامعین! حضرت ابراہیم اوران کے تبعین علیہ وعلیہم الصلو ۃ والسلام نے اللہ کے

بېلاحطب ( ز ک المجبر

دین کی خاطر ہرطرح کی کوشش اور قربانی پیش کی ، اپنی قوم کے سامنے اللہ کی وحی کے ا حکام کورکھا، دین کی تشریح کی ،ان کووعظ ونصیحت کی اور سمجھایا اوران کےنفس وعقل کو اللّٰد کی طرف موڑنے اور تو جہ دِلانے کی کوشش کی ، بالکل واضح دلیل کے ذریعہ حضرت ابراہیم دعوت حق کی صدافت کو ثابت کرتے رہے،ؤصول الی اللہ کے راستے کوروثن بر ہان کے ذریعہ منور کیا، یہاں تک کہ سی حیرت زدہ کے لیے شک وشبہ کی گنجائش نہ رہی اورکسی معاند ومخالف اورسرکش کے لیے کوئی راہ فرار اور وہم وخیال کی گنجائش باقی نہ رہی، پھروہ حضرات اللہ کی پناہ میں چلے گئے،اپنے تمام اُمور کی باگ ڈوراللہ تعالی کے سپر د کی ، جن معاملات میں خود کو عاجزیایا اسے اللہ کے بھروسہ پر چھوڑ دیا ، کیونکہ وہی ایک ذات قادرمطلق ومختارکل ہے،اسی کے متعلق ان کے پیالفاظ قر آن نے نقل کئے ہیں، اے ہمارے رب! ہم تیری طرف متوجہ (وتائب) ہوتے ہیں، پہلے اپنی عاجزی و کمزوری کا اظہار کیا کہ ہم حق کی نصرت و تا سُد کواللہ کی طرف سے تیسیر وتسہیل اورمزیدتوفیق وتائید کے بغیر حاصل نہیں کر سکتے پھرا پنے اس عمل کو وسیلہ بنایا کہ یا اللہ! ہم تیری ہی بارگاہ میں رجوع ہوتے اور تیرےعفو وکرم اور رحمت کے امیدوار ہیں، وہ الله کے فضل واحسان کی طرف لوٹے کہ شاید وہ اللہ کےخصوصی نصرت و مدد کو حاصل کرسکیں،وہ قریب اور دعا قبول کرنے والی ذات ہےاوراس طرح دوہری قوت حاصل ہوگی، سواللہ تعالی نے ان کی دعا قبول فر مائی، ان کی اُمیدیں برآئیں، اپنے رسول حضرت ابراہیمٌ کو بڑی برکتوں ہے نوازا،ان کی اولا دمیں نبوت و کتاب کورکھا، دُنیامیں تجى ان كواس كا اجرديا، آئنده أمتول ميں اس كا نيك شهره باقى ركھااور آخرت ميں تووه یقیناصالحین میں سے ہیں، پھران نفوس قُدسیہ نے اپنی دعا کوان الفاظ پر کممل کیا''اور ذ ي الحجه مسجی کو تیری ہی طرف لوٹ کرآنا ہے' گویا پیان کی طرف سے اس بات کا اقرار ہے کہ وه تمام کا ئنات کا پروردگار ہے اور وہ سب اس ایک اللہ کی بارگاہ میں لوٹ کر اس دن پہنچے

جائیں گے، جبکہ ہرنفس اینے طرف سے دفاع کرتے اور جھگڑتے ہوئے حاضر ہوگا، پس اے سامعین! اللہ سے ڈرتے رہواور جان لو کہ اللہ تعالی نے حضرت ابراہیم اوران کے پیرؤوں کے واقعات کو ہمارے سامنے اسی لیے بیان کیا ہے تا کہ ہم اس کی روشنی

میں ہماری بیماری وامراض کی دوائی اورعلاج کی فکر کریں اور اپنے دین وڈنیا کی اصلاح

کی فکر کریں، اللہ تعالی نے اپنی کتاب میں صحابہ کرام کی تعریف فرمائی کہ انہوں نے یوں عرض کیا:''ہم نے س لیا اور اطاعت کی ، اے رب! ہم تیری مغفرت کے طلبگار ہیں اور تیری ہی طرف لوٹنا ہے'' فر مان حق ہے: '' بے شک ان لوگوں میں تمہار ہے

لئے یعنی ایسے تخص کے لئے عمدہ نمونہ ہے جواللہ اور قیامت کے دن (کے آنے ) کا

اعتقادر کھتا ہو،اور جوشخص (اس حکم سے )روگر دانی کرے گاسو (اس کا ضرر ہوگا کیونکہ ) اللّٰد تعالیٰ ( تو ) ہالکل بے نیاز سز اوارِحہ ہے۔''

اللّٰہ تبارک وتعالی ہم سب کومل کی تو فیق عطا فر مائے ، ( آمین )۔

V""

دوسراخطبه

بِسْمِ اللهِ الرَّحْنِ الرَّحِيمِ

ذ والحجه

اَلْحَهُدُ بِلَّهِ اَنْزَلَ الْقُرْانَ عَلَى نَبِيِّهِ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ، وَجَعَلَهُ هُلَى لِللَّهُ الْحَهُلُ فَلَى اللَّهُ فَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللْمُ اللَّهُ اللْمُواللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ

فَيَاعِبَادَ اللهِ! إِتَّقُوْا اللهَ تَعَالَى، وَقَلْ جَاءَ فِي الصَّحِيْحَيْنِ أَنَّ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: شَهْرَاعِيْدٍ لَا يَنْقُصَانِ: رَمَضَانُ، وَذُو الْحِجَّةِ"(١)

ن انجه

اللهُ تَعَالَى بِأَدَاءِ عِبَادِةٍ مُعَيَّنَةٍ فِيْهَا: شَهْرَا رَمَضَانَ وَذِي الْحِجَّةِ فَجَعَلَ الْأَوَّلَ ظَرَفًا لِأَدَاءُ عِبَادَةِ الصَّوْمِ، وَجَعَلَ فِي الثَّانِي مَوْعِدَ أَدَاء شَرِيْعَةِ الْحَجّ، وَجِهَا جَاءَتُ بِهِ السُّنَّةُ دَالَّا عَلى عَظِيْمِ فَضُلِهِمَا وَنَاطِقًا بِوَفْرَةِ ثَوَابِهِمَا، ٱلْحَدِيثُ الَّذِي مَعَنَا فِي خُطْبَةِ الْيَوْمِ، فَإِنَّهُ يُشِيرُ إِلَى أَنَّ كُلًّا مِّنْهُمَا شَهْرُ عِيْدٍ عَظِيْمِ لَا يُغْمَطُ حَقُّهُ، وَلَا يُنْقَصُ فِيْهِ ثَوَابُ عَمَلِهِ، وَقَدِ اخْتَلَفَتْ أَقُوالُ الْعُلَمَاءِ فِي الْمَعْنَى الْمُرَادِمِنَ الْحَدِيثِ، فَقِيلً: مَعْنَاهُ أَنَّهُمَا لَا يَنْقُصَانِ فِي الْفَضِيلَةِ سَوَاءٌ كَانَا تِسْعَةً وَّعِشْرِيْنَ أُوْتَلَاثِيْنَ، وَقِيْلَ: مَعْنَاهُ أَنَّ الْأَحْكَامَ فِيْهِمَا وَإِنْ كَانَاتِسْعَةً وَّعِشْرِيْنَ مُتَكَامِلَةٌ غَيْرُ نَاقِصَةٍ عَنْ حُكْمِهِمَا إِذَا كَانَا ثَلَاثِيْنَ، وَقِيْلَ مَعْنَا لَا إِنَّهُمَا لَا يَنْقُصَانِ فِي عَامٍ بِعَيْنِهِ، وَهُوَ الْعَامُ الَّذِي قَالَ فِيهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تِلُكَ الْمَقَالَةَ، وَقِيْلَ مَعْنَاهُ أَنَّهُمَا لَا يَنْقُصَانِ مَعًا فِي سُنَّةٍ وَاحِدَةٍ عَلَى طَرِيْقِ الْأَغْلَبِ الْأَكْثَرِ، وَإِنْ نَدَرَ وُقُوعُ ذٰلِكَ. عِبَادَ اللهِ! وَقَلُ خَصَّ النَّبِيُّ الْكَرِيْمُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

عِبَادَ اللهِ! وَقَلُ خَصَّ النَّبِيُّ الْكَرِيْمُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هٰنَيْ السَّهُ وَلَيْ وَالسَّهُ وَلَيْ وَالْتَحْ وَالْحَجِّ وَهِمَا، لِأَنَّ كُلَّ هٰنَيْ الشَّهُ وَيُنِ بِالنِّ كُرِ، لِتَعَلَّقِ مُكْمِ الصَّوْمِ وَالْحَجِّ وَهِمَا، لِأَنَّ كُلَّ مَاوَرَدَ عَنْهُمَا مِنَ الْفَضَائِلِ وَالْأَحْكَامِ حَاصِلٌ، سَوَاءٌ كَانَ رَمَضَانُ مَاوَرَدَ عَنْهُمَا مِنَ الْفَضَائِلِ وَالْأَحْكَامِ حَاصِلٌ، سَوَاءٌ كَانَ رَمَضَانُ ثَلَاثِينَ أَوْ يَسْعَةَ وَعِشْرِيْنَ، وَسَوَاءٌ صَادَفَ الْوُقُوفُ الْيَوْمَ التَّاسِعَ ثَلَاثِينَ أَوْ يَسْعَةَ وَعِشْرِيْنَ، وَسَوَاءٌ صَادَفَ الْوُقُوفُ الْيَوْمَ التَّاسِعَ ثَلَاثِيْنَ أَوْ يَسْعَةَ وَعِشْرِيْنَ، وَسَوَاءٌ صَادَفَ الْوُقُوفُ الْيَوْمَ التَّاسِعَ أَوْ عَيْرَهُمْ عَلَى شَرُطِ أَلاَّ يَعْصِيرُ فِي ابْتِغَاءَ الْهِلَالِ وَاخْتِصَاصُ الشَّهُ وَيُولِ الْمَالِي وَالْمَرِيَّةِ لَيْسَ مَعْنَاهُ أَنَّ ثَوَابَ الطَّاعَةِ فِي الشَّهُ وَيُولِ الْمَالِي وَالْمَرِيَّةِ لَيْسَ مَعْنَاهُ أَنَّ ثَوَابَ الطَّاعَةِ فِي الشَّهُ وَيُولِ الْمَالُ هُولِ وَالْمَرْ اللَّهُ وَلِي الْمَالُ مُنْ اللَّهُ وَلِي الْمَالُ مُنْ الْمُنْ اللَّهُ وَلِي الْمَالِقُ الْمَالِي وَالْمَالِ اللَّالِي وَالْمَالِ اللَّا عَلَى الْمَالِ السَّلَقِ فِي الْمَالِقُ الْمَالِي السَّلَقُ فَى الْمَالِقُ الْمَالِ السَّلَقُ فَى الْمَالِ السَّلَهُ وَلِي الْمَالُ الْمُؤْلِ الْمَالِ السَّلْمُ الْمَالِ اللَّهُ وَلَالُ اللَّهُ وَلِي الْمَالِي الطَّاعَةِ فِي الْمَالِي السَّلَقُ الْمَالِي السَّلَ اللَّهُ الْمَالِي السَّلَةُ الْمَالِي السَّلَقُ وَالْمَالِ اللَّالْمُولِ الْمَالِي الْمَالُولُ الْمَالِقُ الْمُولِ الْمَالُولُ الْمُؤْلِقُ الْمَالِي الْمَالِي الْمُؤْلِقُ الْمَالِقُ الْمَالِي الْمَالِي الْمَالِي الْمَالِي الْمَالِي الْمَالِي اللَّهُ الْمَالِي الْمَالِي الْمَالِي اللْمَالُولُ الْمَالِي اللَّهُ الْمَالَ اللَّهُ الْمَالِي اللَّهُ الْمَالِي الْمَالِي اللَّهُ الْمُؤْلِي الْمَالِي اللَّهُ الْمُعْمَالُ اللَّهُ الْمَالِي اللَّهُ الْمَالَ اللَّهُ الْمَالُولُ الْمُؤْلِقُ الْمَالِي الللْمَالَ اللَّهُ الْمَالِي اللَّهُ الْمَالِي اللَّهُ الْمَالِي اللَّهُ الْمُؤْلِي الْمَالِي اللَّهُ الْمُعْلَا الْمَالِقُ الْمَالِي اللَّهُ الْم

في المعربي في المنافي المنافية على المنافية المنافية المنافية المنافية المنافية المنافية المنافية المنافية المنافية المنافية المنافية المنافية المنافية المنافية المنافية المنافية المنافية المنافية المنافية المنافية المنافية المنافية المنافية المنافية المنافية المنافية المنافية المنافية المنافية المنافية المنافية المنافية المنافية المنافية المنافية المنافية المنافية المنافية المنافية المنافية المنافية المنافية المنافية المنافية المنافية المنافية المنافية المنافية المنافية المنافية المنافية المنافية المنافية المنافية المنافية المنافية المنافية المنافية المنافية المنافية المنافية المنافية المنافية المنافية المنافية المنافية المنافية المنافية المنافية المنافية المنافية المنافية المنافية المنافية المنافية المنافية المنافية المنافية المنافية المنافية المنافية المنافية المنافية المنافية المنافية المنافية المنافية المنافية المنافية المنافية المنافية المنافية المنافية المنافية المنافية المنافية المنافية المنافية المنافية المنافية المنافية المنافية المنافية المنافية المنافية المنافية المنافية المنافية المنافية المنافية المنافية المنافية المنافية المنافية المنافية المنافية المنافية المنافية المنافية المنافية المنافية المنافية المنافية المنافية المنافية المنافية المنافية المنافية المنافية المنافية المنافية المنافية المنافية المنافية المنافية المنافية المنافية المنافية المنافية المنافية المنافية المنافية المنافية المنافية المنافية المنافية المنافية المنافية المنافية المنافية المنافية المنافية المنافية المنافية المنافية المنافية المنافية المنافية المنافية المنافية المنافية المنافية المنافية المنافية المنافية المنافية المنافية المنافية المنافية المنافية المنافية المنافية المنافية المنافية المنافية المنافية المنافية المنافية المنافية المنافية المنافية المنافية المنافية المنافية المنافية المنافية المنافية المنافية المنافية المنافية المنافية المنافية المنافية المنافية المنافية المنافية المنافية المنافية المنافية المنافية المنافية المنافية المنافية المنافية المنافية المنافية المنافية المنافية المنافية المنافية المنافية المنافية المنافية المنافية المنافية المنافية المنافية المنافية المنافية المنافية المنافية المنافية المنافية المن

فِيْهِ مِنْ خَطَأُ فِي الْحُكْمِ لِاخْتِصَاصِهِمَا بِالْعِيْلَيْنِ وَجَوَازِ وُقُوعِ الْخَطَأَ فِيهِمَا .

عِبَادَاللهِ! يُسْتَفَادُمِنَ هٰنَا الْحَدِيثِثِ جُمْلَةُ فَوَائِدَ: الْأَوَّلُ: رَفْعُ مَا يَقَعُ فِي الْقُلُوبِ مِنْ وَهُمِ وَشَكِّ مَنْ صَامَر تِسْعَةً وَّعِشْرِيْنَ، أَوْ وَقَفَ فِي غَيْرِ يَوْمِ عَرَفَةَ، وَالشَّانِي: ٱللَّالَالَةُ عَلَى أَنَّ الثَّوَابَ لَيْسَ مُرَتَّبًا عَلى <u></u>ۅؙڿؙۅؚٝڍٳڵؠؙۺؘڦؖۊۮٳؠۧٵؠٙڸٮڵٷؾؘۼٳڸٲؘؽؾۘؾڣؘۻۧڵؠٳؚڵؗػٵڡۣٳڮٵۊۣڝؠٳڶؾۧٵڡؚ فِيُ الثَّوَابِ وَالْأَجُرِ، وَالتَّالِثُ: اَلتَّسُوِيَةُ فِي الثَّوَابِ بَيْنَ الشَّهْرِ الَّذِيْ يَكُونُ تِسْعَةً وَّعِشْرِيْنَ وَبَيْنَ الشَّهْرِ الَّذِيْ يَكُونُ ثَلَاثِيْنَ، عَلَى اعْتِبَارِ أَنْ جَعَلَ الثَّوَابَ مُتَعَلِّقًا بِالشَّهْرِ مِنْ حَيْثُ الْجُهْلَةِ، لَا مِنْ حَيْثُ تَفْضِيْلِ الْأَتَّامِ، هٰنَا فَأَعُوْذُ بِاللهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ {شَهُرُ رَمَضَانَ الَّذِينُ ٱنْزِلَ فِيْهِ الْقُرْآنُ هُدِّي لِلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِنَ الْهُلٰي وَالْفُرْقَانِ} (٢) بَارَكَ اللهُ لِي وَلَكُمْ فِي الْقُرْانِ الْعَظِيْمِ وَنَفَعَنِي وَ إِيَّاكُمْ بِمَافِيْهِ مِنَ الْآيَاتِ وَالنِّ كُرِ الْحَكِيْمِ ، أَقُولُ قَوْلِي هٰذَا وَأَسْتَغْفِرُهُ إِنَّهُ هُوَ الْغَفُوْرُ الرَّحِيْمُ.

(۱)مسلم:۱۰۸۹

(٢) البقرة: ١٨٥

دوسرانطب (۱۱۳)

عید کے دومہینے

بسئمالله الرَّحْين الرَّحِيْم

دوسراخطيه

ذ والحجه

الله کے بندو! اللہ سے ڈرو صحیحین کی حدیث میں وارد ہے: ''عید کے دو ماہ

ناقص نہیں ہوتے، رمضان اور ذو الحبہ' سامعین کرام، دیکھئے! اللہ تبارک وتعالی نے اوقات اور مقامات کی بعض شرعی عبادات کی اس میں ادائیگی کے اعتبار سے کچھ

خصوصیات رکھی ہیں، کسی کو اس بات کی اجازت نہیں مل سکتی کہ اس میں کچھ ردو بدل

کرے، آپ سالٹھ آیہ ہم اور صحابۂ کرام رضی الله عنهم سے یہ بات ثابت ہے کہ انہوں نے اس بات کا بڑا اہتمام فرمایا ہے، جوعمل جس طرح مشروع قراریایا، اس کے مطابق

ا سے ادا کیا، اپنی جانب سے کسی قسم کی تبدیلی اور کی بیشی کوروانہیں رکھا، اگر کسی نے

ا پنی جانب سے کسی اضافیہ یا تبدیلی کا ارادہ بھی کیا تواسے ختی سے لٹاڑا ہے، مثلا نزولِ

وحی کا دن ، اور ابتدائی وحی کی جگه، جہاں جا کر آپ سالٹھ آئیا ہم نبوت سے پہلے ہی عبادت

صحابی نے ایسا کوئی قصد نہیں فرمایا، اللہ تعالی کی طرف سے مخصوص عبادت کے متعین اوقات میں سے رمضان اور ذوالحبہ کے ماہ ہیں، رمضان کوروزہ کی ادائیگی کامحل قرار دیا،

اور ذوالحجہ میں اعمالِ جج کی ادائیگی کومشروع فر مایا، اور ان دونوں کی عظیم فضیلت بے

انتها تواب پر دلالت کررہی ہے، وہ حدیث جوسرِ خطبہ ہمارے سامنے آچکی: ''عید کے

دونوں مہینے ناقص نہیں ہوتے'' کیونکہ اس حدیث سے اشارہ ہوجا تا ہے کہ بید دونوں ماہ

بڑے عظیم ہیں، جن کی نا قدری نہیں کی جاسکتی اور اس میں عمل کے تواب میں کمی نہ

د د ترا عليه

ہوگی، حدیث کے مفہوم کی تعیین میں مختلف اقوال منقول ہیں: من میں منہ میں میں فیزیں سے میں سے کہ نقصہ

(۱) ان دونوں ماہ میں فضیلت کے اعتبار سے کوئی نقص وکمی نہ ہوگی ،خواہ انتیس

(۲۹) كاچاند هوياتيس (۳۰) كا\_

(۲۹(۲) کامہینہ ہوتو بھی • ۳/ کی طرح احکام کامل ہوں گے، • ۳/ کے بمقابل

۔ ناقص نہ ہوں گے۔

ں ہے، دن ہے۔ (۳) کسی مخصوص سال میں کی نہ ہونا مراد ہے، یعنی جس سال آپ سالٹھا آپیلم نے بیہ

ارشادصا درفر ما یااس سال دونوں ماہ ۰ ۳/ دن کے تھے۔

(۴) ایک ہی سال میں دونوں بھی عمو ما ناقص نہ ہوں گے، گرچہ بھی کبھاراس طرح بھی ہوجائے گا۔

سامعین! آپ سالتا این نے بالخصوص ان دو ماہ کا تذکرہ فر مایا، کیونکہ روزہ اور حج کی عبادت ان سے متعلق ہے، لہذاان دونوں سے متعلق جوفضائل واحکام واردہیں، وہ

ص بورت ہیں ہے ،خواہ رمضان • ۳/ دن کا ہویا ۲۹/ دن کا ،اور و تو ف عرفه خواہ ۹/

ذی الحجہ میں ادا ہو یا آ گے ہیچھے، بشرطیکہ چاند کی تحقیق میں کوتا ہی نہ ہوئی ہو،ان دو ماہ کے لیے خصوصی امتیاز کے تذکرہ سے بیر مراز نہیں کہ دیگر مہینوں میں نیکیوں کا ثواب ناقص ہوتا

ے، بلکہ مطلب میہ ہے کہ احکام میں جن غلطیوں کا امکان ہے اس میں کوئی حرج کی بات

نہیں، کیونکہ عید کاتعلق انہیں ماہ سے ہے، اوراس میں خطا کا امکان موجود ہے۔

سامعین کرام!اس حدیث ہے کئی فوائد حاصل ہوئے:

(۱)رمضان میں۲۹/روز ہے ملنے کی صورت میں یا وقو ف ِعرفہ میں غلطی کی وجہ سے

دل میں جووہم وتر درہو،اُس کاإزاله۔

| فى الحجير في الحجير | ("I")                                                                                                                              | دومرا خطبه             |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| •                   | ۔ اور مشقت پر مرتب نہیں ہوتا، بلکہ اللہ<br>ورا جربھی کامل کے برابرعطافر ماتے ہیں۔<br>سے قطع نظر فی الجملہ مہینہ کو مدنظر رکھا جائے | وكرم سے ناقص كا ثواب ا |
| _( آمين)            | ۔وتعالی ہم سب کومل کی تو فیق عطا فر مائے .                                                                                         | į                      |
|                     |                                                                                                                                    |                        |
|                     |                                                                                                                                    |                        |
|                     |                                                                                                                                    |                        |
|                     |                                                                                                                                    |                        |
|                     |                                                                                                                                    |                        |

الانا

تيسراخطبه

بِسُ مِاللهِ الرَّحْيِنِ الرَّحِيْمِ

ذوالحجه

آلُحَهُ كُلُولِكُ اللّهِ الَّذِي أَفْنَى السِّنِيْنَ بِبَقَاءُ وَجُهِهِ الَّذِي كَلَا يَفْلَى، وَجَعَلَهَا شَاهِ كَةً عَلَى الْمُسِيْدِيْنَ بِالْإِسَاءَةِ وَالْمُحْسِنِيْنَ بِالْحَلَى وَأَشُهَلُ اَنْ لَا اللّهَ اللّهُ وَحُلَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ شَهَادَةً اعْتَلَّهَا ذَخِيْرَةً لِلْخَاتِمَةِ وَجُبَّةً اللّهَ اللّهُ وَحُلَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ شَهَادَةً اعْتَلَهَا ذَخِيْرَةً لِلْخَاتِمَةِ وَجُبَّةً اللّهُ اللّهُ وَحُلَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ شَهَادَةً اعْتَلَهُ وَرَسُولُهُ الْمُرْسَلُ إِلَى الْا عِنْكَ الْمُسَلِّدِ فَاللّهُ مَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللللللّهُ الللللللللّهُ الللللللّهُ اللللللّهُ الللللللللللللّهُ الللللللللّهُ الللللللللللللللللللللللللللللللللل

فَيَاعِبَادَ اللهِ الْوَصِيْكُمْ وَنَفْسِى الْمُنْدِبَةَ بِتَقُوى اللهِ وَ الْمَاهُوْرَ وَالْاَعْوَامَ وَاللَّيَالِيَ وَالْأَيَّامَ كُلَّهَا مَوَاقِيْتُ الْاَعْمَالِ وَ مَقَادِيْرُ الْآجَالِ، فَهِي تَنْقَضِى بَمِيْعًا وَتَمْضِى سَرِيْعًا، وَ الْاَعْمَالِ وَ مَقَادِيْرُ الْآجَالِ، فَهِي تَنْقَضِى بَمِيْعًا وَمَعْضِى سَرِيْعًا، وَ الْاَعْمَالِ وَ مَقَادِيْرُ الْآعْمَا بِالْفُضَائِلِ وَ اوْدَعَهَا هُو بَاقٍ لَايُرُولُ وَدَائِمُ النَّيَالِيَ وَالسَّاعَاتِ وَتَقَرَّبِ اللهِ وَالْمُعَالِ عِبَادِهِ رَقِيْبُ لَيْكُولُ، هُو فِي كُلِّ الْحَالَاتِ اللهُنَا اللهُ وَاحِدٌ وَلِأَعْمَالِ عِبَادِهِ رَقِيْبُ لَا يَكُولُ اللهِ مَنَ اللهِ مَنْ اللهِ اللهِ مَنْ عَمَلُهُ وَسَاءَ عَمَلُهُ وَسَاءَ عَمَلُهُ وَسَاءً عَمَلُهُ وَسَاءً عَمَلُهُ وَسَاءً عَمَلُهُ وَسَاءً عَمَلُهُ وَسَاءً عَمَلُهُ وَسَاءً عَمَلُهُ وَسَاءً عَمَلُهُ وَسَاءً عَمَلُهُ وَسَاءً عَمَلُهُ وَسَاءً عَمَلُهُ وَسَاءً عَمَلُهُ وَسَاءً عَمَلُهُ وَسَاءً عَمَلُهُ وَسَاءً عَمَلُهُ وَسَاءً عَمَلُهُ وَسَاءً عَمَلُهُ وَسَاءً عَمَلُهُ وَسَاءً عَمَلُهُ وَسَاءً عَمَلُهُ وَسَاءً عَمَلُهُ وَسَاءً عَمَلُهُ وَسَاءً عَمَلُهُ وَسَاءً عَمَلُهُ وَسَاءً عَمَلُهُ وَسَاءً عَمَلُهُ وَسَاءً عَمَلُهُ وَسَاءً عَمَلُهُ وَسَاءً عَمَلُهُ وَسَاءً عَمَلُهُ وَسَاءً عَمَلُهُ وَسَاءً عَمَلُهُ وَسَاءً عَمَلُهُ وَسَاءً عَمَلُهُ وَسَاءً عَمَلُهُ وَسَاءً عَمَلُهُ وَسَاءً عَمَلُهُ وَسَاءً عَمَلُهُ وَسَاءً عَمَلُهُ وَسَاءً عَمَلُهُ وَسَاءً عَمَلُهُ وَسَاءً عَمَلُهُ وَسَاءً عَمَلُهُ وَسَاءً عَمَلُهُ وَسَاءً عَمَلُهُ وَسَاءً عَمَلُهُ وَسَاءً عَمَلُهُ وَسَاءً عَمَلُهُ وَسَاءً عَمَلُهُ وَسَاءً عَمَلُهُ وَالْعُولُولُ وَسَاءً عَمَلُهُ وَسَاءً عَمَلُهُ وَسَاءً عَمَلُهُ وَالْعُلُولُ وَسَاءً عَمَلُهُ وَالْعَلَالُ عَلَا لَا عَمْرُهُ وَسَاءً عَمَلُهُ وَسَاءً وَسَاءً وَسَاءً عَمَلُهُ وَسَاءً عَمَلُهُ وَسَاءً وَالْعُولُولُ فَالِعُ وَسَاءً وَالْعُولُولُ فَالْعُولُولُ فَا فَالْعُولُولُ فَالْعُولُولُ وَالْعُولُ وَالْعُولُولُ فَالْعُولُولُولُولُ وَالْعُولُ ف

وَيُوْنَى بِأَنْعَمِ اَهُلِ اللَّانَيَامِنَ اَهُلِ التَّارِيَوْمَ الْقِيَامَةِ فَيُصْبَغُ فِ النَّارِ صِبْغَةً ثُمَّ يُقَالُ يَا ابْنَ آدَمَ هَلُ رَأَيْتَ خَيْرًا قَطُّهُ هَلُ مَرَّبِكَ نَعِيْمٌ قَطُّهُ فَيَقُولُ: لَا وَاللَّهِ يَارَبِ! فَنَسِى نَعِيْمَ اللَّانِيَا عِنْدَ اَوَّلِ مَسِّ مِّنَ الْعَذَابِ (٢)

كالحبه

بَعْضَ يَوْمٍ، فَيُقَالُ لَهُ بِئُسَ مَا الْجَرْتَ فِي يَوْمِ أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ، وَيَتَزَوَّدُمِنَ اللَّهُوْمِ الْفِي عَلَمِهُ فَيَتَزَوَّدُمِنَ اللَّهُوْمِ الْفِي عَلَمِهُ فَيَتَزَوَّدُمِنَ مَا لَجُ عَمَلِهِ فَيَتَزَوَّدُمِنَ الْمُوْمِ اللَّهُ فَيَا اللَّهُ فَيَا اللَّهُ فَيَا اللَّهُ فَيَا اللَّهُ فَيَا اللَّهُ فَيَا اللَّهُ فَيَا اللَّهُ فَيَا اللَّهُ فَيَا اللَّهُ فَيَا اللَّهُ فَيَا اللَّهُ فَيَا اللَّهُ فَيَا اللَّهُ فَيَ اللَّهُ فَيَ اللَّهُ فَيَا اللَّهُ فَيَ اللَّهُ فَيَ اللَّهُ فَيَ اللَّهُ فَيَا اللَّهُ فَيَ اللَّهُ فَيَ اللَّهُ فَيَ اللَّهُ فَيَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ فَيَ اللَّهُ فَيَ اللَّهُ فَيَ اللَّهُ فَيَ اللَّهُ فَيْ اللَّهُ فَيْ اللَّهُ فَيْ اللَّهُ فَيْ اللَّهُ فَيْ اللَّهُ فَيْ اللَّهُ فَيْ اللَّهُ فَيْ اللَّهُ فَيْ اللَّهُ فَيْ اللَّهُ فَيْ اللَّهُ فَيْ اللَّهُ فَيْ اللَّهُ فَيْ اللَّهُ فَيْ اللَّهُ فَيْ اللَّهُ فَيْ اللَّهُ فَيْ اللَّهُ فَيْ اللَّهُ فَيْ اللَّهُ فَيْ اللَّهُ فَيْ اللَّهُ فَيْ اللَّهُ فَيْ اللَّهُ فَيْ اللَّهُ فَيْ اللَّهُ فَيْ اللَّهُ فَيْ اللَّهُ فَيْ اللَّهُ فَيْ اللَّهُ فَيْ اللَّهُ فَيْ اللَّهُ فَيْ اللَّهُ فَيْ اللَّهُ فَيْ اللَّهُ فَيْ اللَّهُ فَيْ اللَّهُ فَيْ اللَّهُ فَيْ اللَّهُ فَيْ اللَّهُ فَيْ اللَّهُ فَيْ اللَّهُ فَيْ اللَّهُ فَيْ اللَّهُ فِي اللَّهُ فَيْ اللَّهُ فَيْ اللَّهُ فَيْ اللَّهُ فَيْ اللَّهُ فَيْ اللَّهُ فَيْ اللَّهُ فَيْ اللَّهُ فَيْ اللَّهُ فَيْ اللَّهُ فَيْ اللَّهُ اللَّهُ فَيْ اللَّهُ فَيْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُولِقُومِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْلِهُ اللْمُولِقُومِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُولِقُومِ اللْمُولِقُومُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُولِقُومُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلَمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلِمُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُعْلَمُ اللَّهُ اللْمُومُ ال

وَيُقَالُ لَهُ: كَمْ لَبِثُتَ فِي النُّانْيَا؛ فَيَقُولُ: لَبِثُتُ يَوْمًا أَوْ

ٱلآخِرَةِلِاَتَّ ٱغْمَالَهُ تُؤْنِسُهُ وَصَنَائِعُ الْإِحْسَانِ تَقِيْ مُصَارِعَ السُّوْءِ.

وَلِهٰنَا يُقَالُ لَهُ عِنْكَ الْإِحْتِضَارِ عَلَى سَبِيلِ الْعَطْفِ ﴿يَا آيَّتُهَا النَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ

وَلَهٰذَامِنَ اللَّعَاءِ الْمَأْثُورِ: اَللَّهُمَّ اجْعَلْ خَيْرَ عُمُرِي آخِرَهُ وَخَيْرَ عَمَرِي آخِرَهُ وَخَيْرَ عَمَرِي آخِرَهُ وَخَيْرَ عَمَرِي الْعَامِي يَوْمَ الْقَاكَ فِيهِ.

وَهٰنَامَعۡنَى قَوُلِ النَّبِي الْكَرِيْمِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْحَدِيْثِ السَّحِيْحِ: مَنْ أَحَبَّ لِقَاءَ اللهِ اَحَبَّ اللهُ لِقَائَهُ وَمَنْ كَرِ لَا لِقَاءَ اللهِ كَرِ لَا السَّحِيْحِ: مَنْ أَحَبَّ لِقَاءَ اللهِ اَحَبَّ اللهُ لِقَائَهُ وَمَنْ كَرِ لَا لِقَاءَ اللهِ كَرِ لَا اللهُ لِقَائَهُ وَمَنْ كَرِ لَا لَهُ لِقَاءَ اللهِ كَرِ لَا اللهُ لِقَائَلُهُ وَمَنْ كَلُونَ اللهُ لِقَائَلُهُ وَاللهُ وَاللهُ لَا اللهُ لَهُ اللهُ فَأَحَبَّ لِقَاءَ اللهِ وَأَحَبَّ اللهُ لِقَائَهُ وَإِنْ كَانَ مِنْ آهُلِ الشَّرِّ بُشِّرَ بِالشَّرِّ فَكَرِ لَالِقَاءَ اللهَ وَكَرِ لَا اللهُ لِقَائَهُ ﴿ ٤)

عِبَادَ اللهِ! كَانَ النَّبِيُّ الْكَرِيْمُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا رَأَى شَيْئًا مِنْ زَهْرَةِ اللَّانُيَا وَزِيْنَتِهَا، فَأَعْجَبَهُ قَالَ: اَللَّهُمَّ لَاعَيْشَ إِلَّا عَيْشُ الْإِخْرَةِ" (^) يُشِيُرُ عِلْنَا اللَّانَيَا عَيْشُهَا يَكُلُرُ وَا وَصَفُوهَا عَيْشُ الْإِخْرَةِ" (^) يُشِيُرُ عِلْنَا اللَّانَيَا عَيْشُهَا يَكُلُرُ وَا وَصَفُوهَا عَيْشُ الْخِيرة ، حَلَالُهَا حِسَابٌ وَحَرَامُهَا عِقَابٌ وَآنَّ الْعَيْشَ الصَّافِيْ هُو كَلِرُ، حَلَالُهَا حِسَابٌ وَحَرَامُهَا عِقَابٌ وَآنَ الْعَيْشَ الصَّافِيْ هُو مَا يَلُقَاهُ الْمُومِنُونَ فِي الْجَنَّةِ حِيْنَ يَقُولُونَ: (اَكْتُلُلُ لِلْهِ الَّذِي اَخْهَا لَكَوْرُ الَّذِي اَعْدُولُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ

وَآنَ اللهَ سُبَحَانَهُ وَتَعَالَى يَقُولُ وَبِقَوْلِهِ يَهْتَدِى الْمُهْتَدُونَ، فَأَعُوذُ بِاللهِ مِنَ السَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ، اَرَضِيْتُمْ بِالْحَيَاةِ النَّانُيَا مِنَ الرَّخِرَةِ فَاللهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الل

(۱) البيهقي: ۲۵۲۱ - ۲۵۳ (۲) مسلم: ۲۸۰۰ (۳) الفجر: ۲۷

(٣) ابن السنى: ١٢٠ (٥) مستدرك: ١٩٨٦ وقال صيح الاسناد

(٢) النسائي: ١٣٠٥- احمن: ١٨٣٥١ (٤) مسلم: ٢٦٨٣

(۸) بخاری ۲۸۳۳ (۱۰) توبه: ۳۸

ميرانطبه (۷۱۷) (۱۷)

تيسراخطيه

بِسٹ مِاللَّهِ الرَّحْنِ الرَّحِيْمِ لمبي عمر اور نيك عمل

حاضرین کرام! میں آپ حضرات اور اپنے نفسِ عاصی کوتقوی اور خوف خداکی

ذ والحجه

وصیت کرتا ہوں، دیکھئے! ماہ وسال اور شب وروز کے کمحات اعمال کی انجام دہی کے اوقات ہیں، اسی میں ہمیں پیخضر سی زندگی عنایت ہوتی ہے، پیسب کچھ بڑی جلدی

مرد کرختم ہوجا نمیں گے، لیکن ان کا پیدا کرنے والا ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا، ہر

حال میں وہ ہم سب کا واحد معبود اور اپنے بندوں کے اعمال کا نگہبان اور شاہد ہے، لہذا سعادت مندونیک بخت وہی ہے جولیل ونہار کی اس گردش کوغنیمت جان کر نیک اعمال

بجالائے اور اللہ تعالی کا تقرب حاصل کرے، سامعین! ہر ماہ کا چانہ ہمیں اپنی قبر اور آخرت سے قریب سے قریب تر کر رہا ہے، لہذا جس کی عمر طویل اور اعمال نیک ہوں،

وہ سب سے بہتر ہے، اور جس کی عمر طویل اور اعمال برے ہوں وہ بدترین ہے، بروزِ قیامت دُنیا میں سب سے طویل عمریانے والے ایک عیاش اور بریکار آ دمی کو لا کر ایک

فیامت دنیا یں سب سے سویں مر پانے والے ایک حیاں اور بیوارا دی یولا برایک مرتبہ جہنم میں غوطہ دے کر نکالا جائے گا، پھر یوں کہا جائے گا کہ دُنیا میں بھی تجھے کچھے آرام ملا تھا؟ کوئی نعمت ملی تھی؟ تو وہ نفی میں جواب دے گا، دُنیا میں اس کے قیام کی

مدت کے متعلق سوال ہوگا تو جواب دیے گا: میں ایک روزیا اس سے بھی کم رہا،اس سے

کہا جائے گا کہا*س مختصری مدت میں* تونے بہت بری تجارت کی <sup>ب</sup>لیکن ایک مؤمن جب

ا پنی زندگی کوآخرت کی تیاری میں صرف کرتا ہے، تو دُنیا سے رخصت ہوتے وقت اسے افسوس نہ ہوگا، اور موت کے وقت بیقرار نہ ہوگا، آخرت کے اُس سفر سے نہ ڈرے گا اور

اس کی حفاظت کریں گے، اس لیے دنیا سے رخصت کے وقت لطف وعنایت کے طور پر ارشاد ہوگا: اے اطمینان والی روح! تو اپنے پروردگار کے جوارِ رحمت کی طرف چل، اس طرح سے کہ اس سے خوش اور وہ تجھ سے خوش، پھر ادھر چل کر تو میرے خاص .

بندول میں شامل ہوجااور میری جنت میں داخل ہوجا۔ اسی لیے ماثورہ دعاہے: یا اللہ! میری عمر کے آخری کمحات سب سے بہتر بنا،

انتہائی اعمال سب سے بہتر بنا، اور سب سے بہترین دن وہ ہوجب آپ سے ملاقات

سے سر فراز ہوں گا، یا اللہ! پا کیزہ زندگی، بہترین موت، اور الیبی واپسی نصیب فرماجو رُسواکن نہ ہو، یا اللہ! میں بڑی عمر اور سینہ کے فتنے سے تیری پناہ چاہتا ہوں، یا اللہ!

بوقتِ موت ایمان کی حجت تلقین فرما، یاالله! کسی نقصاندہ ضرراور گمراہ کن فتنہ کے بغیر چیرۂ اقدس کے دیدار کی لذت اور تیری ملا قات کا شوق عطافر ما۔

عدن سے ریبر رق مدر سرار برگ ہوں ہوں ہوں ہے۔ یہی مطلب ہے آپ صلاحہ کی اس حدیث یا ک کا:''جواللہ کی ملا قات کومحبوب

رکھتا ہے اللہ بھی اس کی ملاقات کومحبوب رکھتے ہیں، اور جواللہ کی ملاقات سے نفرت

کرے، اللّٰہ کو بھی اس سے ملنا نا گوار ہے' صحابۂ کرام رضی اللّٰہ عنہم نے عرض کیا:''یا رسول اللّٰہ! ہم سبھی موت سے نفرت کرتے ہیں'' فرمایا:''ایسی بات نہیں،لیکن جب

انسان کا دنیا ہے آخرت کی طرف روانگی کا وقت ہوتا ہے ( یعنی سکرات کا وقت ) تو اگر

وہ نیک ہے تو خیر کی خوشنجری ملے گی ، تو وہ اللہ سے ملنا چاہے گا ، اور اللہ بھی اس کی ملاقات کو پہند کریں گے ، اور اگروہ براہے تو اُسے شرکی بشارت ملے گی ، اب وہ اللہ سے ملنا نہ

چاہےگا،اوراللہ کو بھی اس کی ملاقات نا گوار ہوگی''۔

آپ سلَّتْهُالِيهِمْ كورُنيا كى كوئى آ سائش وراحت بھىمحسوس ہوتى توفر ماتے: يا اللہ!

حقیقی زندگی توصرف آخرت کی زندگی ہے، اس میں اشارہ تھا کہ یہاں کے آسائش وراحت کا کوئی اعتبار نہیں، اس کے شانہ بشانہ رنج اور مصیبتوں کا سلسلہ جاری ہے، حلال کا حساب دینا ہوگا،حرام توسزا کا باعث بنے گا اور بالکل صاف ستھری اور حقیقی زندگی اور آ رام تو وہ ہے جومؤمنوں کو جنت میں نصیب ہوگی ، جبکہ وہ کہیں گے: اللہ کا لا کھ لا کھ شکر ہے جس نے ہم ہے غم دور کیا، بے شک ہمارا پروردگار بڑا بخشنے والا بڑا قدردان ہےجس نے ہم کواینے فضل سے ہمیشہ رہنے کے مقام میں لااُ تارا، جہاں ہم کو نه کوئی تکلیف پہنچے گی اور نہ ہم کو کوئی خستگی پہنچے گی۔ ارشاد باری ہے: '' کیا تم نے آخرت کے عوض د نیوی زندگی پر قناعت کرلی،سود نیوی زندگی کاتمتع ( فائدہ ) تو آخرت کے مقابلہ میں کچھ بھی نہیں ، بہت قلیل ہے۔'' اللّٰه تبارك وتعالى ہم سب كوعمل كى تو فيق عطا فرمائے۔ (آمين)

بِسهِ اللهِ الرَّحْيِن الرَّحِيمِ

جوتها خطبه

ذ والحجه

ٱلْحَهُدُ يِلَّهِ الَّذِي جَعَلَ الْأَيَّامَ وَاللَّيَالِيَ مَرَاحِلَ الْآخِرَةِ، وَحَمَّلَ الشُّهُوْرَ وَالْأَعْوَامَ أَعْمَالَ الْأَنَامِ إِلَى السَّاهِرَةِ، فَكُلُّ مِنَ الْأَعْمَالِ أَوِالْأَعْمَارِ إِلَى دَارِ الْجَزَاءَسَائِرَةٌ، مَامِنْ زَمَنِ يَمْضِي إِلَّا وَهُوَ مُقَرِّبٌ إِلَى الْمَوْتِ وَالْحَافِرَةِ، وَلَا أَوَانُ يَنْقَضِى إِلَّا كَانَ الْمَوْتُ مُقَارِنَهُ وَمُسَامِرَهُ، فَكُمْ مِنْ أَيَّامٍ إِنْقَضَتْ، وَأَشْهُرِ ذَهَبَتْ، وَأَعْوَامٍ إِنْقَرَضَتْ، وَهِيَ الأَعْمَارُ دَارِسِةٌ وَدَامِرَةٌ.

أَحْمَلُهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى وَأَشْكُرُهُ، وَأَسْتَغْفِرُهُ مِنَ التَّقُصِيْرِ وَالْآثَامِ، وَأَشْهَدُأَنَ لَّا إِلْهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ الْمَلِكُ الْقُدُّوسُ السَّلَامُ، وَأَشْهَلُ أَنَّ سَيَّلَنَا مُحَبَّلًا عَبْلُهُ وَرَسُولُهُ الْهُرْسَلُ رَحَمْةً لِلْأَنَامِ، ٱللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلَى سَيِّينَا هُمَتَّبٍ وَّعَلَى آلِهِ وَصَغْبِهِ الْكِرَامِ أَمَّابَعُلُ!

فَيَاعِبَا ذَ اللهِ! أُوصِيْكُمْ وَنَفْسِيَ الْمُنْدِبَةَ بِتَقْوَى اللهِ، أَيُّهَا النَّا سُ تَصْرِمُ الْعُمْرُ سَنَةً بَعُلَ سَنَةٍ، وَالْغَافِلُ عَمَّا يُرَادُبِهِ فِي سِنِّهِ يَمُلَأُ صَحَائِفَهُ بِالسِّيِّئَاتِ، فَقَلَّ أَنْ يُّثَبِّتَ بِهَا حَسَنَةً، وَيُهْبِلُ مَحَاسِنَ الْأَعْمَالِ، وَيَجْعَلُ الْحُطَايَا وَالْآثَامَ دَيْدَانَهُ، وَيُفْنِي عُمْرَهُ فِي جَمْعِ الْحُطَامِ الْفَانِي كَيْفَ مَاأَمُكَنَهُ، وَإِنَّمَاكَانَ الْقَوْمُ يَسْتَبِعُوْنَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُوْنَ أَحْسَنَهُ، وَيَطْلُبُونَ الْعَمَلَ الصَّالِحُ الْخَالِصَ سِرَّ هُ وَعِلْنَهُ

أُودَعْنَاهُ، فَمَنَ اَوْدَعَهُ صَالِحَ الْعَمَلِ فَلْيَثِقُ بِالْبُشْرِى جَزَاهُ، وَمَنْ فَرَطَ أُودَعْنَاهُ، فَمَنْ اَوْدَعَهُ صَالِحَ الْعَمَلِ فَلْيَثِقُ بِالْبُشْرِى جَزَاهُ، وَمَنْ فَرَطَ أَوْعَمِلَ غَيْرَ صَالِحَ فَأَحْسَنَ اللهُ فِي عُمْرِهِ عَزَاهُ، فَيَالَيْتَ شِعْرِيْ عَلَى أَيِّ شَعْرِهُ عَلَى اللهُ فِي عُمْرِهِ شَيْعٍ تُطُوى صَعَائِفُ هٰذَا الْعَامِ، وَيَاغَفُلَةَ مَنْ لَعَلَّهُ لَمْ يَبُقَ مِنْ عُمْرِهِ وَيَاعَفُلَةً مَنْ كَنَا أَجَلُهُ وَهُو مُكِبُّ عَلَى الْمَعَاصِي وَالْآثَامِ. وَيَاجَلَة مَنْ دَنَا أَجَلُهُ وَهُو مُكِبُّ عَلَى الْمَعَاصِي وَالْآثَامِ.

فَاتَّقُوا الله عِبَادَ الله! وَاسْتَلْدِكُوا بَقِيَّةَ عُمْرٍ أَضَعْتُمْ أُوَّلَهُ، فَتَرَوَّدُوا، وَاعْلَمُوا: أَنَّهُ لَيُسَلِمَا وَعَدَاللهُ مِنَ الْخَيْرِ مَثْرَكُ، وَلَا فِيَهَا نَهَى عَنْهُ مِنَ الْخَيْرِ مَثْرَكُ، وَلَا فِيهَا نَهُ مِنَ اللهُ مِنَ الشَّرِ مَرْغَبُ، فَاحْنَدُ وَا يَوْمًا تُفْحَصُ فِيهِ الْأَعْمَالُ، وَيَكْثُرُ عَنْهُ مِنَ الشَّرِ مَرْغَبُ، فَاحْنَدُ وَا يَوْمًا تُفْحَصُ فِيهِ الْأَعْمَالُ، وَيَكْثُرُ وَا يَوْمًا تُفْحَصُ فِيهِ الْأَعْمَالُ، وَيَكْثُرُ وَالشَّالِكَةِ وَالْمَعْمَلُ مِنْ اللَّاعِمَةُ وَالْمَالِكَةُ مِنْ طِلْمَا التَّوْبَةِ النَّاصُوحِ، فَلَعَلَّ أَنْ يَرِدَ الْعَامُ الْجِينِينُ وَالصَّالِحَاتُ مِنْ خِلْمَتِكُمُ النَّاصُوحِ، فَلَعَلَّ أَنْ يَرِدَ الْعَامُ الْجِينِينُ وَالصَّالِحَاتُ مِنْ خِلْمَتِكُمُ النَّاصُوحِ، فَلَعَلَّ أَنْ يَرِدَ الْعَامُ الْجِينِينُ وَالصَّالِحَاتُ مِنْ خِلْمَتِكُمُ

پوس نظیم (۲۲)

صَادِرَةٌ، فَنَسَأَلُكَ اللّٰهُمَّ أَن تَجْعَلَنَا مِن أَرْبَابِ الْقُلُوبِ الْعَامِرَةِ، وَاحْشُرُنَا مَعَ الَّذِيْنَ قُلْتَ فِي حَقِّهِمْ {وُجُوهٌ يَوْمَئِنٍ نَاضِرَةٌ إِلَى رَبِّهَا نَاظِرَةٌ } (١) وَعَامِلْنَا بِرَحْمَتِكَ يَامَالِكَ اللّٰنُيَا وَالْآخِرَةِ مَاأَنْتَ بِأَهْلِهِ نَاظِرَةٌ } (١) وَعَامِلْنَا بِرَحْمَتِكَ يَامَالِكَ اللّٰنُيَا وَالْآخِرَةِ مَاأَنْتَ بِأَهْلِهِ وَكَانَ الرَّسُولُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَا تُعَامِلْنَا مَانَحُنُ بِأَهْلِهِ، وَكَانَ الرَّسُولُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَا تُعَامِلُنَا مَانَحُنُ بِأَهْلِهِ، وَكَانَ الرَّسُولُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَلُعُونَ وَالْمَعْوَى وَالْمَوْلُ مَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَلُعُونَ وَالْمَعْوَى وَالْمَعْلِي اللّهُ وَلَى مَنْ اللّهُ وَلَى مَنْ اللّهُ وَلَى مِنْ الشَّيْعَ اللّهُ وَلَا سَكِيْمًا لَيْصَلِحُ لِلْهُ وَلَاللّهُ وَرَسُولُكُ فَقَلُ فَازَ فَوَزًا عَظِيمًا إِلَى اللّهُ وَرَسُولُكُ وَلَكُمْ فَي فَعْوَلُ اللهُ وَرَسُولُكُ فَقَلُ فَازَ فَوزًا عَظِيمًا إِلَى اللهُ وَرَسُولُكُ فَقَلُ فَاذَ فَوزًا عَظِيمًا إِلَى اللهُ وَرَسُولُكُ وَلَكُمْ فِي وَمَنْ يُطْعِ اللهُ وَرَسُولُكُ فَقَلُ فَازَ فَوزًا عَظِيمًا } (٣) بَارَكَ اللهُ وَرَسُولُهُ فَقَلُ فَاذَ فَوزًا عَظِيمًا إِلَى اللهُ وَرَسُولُكُ وَلَكُمْ فَي فَيْكُولُ اللّهُ وَرَسُولُكُ فَقَلُ فَازَ فَوزًا عَظِيمًا } (٣) بَارَكَ اللهُ وَرَسُولُكُ فَقَلُ فَاذَ فَوزًا عَظِيمًا } (٣) بَارَكَ اللهُ وَرَسُولُهُ فَقَلُ فَاذَ فَوزًا عَظِيمًا } (٣) بَارَكَ اللهُ وَرَسُولُهُ فَقَلُ فَاذَ فَوزًا عَظِيمًا } (٣) بَارَكَ اللهُ وَرَسُولُهُ فَقَلُ فَاذَ فَوزًا عَظِيمًا أَلْونَ وَلَا لَكُمْ وَلَا عُولُولُ اللهُ وَرَسُولُهُ وَلَا عَلَى اللّهُ وَرَسُولُهُ اللهُ وَرَسُولُهُ وَلَا عَلَى اللهُ وَلَا عَلَيْ اللهُ وَلَا عَلَى اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا عَلَا اللهُ وَلَا الللهُ وَلَا اللهُ اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ اللهُ وَلَا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ ا

الْقُرُانِ الْعَظِيْمِ وَنَفَعَنِىٰ وَاِتَّاكُمْ بِمَافِيْهِ مِنَ الْآيَاتِ وَالنِّكْرِ الْحَكِيْمِ،أَقُوْلُقَوْلِىٰ هٰذَا وَأَسْتَغْفِرُ هُاِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيْمُ

(۱) قیامة:۲۲-۲۳ (۲) مسلم:۲۷۰۰ (۳) احزاب:۲۵-۲۵

چقانطب (۲۳)

بِسٹِمِ اللهِ الرَّحْنِي الرَّحِيْمِ

چوتھاخطیہ

آ خرت کی تیاری

ذ والحجه

الله کے بندو! میں آپ حضرات کو اور اپنے گہنگا رنفس کو تقوی کی وصیت کرتا

ہوں،عمر دن بدن اور سال بسال زوال پذیر ہے اور ایک غافل شخص اپنی ذمہ داریوں .

سے بالکل لا پروااور نیند میں ہے، بس اپنے نامہُ اعمال کوا پنی سیہ کاریوں سے سیاہ کررہا

ہے، شاذ ونا دراس میں کسی نیکی کے درج کرنے کی اُسے تو فیق ہوتی ہے، نیک اعمال کو

خیر باد کہہ کر گنا ہوں سے اپناتعلق جوڑ لیا ہے، اسے کسی بھی طرح اس فانی وُنیا کی پونجی کو جمع کرنے کی فکر لگی ہوئی ہے، حالانکہ ہمارے اسلاف بڑے فورسے اچھی باتوں کوسن

ک حرمے کی حربی ہوت ہے، حالا ملہ، مارے است برے ورہے ہی ہا وں و ن کراس پر چلا کرتے تھے اور پورے اخلاص کے ساتھ ظاہری و باطنی نیک اعمال کی فکر

میں لگے رہتے تھے۔

سامعین! تمہاری مثال توبس اس قافلہ کی طرح ہے کہ پیتنہیں کب أسے کوچ کا

تھم ہو، ذراسو چوتوجس کی تخلیق کا اصل مقصد آخرت ہواُ سے دنیاوی جھمیلوں سے کیالینا دینا، اُس شخص کو مال سے کیالگا وَجس سے عنقریب مال تو چھن جائے گا،اوراس کاوبال

وحساب گلے پڑ جائے گا ہم لوگ بھی عجیب ہو کہ جس ہستی نے مال ومتاع عنایت فر مایا

اس کی راہ میں اسے صرف کرنے کی تو فیق نہیں ہورہی ہے،جس ذات نے جان دی اس کی مدی میں میں براس نے سات کے میں میں تعلقہ مصاب سے نتیج

کی راہ میں اسے داؤپدلگانے سے کتر اتے ہو، ذرا تونصیحت حاصل کرو کہ عنقریب تم بھی پرانوں کی جگہ پہنچ جاؤگے اور اپنے قریب ترین ساتھیوں کوچپوڑ جاؤگے، دوسروں کے

سلسل وا قعات سے عبرت حاصل کرو، میرے بھائیو! مہر بانی کرکے اللہ سے ڈرو،

الله سے ڈرتے رہو، ہماری عمر عزیز کا ایک سال کم ہوگیا، وہ ہم سے الوداع ہور ہاہے،

پوس سبب (۲۲۱)

ہم نے جیسے بھی اعمال اس کے سپر دکتے ہیں، اس کے متعلق وہ گواہ ہے، اگر نیکیوں کے انبار اس کے حوالے کئے ہیں تو ہڑی شاد مانی کی بات ہے، رونہ جتنا بھی کوب افسوس ملیں اور ماتم کریں کم ہے، اے کاش! ہمیں معلوم ہوجا تا کہ اس سال کا ہمارا دفتر کس حال میں بند ہوا ہے، ہائے افسوس! اس کی غفلت پرجس کی عمر کے شاید اب چند ہی حال میں بند ہوا ہے، ہائے افسوس! اس کی غفلت پرجس کی عمر کے شاید اب چند ہی لمحات وایام باقی رہ گئے ہوں گے، لیکن اسے اپنی روش بدلنے کی توفیق نہیں ہور ہی ہے، ہائے کمبختی! اس کی جس کی موت اس کے سرپرسوار، دبوچنے کے لیے تیار ہے اور وہ گئا ہوں میں غرق ہے۔

یس اے اللہ کے بندو! تقوی اختیار کرواور کم از کم آئندہ کے لیے تنجل جاؤاور ماضی کی کوتا ہیوں کی حتی الا مکان تلافی کی کوشش کروہتہیں معلوم ہونا چاہئے کہ اللہ نے جس خیر کا وعدہ کیا ہے وہ مل کے رہے گا،جس شر سے اس نے روکا ہے، اس کے قریب پھٹکنا بھی نہیں چاہئے،اس ہولناک اور بھیا نک دن سے ڈروجس دن تمام اعمال کی بازیرس ہوگی ،زلزلوں کی کثرت ہوگی ، بیجے بوڑھے ہوجا ئیں گے،لہذاموت کی تیاری کرواور نیک اور نورانی اعمال کا توشه ساتھ لو، اور اپنا سال سچی کی توبہ کے ساتھ پورا کرو،شاید که نئے سال میں صالح اعمال صادر ہوتے رہیں، یا اللہ! ہمارے دل کوآباد رکھ، اور تیرےان نیک بندول کےساتھ حشر فر ما جوشاداب وشاداں اور تیرے دیدار کی دولت سے فرحال رہیں گے ،اے دنیا وآخرت کے مختارکل اپنے شایانِ شان رحم وکرم کا ہمارے ساتھ معاملہ کر۔ہمارے کرتوت کے مطابق ہمارے ساتھ معاملہ نہ کر، یا الله میرے دین کی اصلاح فرماجس پراصل دارومدار ہے اور میرے دنیا کو درست

کردےجس میں معاش کا نظام ہے، اور میری آخرت کوسدھار جہاں مجھےلوٹ کرجانا

| بوتفا خطب ( ذی الحجبر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| ہے۔ زندگی کو ہرخیر میں اضافہ کا باعث بنا، اور موت کو ہر شرسے نجات وراحت کا سبب نا۔ اللہ کا ارشاد ہے: '' اے ایمان والو! اللہ تعالیٰ سے ڈرواور راستی کی بات کہواللہ تعالیٰ نا۔ اللہ کا ارشاد ہے: گاور جو شخص اللہ اور اس نہمارے گناہ معاف کرے گااور جو شخص اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گاسووہ بڑی کا میا بی کو پہنچے گا۔'' اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو مل کی تو فیق عطاء فر مائے۔ (آمین) | 7 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |   |

ميدالقطر عيدالقطر

بِسِ مِاللَّهِ الرَّحْنِ الرَّحِينِ عَيِد الْفطر

اَسْهُ آكْبَرُ، اَسْهُ آكْبَرُ، اَسْهُ آكْبَرُ، اَسْهُ آكْبَرُ، اَسْهُ آكْبَرُ، اَسْهُ آكْبَرُ، اَسْهُ آكْبَرُ، اَسْهُ آكْبَرُ، اَسْهُ آكْبَرُ، اَسْهُ آكْبَرُ، اَسْهُ اَكْبَرُ، اَسْهُ اَكْبَرُ، اَسْهُ اَكْبَرُ، كُلَّبَا صَامَر صَائِمٌ وَفِي مِثْلِ هٰذَا الْيَوْمِ اَفْطَرَ اَسْهُ آكْبَرُ، اَسْهُ آكْبَرُ، كُلَّبَاصَامَ صَائِمٌ وَفِي مِثْلِ هٰذَا الْيَوْمِ اَفْطَرَ اَسْهُ آكْبَرُ كُلَّبَا هَلَّلَ مُهَلِّلُ وَكَبَرَ.

عيدالفطر

اَلْهَمْ لَهُ لِلّٰهِ الَّذِي سَهَّلَ لِعِبَادِةِ طَرِيْقَ الْهُلَى وَيَسَّرَ، وَهُوَ الْهُسَتَحِقُ لِأَن يُّحْهَدُ وَيُشْكُرُهُ عَلَى نِعَمِ لَا تُعَدُّ وَلَا اللهُ الْمُسَتَحِقُ لِأَن يُّحْهَدُ وَيَشْكُرُهُ عَلَى نِعَمِ لَا تُعَدُّ وَلَا اللهُ الْمُسَتَحِقُ لِأَن يَّلَ اللهُ الْمُعْتَمُ الْاَكْبَرُ، وَاشْهَلُ اَنَّ مُحَمَّلًا اللهُ اللهُ لَهُ مَا تَقَدَّمُ مِن ذَنْبِهِ عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ الشَّافِعُ فِي الْمَحْشَرِ، نَبِيٌّ عَفَرَ اللهُ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنْبِهِ عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ الشَّافِعُ فِي الْمَحْشَرِ، نَبِيٌّ عَفَرَ اللهُ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنْبِهِ وَمَا اللهُ وَصَعْبِهِ لَقَلُ وَمَا اللهُ وَصَعْبِهِ لَقَلُ وَمَا اللهُ وَصَعْبِهِ لَقَلُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الل

وَإِحْسَانٍ لِمَنْ أَطَاعَ مَوْلَاهُ وَشَكَرَ، أَللهُ أَكْبَرُ، وَلِلهِ الْحَمْدُ، هٰنَا يَوْمُ التَّصَائِحِ وَالنَّجَاحِ التَّصَائِحِ وَالنَّجَاحِ

وَصَفَاءِلِمَنْ صَلُحَ عَمَلُهُ وَقُبِلَ صِيَامُهُ وَقِيَامُهُ، هٰلَا يَوْمُ عَفُوٍّ وَرَحْمَةٍ

إِذَا كَانَ الْمُسْلِمُونَ مُتَّحِدِيْنَ وَلِمُسْتَقْبِلِهِمْ عَامِلِيْنَ وَعَلَى آحْكَامِر

عيدالفطر عيدالفطر

البِّيْنِ مُوَاظِيِيْنَ، هَنَا يَوْمٌ يَتَجَلَّى الْمَوْلَى الْكَرِيْمُ فِيْهَا بِمَزِيْنِ الْإِنْعَامِ وَالْإِكْرَامِ عَلَى عِبَادِهِ الْمُخْلِصِيْنَ، وَيَنْظُرُفِيْهِ إِلَى اَهْلِ الْمِنْعَامِ وَالْإِكْرَامِ عَلَى عِبَادِهِ الْمُخْلِصِيْنَ، وَيَنْظُرُفِيْهِ إِلَى اَهْلِ الْصِّلْقِ وَالْوَفَاءُ وَالْمَحَبَّةِ وَالْوَلَاءُ وَيَغْفِرُ لِمَنْ تَابَ وَانَابَ، هٰنَا يَوْمُ الصِّلْقِ وَالْمَغْضَاءِ هٰنَا يَوْمُ يَكُرِمُ اللهُ فِيْهِ مَنْ طَهَّرَ قَلْبَهُ مِنَ الْمُقْلِوالْكَسِو وَالْبَغْضَاءِ هٰنَا يَوْمُ عِيْلِ لِلْمُؤْمِنِيْنَ الْمُتَّقِيْنَ الْمُتَعَاتِيْنَ فِى اللهِ فَلَيْسَ الْعِيْلُ لِمَنْ يَعْلَى عَلَيْ اللهِ فَلَيْسَ الْعِيْلُ لِمَنْ يَشْعَى بِالْفَسَادِ بَيْنَ النَّاسِ، كَيْفَ يَفْرَحُ وَخَالُونَ وَغَشِّ، لَيْسَ الْعِيْلُ لِمَنْ يَشْعَى بِالْفَسَادِ بَيْنَ النَّاسِ، كَيْفَ يَفْرَحُ وَخَالُونَ النَّامِي وَغَشِّ، لَيْسَ الْعِيْلُ لِمَنْ يَعْلَى عَمْلِ اللَّهُو وَالْفُجُورِ، كَيْفَ يَفْرَحُ بِالْعِيْلِ مَنْ طَقَاعَ أَمُوالَهُ عَلَى عَمْلِ اللَّهُو وَالْفُجُورِ، كَيْفَ يَفْرَحُ بِالْعِيْلِ مَنْ لَا يَعْنُ عَلَى عَمْلِ اللَّهُو وَالْفُجُورِ، كَيْفَ يَفْرَحُ بِالْعِيْلِ مَنْ أَضَاعَ أَمُوالَهُ عَلَى عَمْلِ اللَّهُو وَالْفُجُورِ، كَيْفَ يَفْرَحُ بِالْعِيْلِ مَنْ لَا يَعْنُ عَلَى عَمْلِ اللَّهُو وَالْفُجُورِ، كَيْفَ يَفْرَحُ لِلْمَالُومِيْلِ مَنْ لَا يَعْنُ عَلَى الشَّرُ عِالْقُولِيْمِ الشَّرُعِ الْقَوْلِ مَنْ عَمْلُهُ هُوَالِفَ الشَّرْعِ الْقَوْلِ مَنْ عَمْلُولُ الشَّرِعِ الْقَولِيْمِ الشَّرُعِ الْقَولِيْمِ الْقَولُ لِمَنْ عَمْلُهُ الْمَالُومِيْلُ الْمُؤْلِ مَنْ عَلَامُ الشَّولِ مَنْ عَمْلُهُ الْمَالُومِيْلُومَ الْمُؤْلِ مِنْ عَمْلُهُ الْمُؤْلِ مَنْ عَلَالُهُ الْمُؤْلِ مَنْ عَمْلُولُ الْمَالُومِ الْمُؤْلِ مُنْ الْمُؤْلِ مَنْ عَلَى عَلَى الْمُؤْلِ مَنْ عَلَالُومُ الْمَقْ الْمُؤْلِ الْمُؤْلِ مِنْ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَيْ الْمُؤْلِ مُنْ عَلَى الْمُؤْلِ اللْمُؤْلِ مُنْ اللْمُولُولُ مَنْ عَلَى الشَّولِ اللْمُؤْلِ مُنْ اللْمُؤْلِ الْمُؤْلِ الْمُؤْلِ الْمُؤْلِ الْمُؤْلِ الْمُولُ الْمُعْلِلُولُ اللْمُؤْلُولُ اللْمُؤْلِ الْمُؤْلِ الْمُؤْلِ اللْمُؤْلِ اللْمُؤْلِ اللْمُؤْلِ اللْمُؤْلِ اللْمُؤْلِ اللْمُؤْلِ

فَاتَّقُوْا اللهَ عِبَادَ اللهَ وَاطِيعُوهُ وَاشُكُرُوهُ عَلَى نِعَبِه وَمِن نِعَبِه عَلَيْكُمُ وَقَّقَكُمْ لِآذَاء فَرِيْضَةِ الصِّيَامِ وَسُنَّةِ الْقِيَامِ فَاسْتَقْبِلُوْا عِيْلَكُمْ وَاعْلَمُوا! اَنَّهُ لَا تَتِمُّ عِيْلَكُمْ وَاعْلَمُوا! اَنَّهُ لَا تَتِمُّ عِيْلَكُمْ وَاعْلَمُوا! اَنَّهُ لَا تَتِمُّ عِيْلَكُمْ وَاعْلَمُوا! اَنَّهُ لَا تَتِمُّ فَيْكَمُ وَاعْلَمُوا! اَنَّهُ لَا تَتِمُّ فَرْحَةُ الْعِيْلِ وَلَا تَكَمُّلُ ذِيْنَتُهُ اللّهِ إِنْكُمْ وَاعْلَمُوا! اَنَّهُ لَا تَتِمَّ فَرْحَةُ الْعِيْلِ وَلَا تَكَمُّلُ ذِيْنَتُهُ اللّه إِنْ الْمُعَلِّ وَلَا تَكُمُلُ ذِيْنَتُهُ اللّهُ وَلَا تَكُمُلُ وَمَنْ اللّهُ وَتَعَلَى اللّهُ وَتَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللللّهُ اللللّهُ اللللّهُ

بَرَكَاتِ هٰذَا الْعِيْدِ وَاحْشُرُ نَاجِيْعًا فِي زُمْرَةِ آهُلِ الْفَضْلِ وَالْمَزِيْدِ وَآنَ اللهَ تَعَالَى يَقُولُ: وَبِقَوْلِهِ يَهْتَدِئُ مَنْ ٱلْقَى الْقَلْبَ وَالسَّمْعَ وَهُوَ شَهِيْلٌ اَعُوْذُ بِاللهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ، يُرِيْلُ اللهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيْلُ بِكُمُ الْعُسْرَ وَلِتُكْمِلُوا الْعِلَّةَ وَلِتُكَبِّرُوْا اللَّهَ عَلَىمَا هَمَا كُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشُكُرُونَ بَارَكَ اللَّهُ لِي وَلَكُمْ فِي الْقُرُانِ الْعَظِيْمِ وَنَفَعَنِي وَإِيَّا كُمْ بِمَافِيْهِ مِنَ الْآيَاتِ وَالنِّ كُرِالْحَكِيْمِ، أَقُولُ قَوْلِي هٰنَا وَأَسْتَغْفِرُهُ إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيْمُ.

عيدالانحل (٢٢٩) عيدالانحل

عيدالضحل

بِسِ مِاللَّهِ الرَّحْنِ الرَّحِيمِ عيد اللَّحَٰ

أَمَّا بَعُلُ: فَيَا عِبَادَ اللهِ التَّقُوا اللهَ تَعَالَى وَاطِيْعُوهُ وَاعْلَمُوا اَنَّ يَوْمُ الزِّيْنَةِ وَالْعِيْلِ يَوْمُ الْفَضْلِ يَوْمُ الْزِيْنَةِ وَالْعِيْلِ يَوْمُ الْفَضْلِ وَالْمَزِيْلِ يَوْمُ اجْتِمَاع الْقَرِيْلِ وَالْبَعِيْلِ يَوْمُ تَسْدِيْحٍ وَتَهْلِيْلٍ وَالْمَزِيْلِ يَوْمُ النَّكِمِ وَالْإِسْتِغْفَارِ، وَتَعْمِيْلٍ وَيَوْمُ تَكْمِيْلٍ وَتَقْلِيْسٍ وَتَمْجِيْلٍ، يَوْمُ النَّكَمِ وَالْإِسْتِغْفَارِ، وَتَعْمِيْلٍ وَتَقْلِيْسٍ وَتَمْجِيْلٍ، يَوْمُ النَّكَمِ وَالْعُفْرَانِ، عِبَادَ يَوْمُ التَّوْبَةِ وَالْعُفْرَانِ، عِبَادَ التَّهُ وَقُلُ قَضَيْتُمْ صَلاَةَ الْعِيْلِ فَارْجِعُوا إلى بُيُوتِكُمْ مِنْ اقْرَبِ اللهِ وَقَلُ قَضَيْتُمْ صَلاَة الْعِيْلِ فَارْجِعُوا إلى بُيُوتِكُمْ مِنْ اقْرَبِ

ٱسَّسُوْا بُنْيَانَ الْإِسْلَامِرُ وَتَبِعَهُمُ مَنْ هُوَسَعِيْلًا

ייבועט ייין אייי ייין ייין אייי

وَٱنَّهُ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وسلَّم يَقُولُ: مَاعَمِلَ ابْنُ آدَمَ يَوْمَ النَّحْرِ مِنْ عَمَلِ آحَبُّ إِلَى اللهِ مِنْ إِهْرَاقِ النَّمِرِ وَإِنَّهُ لَيَأْتِيْ يَوْمَر الْقِيَامَةِ بِقُرُونِهَا وَاشْعَارِهَا وَٱظْلَافِهَا وَإِنَّ اللَّهَمَ لَتَقَعُمِنَ اللَّهِ يَمَكَانِ قَبُلَ أَنْ تَقَعَ بِٱلْاَرُضِ فَطِيْبُوا بِهَا نَفَسَاتِكُمْ وَهَنِّئُوا اِخْوَانَكُمُ الْمُسْلِبِيْنَ بِالْعِيْدِ قَالَ أَنَسُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ كَانَ الصَّحَابَةُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ يَقُوۡلُوۡنَ لِرَسُوۡلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيهِوَسَلَّمَ إِذَانُصَرَفُوۡا مِنْ صَلَاةٍ الْعِيْدِ، تَقَبَّلَ اللهُ مِنَّا وَمِنْكَ يَارَسُولَ اللهِ فَيَقُولُ نَعَمْ تَقَبَّلَ اللهُ مِنَّا وَمِنْكُمْ وَ كَبِّرُوا عِبَادَ اللهِ خَلْفَ الصَّلَوَاتِ فِي أَيَّامِ التَّشْرِيْقِ وَكَانَ صَلَّى اللهُ عَلَيَهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ أَيَّاهُمِ التَّشْرِيْقِ، أَيَّاهُمُ أَكُلٍ وَشُرُبِ وَذِكْرِ اللهِ عَزَّوَجَلَّ سَوَعَنِ النَّبِيِّ الْكَرِيْمِ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ : قَالَ زَيِّنُوْااَعَيَادَكُمْ بِالتَّكْبِيْرِ وَالتَّهْلِيْلِ وَالتَّهْجِيْدِوَالتَّقْدِيْسِ، ٱلْبَسَنِيَ اللهُ وَإِيَّا كُمْ حُلَلَ عَفُودٍ وَعَافِيَتِهِ وَرِضُوانِهِ وَمَنَحَنَا بِبَرْكَةِ هٰنَا الْعِيْبِ السَّعِيْدِ وَافِرَ إِحْسَانِهِ وَرَزَقَنَا تَوْبَةً نَصُوْحًا نَسْتَوْجِبُ بِهَاجَزِيْلَ

فَضْلِهِ وَغُفُرَ انِهِ وَأَدْخِلْنَا الْجَنَّةَ بِكَرَمِهِ وَامْتِنَانِهِ

وَاللَّهُ سُبْحَانَهُ تَعَالَى يَقُولُ: أَعُوْذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّحِيْمِ، {لَنْ يَّنَالَ اللهَ كُوْمُهَا وَلَا دِمَا نُهَا وَلِكِنْ يَنَالُهُ التَّقُوٰي مِنْكُمْ كَنْلِكَ

سَخَّرَهَالَكُمْ لِتُكَبِّرُوا اللهَ عَلَى مَا هَمَا كُمْ وَبَشِّرِ الْمُحْسِنِيْنَ}

بَارَكَ اللهُ لِيُ وَلَكُمُ فِي الْقُرُانِ الْعَظِيْمِ وَنَفَعَنِي وَاتَّاكُمُ بِمَافِيُهِ مِنَ الْآيَاتِ وَالنِّ كُرِ الْحَكِيْمِ ، أَقُولُ قَوْلِي هٰذَا وَأَسْتَغُفِرُ وَهُ إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيْمُ. لاطبة الثانية المحلمة الثانية المحلمة الثانية المحلمة الثانية المحلمة الثانية المحلمة الثانية المحلمة الثانية المحلمة الثانية المحلمة المحلمة المحلمة المحلمة المحلمة المحلمة المحلمة المحلمة المحلمة المحلمة المحلمة المحلمة المحلمة المحلمة المحلمة المحلمة المحلمة المحلمة المحلمة المحلمة المحلمة المحلمة المحلمة المحلمة المحلمة المحلمة المحلمة المحلمة المحلمة المحلمة المحلمة المحلمة المحلمة المحلمة المحلمة المحلمة المحلمة المحلمة المحلمة المحلمة المحلمة المحلمة المحلمة المحلمة المحلمة المحلمة المحلمة المحلمة المحلمة المحلمة المحلمة المحلمة المحلمة المحلمة المحلمة المحلمة المحلمة المحلمة المحلمة المحلمة المحلمة المحلمة المحلمة المحلمة المحلمة المحلمة المحلمة المحلمة المحلمة المحلمة المحلمة المحلمة المحلمة المحلمة المحلمة المحلمة المحلمة المحلمة المحلمة المحلمة المحلمة المحلمة المحلمة المحلمة المحلمة المحلمة المحلمة المحلمة المحلمة المحلمة المحلمة المحلمة المحلمة المحلمة المحلمة المحلمة المحلمة المحلمة المحلمة المحلمة المحلمة المحلمة المحلمة المحلمة المحلمة المحلمة المحلمة المحلمة المحلمة المحلمة المحلمة المحلمة المحلمة المحلمة المحلمة المحلمة المحلمة المحلمة المحلمة المحلمة المحلمة المحلمة المحلمة المحلمة المحلمة المحلمة المحلمة المحلمة المحلمة المحلمة المحلمة المحلمة المحلمة المحلمة المحلمة المحلمة المحلمة المحلمة المحلمة المحلمة المحلمة المحلمة المحلمة المحلمة المحلمة المحلمة المحلمة المحلمة المحلمة المحلمة المحلمة المحلمة المحلمة المحلمة المحلمة المحلمة المحلمة المحلمة المحلمة المحلمة المحلمة المحلمة المحلمة المحلمة المحلمة المحلمة المحلمة المحلمة المحلمة المحلمة المحلمة المحلمة المحلمة المحلمة المحلمة المحلمة المحلمة المحلمة المحلمة المحلمة المحلمة المحلمة المحلمة المحلمة المحلمة المحلمة المحلمة المحلمة المحلمة المحلمة المحلمة المحلمة المحلمة المحلمة المحلمة المحلمة المحلمة المحلمة المحلمة المحلمة المحلمة المحلمة المحلمة المحلمة المحلمة المحلمة المحلمة المحلمة المحلمة المحلمة المحلمة المحلمة المحلمة المحلمة المحلمة المحلمة المحلمة المحلمة المحلمة المحلمة المحلمة المحلمة المحلمة المحلمة المحلمة المحلمة المحلمة المحلمة المحلمة المحلمة المحلمة المحلمة المحلمة المحلمة المحلمة المحلمة المحلمة المحلمة المحلمة المحلمة

بِسهِ اللهِ الرَّحْدِنِ الرَّحِيمِ

الخطبة الثانية الحَمْر مِنْ طِيْنِ وَجَعَلَ نَسْلَهُ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ اللهِ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ

مَاءِمَّهِيْنٍ ٱحْمَلُهُ سُبُحَانَهُ وَتَعالَى حَمْلَا وَلِيَائِهِ الْمُتَّقِيْنَ وَ اَشْهَلُ اَنْ لَا مَاءِمَّهِيْنٍ ٱحْمَلُهُ سُبُحَانَهُ وَتَعالَى حَمْلَا وَلِيَائِهِ الْمُتَّقِيْنَ وَ اَشْهَلُ اَنْ لَا عَبْلُهُ اِلْهَ إِلَّا اللهُ وَحْلَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ الْحَقُّ الْمُبِيْنُ وَاشْهَلُ اَنَّ هُحَبَّلًا عَبْلُهُ

رِعدرِر الله وَعَنَّارُ لَيْرِيْكَ لَهُ الْحَقِّ الْمَبِينَ وَالسَّهُ اللَّهِ عَلَى الْمَبِينَ وَرَسُولُهُ الْصَّادِقُ الْاَمِيْنُ.

ٱللَّهُمَّ صَلَّى وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلَى عَبْدِكَ وَرَسُوْلِكَ سَيِّدِنَا هُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ الِهِ وَٱصْحَابِهِ ٱجْمَعِيْنَ ـ ٱمَّا بَعْدُ!

فَيَا عِبَادَ اللهِ! إِتَّقُو اللهَ تَعَالَى وَابْتَغُوا رِضُوانَهُ وَاخْشَو بَطْشَهُ وَخَافُوا سُلَطَانَهُ، وَاسْتَعِثُوا لِيَوْمِ تَزِلَ فِيهِ الْقَدَمُ وَلَا يَنْفَعُ النَّدَمُ وَصَلَّوُاوَسَلِّمُواعَلَى مَنْ قَالَ اللهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى فِي شَأْنِهِ تَشُريُفًا وَتَعْظِيًّا، إِنَّ اللهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَاآيُّهَا الَّذِينَ امَّنُوا صَلُّواعَلَيْهِ وَسَلِّمُواتَسُلِيمًا، اَللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلَى سَيِّنِ نَا مُحَمَّدِ، صَاحِبِ الْوَجْهِ الْأَنْورِ وَالْجَبِيْنِ الْأَزْهَرِ وَارْضَ اللَّهُمَّ عَنْ خُلَفَائِهِ الرَّاشِدِيْنَ الْمَهْدِيِّيْنَ سَادَتِنَا، وَآئِمَّتِنَا آبِي بَكَرِ وَعُمَرَوَعُهُمَانَ وَ عَلِّي وَعَنْ بَقِيَّةِ الْعَشَرَةِ الْهُبَشِّرِيْنَ بِالْجَنَّةِ وَعَنْ أَزْوَاج نَبِيِّكَ أُمُّهَاتِ الْمُؤْمِنِينَ وَعَنْ بَنَاتِهِ الطَّاهِرَاتِ وَعَنْ بَمِيْعِ الصَّحْبِ وَمُتَّبِعِيْهِمْ وَمَنْ تَبِعَهُمْ إِلَى يَوْمِ الدِّيْنِ رِضْوَانُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِمْ ٱجْمَعِيْنَ إِلَى يَوْمِ الدِّيْنِ - اَللَّهُمَّ اَعِزَّالْإِسُلَامَ وَالْمُسْلِمِيْنَ وَاَذِلَ

الخطبة الثأنية

(mmm)

الخطبةالثأنية

الشِّرُكُ وَالْمُشْرِكِيْنَ وَدَمِّرُ اَعْمَاءَ البِّيْنِ، اللَّهُمَّ الْصُرُ مَنْ فَصَرَ دِيْنَ مُحَبَّدٍ صَلَّى اللهُ مُحَبَّدٍ صَلَّى اللهُ مُحَبَّدٍ صَلَّى الله مُحَبَّدٍ صَلَّى الله مُحَبَّدٍ صَلَّى الله مُحَبَّدٍ صَلَّى الله مُحَبَّدٍ صَلَّى الله مُحَبَّدٍ صَلَّى الله مُحَبَّدٍ مَنَهُ مُوا لِلْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُؤُمِنِيْنَ وَالْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُؤُمِنِيْنَ وَالْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُهُمُونَ لِللهِ وَالْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُؤُمِنِيْنَ وَالْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُؤْمِنِيْنَ اللّهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ الله